



अंद अंद अंद अंद

تالیف مولانامح<sup>و</sup> مانقی ع<sup>و</sup> شمانی

अंट अंट अंट अंट



باهِ بَسَامِ ـــ مِبِدالصُ بُورِ مَنْطبَ عِـــ

مَنَطبَتع ---مَنَاهشِت -- مكتبددارُالعسُّ وْكراچى ١٢ پوسف كودْ ١٨٥٥

> میکنے سے بہتے ۔۔۔ ادارۃٔ المعارف کرایی ۱۸۷ واُرالاشاعت اُردو بازار، کرایی ادارۃ اسلامیات ۱۹- انارکی لاہور ادارۃٔ العشہ رآن سبیلہ چوک کرایی

اپنے والدماجد حعزت مولا نامفتی محدشفیع صاحب مزطلم کفیمت میں

جن کی ذات میں احقر کے لئے ایک مثالی ، بلکہ بے مثال باپ، ایک جمہ جہت ہستاذا ورایک باریک بیں عربی وشیخ کی شفقتیں جمع ہیں ،

اور

رُوت زمین پراحقر کی محست ہی ہمیں ، عقیدت کا بھی ان سے برد ا

مركز كوتى تهيس، حفظه الشرتعالي،

یہ حقر کاوش ان کی بیگی اجازت کے بغیران کے نام نامی سے منسوب مریکے

ومن گذارموں کرسہ

اگرسیاه دلم، داخ لا لدزاد توام دگرکشاده جبیم گلِ بهت ار توام

محدتق مثماني

## فهرست مصامين علوم اقران

| مفح | مصنمون                        | صغح | معنمون                                   |
|-----|-------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 44  | حصنور برنزدل دى عصريق         | 13  | ت<br>تۆلىغ: حضرمولانامحدىوسىنەنبنورى ظلا |
| 44  | (١) صلصّلة الجرس              | ۱۳  | بين لفظ عفر ولانامفي وشفيع صاحبنا        |
| 44  | ر۲) تمثل ملک                  | 14  | حرب آغاز؛ مُؤلف                          |
| ٣٨  | د٣) فرشة كالهمانتكل مين نا    | 71  | حقتم اقل الفرآن الكريم                   |
| "   | د۴) رؤپلتےصادقہ               | 794 | باب اول ، تعارف ،                        |
| "   | (۵) کلامِ آبی                 |     |                                          |
| ٣٩  | (۱) نفث فی الردع              | //  | قرآن کریم کا نام اور دجرتسمیته           |
| 11  | دحى اددكشعت والهام            | 10  |                                          |
| p-  | دحي مشلوا ورغير مثلو          | //  | د کان ارداد                              |
| 44  | دحى برعقلى سشبهات             | •   | 1/'                                      |
| 44  | لیا قرآن کے صرف معنی دی ہیں ؟ |     | _                                        |
| ٥٣  | بدي تايخ نزول قران            | י ה | وحی کی اقسام                             |
| 91  |                               | 듹 ' | دا) دی قبلی س                            |
| ٥٣  | يبلانزول                      | 1   | د۲، کلام آبی                             |
| ٥٥  | <i>ב</i> רית ויל ב            | ١   | دس، وحی ملکی                             |

|      | 150                                     |             |                                       |  |  |  |
|------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|--|--|
| أصفح | مفنمون                                  | _           | معمول                                 |  |  |  |
| 1-4  | "سبعة احرت" كاراج ترين شريح             | ۲٥          | سيصيبلى مازل ببونيواليآيت             |  |  |  |
| 11.  | اس قول کی وجوه ترجیح                    | ٥٩          | متحيا درمدني آيات                     |  |  |  |
|      | اس قول بر دار د مونیوا نے اعراضا        | 77          | كما ورمرني آيتون كي خصوصيات           |  |  |  |
| 117  | ادران کا جواب،                          | 76          | تزول كاوقت أورمقام                    |  |  |  |
| 112  | سات حرون کے ذرایہ کیا آسانی             | 40          | دا، ہماری                             |  |  |  |
|      | پىيا ہوتى ۽                             | *           | ر۴) کیلی                              |  |  |  |
| 11.0 | حروب سبحداب بهي محفوظ بي يا             |             | ۳) صيفي                               |  |  |  |
|      | متردک ہوگتے ؟                           |             | رم، مِشْتَاتَی                        |  |  |  |
| 119  | حافظا بن جرير كانظريه اوراس كي          | "           | ره، فراشی                             |  |  |  |
|      | قباحتیں،                                | 14          | دام نومی                              |  |  |  |
| 177  | ما طحاديٌ كاقول                         |             | دد) سادی                              |  |  |  |
| 141  | سے بہتر قول                             | / //        | (٨) فضائی                             |  |  |  |
| 110  | س قول کے قائلین                         | 14          |                                       |  |  |  |
| إسا  | س قول کے ولائل                          | 1 79        |                                       |  |  |  |
| 18.  |                                         | 1 41        | , ,, ,                                |  |  |  |
|      | دران کے جواب                            | 1 44        | شاونزول كالهميت اول كوائر             |  |  |  |
| 100  | فت قرلیش پریسکے کا مطلب                 | J 4         |                                       |  |  |  |
| in   | إدن الفاظر سے تلادت كامسلم              | <u>م</u> ما | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |
| 180  | فت الشرب مسورًا وران كالمعن             | ^           | ***                                   |  |  |  |
| 100  | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - 1         | يكر ارزول اوراس كي حقيقت              |  |  |  |
| 167  | احروف كي بالحين اختلات أداركي           | ٦ ٩         | بابسوم، قرآن كے سات حروث              |  |  |  |
|      | يقت ليك غلط فهى كالزاله                 | 7           | وون سبدركامفرم                        |  |  |  |

| معني | معنون                               | منو | معنمون                            |
|------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 190  | حركات                               | 169 | ا به دانسره:                      |
| 197  | احزاب يامنزلين                      | "   |                                   |
| 4    | اجزاریا پائے                        |     | نسخ كي حقيقت                      |
| 194  | اخاس ادراعشار                       |     | نسخ كاعقلى دنقلى نبوت             |
| •    | دكوع                                | 141 | نسخ العيس متقدمين اورمتأخري       |
| 191  | رموزداوقات                          |     | كي معلامات كافرق،                 |
| 7-1  | قرآن كريم كى طباعت، بايخوال مرحله   | 175 | ( U ) U ( )                       |
| 7.7  | قراآت آدران کی تردین                | 144 | منسوخ آبات قرآن كى تعداد          |
| 411  | بالبشش بي                           | 144 | نتيج بحث                          |
| "    | حفاظت قرآن سيحلق شبها               | 147 | بالبنجم، تاريخ جفاظتِ قرآن        |
| "    | اوراً أن كاجواب                     | "   | آنحضرت صلى الشمطيرة وسلم كم زمانے |
| 717  | ابتدائي زمانه كي آيات محفوظ نهين    |     | میں حفاظتِ قرآن،                  |
|      | ربي؛ بهلااعراض                      | 144 | عېددمالت پس کتابتِ قرآن،          |
| HIP  | أتخصرت صلى الشرعليه وسلم كوايك يرم  |     | ميهلامرحله                        |
|      | ایک آیت یا دنهین می در در الاعراض   | IVI | معزت ابو بررم کے عہد برجمع قرآن،  |
| 414  | سورة نساريس سورة انعام كا حواله ؛   |     | وومرامرحله                        |
|      | تيسرااعرامن                         | 144 | معنرت عثان مے عمد میں جمع قرآن،   |
| 719  | الم بخاري برمار كوليو تدكاايك بهتان |     | تيسرامه                           |
|      | چوتھااغراض                          | 191 | تهيل ملاوت كا ترامات،             |
| 44.  | حصرت عائشه رفاس كجدآيس كم موكس      |     | بوتقام حله                        |
|      | تميس ، پابخوال اعبراص               | 11  | نقط                               |

| مغر         | مقتمون                      | معج | معتموك                            |
|-------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------|
| 744         | قرآن كريم كى سِنْكَ خرس ؛   | 471 | عبردمالت س حفاظ کی تعداد          |
| "           | دوميون كى فستح              |     | چھٹاا عراص                        |
| 74.         | فنيخ مكر كى خر              | 222 | حضرت عبدا لمثربن سنود اورمعود تين |
| 741         | مبوديوں كى تمنائے موت       |     | سا تواں اعتراص                    |
| 744         | قرآن کریم کی حفاظت          | 774 | خلافت صديقي يسجع قرآن كاروا       |
| 420         | قرآن كريم كے انكشافات       |     | مستشرقين كاآتطوال اعراض           |
| 744         | حقانیت قرآن ا درمعن رب کے   | 271 | خلافت صديقي تك بوراقرآن تكفاي     |
|             | غيرسلم مصنيفين •            | ·   | گیاتها! نوان اعراض                |
| 224         | أتحصرت فالشعليهم والبريك    | 777 | مختلف قرارتيس كسطرح وجوديين أي    |
| TAK         | قرآن كريم برجيندا عترا صنات |     | دسوال سشبه                        |
| "           | حفرت مريم كے والدكانا)      | 744 | قرآن كريم كى شاذ قرارتين اوران كى |
| <b>7</b> 19 | فرعون كا وزير إلمان         |     | حقیقت؛ کیارمران شبه               |
| <b>79m</b>  | بابثتم مضاين قرآن           | 414 | بالسفتم محقانيت قرآن              |
| •           | عقائد دایجادیهلو)           | "   | الخفرت صلى متزعليه وسلم كى رسالت  |
| 190         | نقلى دلاكل                  | ret | -we /                             |
| 494         | منطق دالك                   | 100 |                                   |
| 794         | قياس تشائي                  | 701 | قرآن کریم کی اعجازی خصوصیات،      |
| <b>79</b> A | السبرلاقشيم                 |     | القاظكااعجاز                      |
| 799         | تسليم '                     |     | تركيب كااعجاز                     |
| 11          | انتقال                      | "   | اسلوبكااعجاز                      |
| ۲۰۲         | مشابراتي دلائل              | 770 | لغلم كااعجاز                      |

| منز    | مطغون                           | صفح     | معنمون                       |
|--------|---------------------------------|---------|------------------------------|
|        |                                 |         |                              |
|        | دومرا مأخذ باحاديث نبوي         | ۳.۳     | ستجرباتي دلائل               |
| ۳۳۸    | تيمرامآخذ؛ اقوالِ صحابةٌ        | الم نها | عمکتا نکر دسلی پہلی          |
| ٣۴-    | جوعفا مأخذ بالبين كاقوال        | ٣.0     | بمت پرمت مشرکین              |
| الماسا | يانخوال مأخذ ؛ لغتِ عوب         | ٣٠٨     | میہودی                       |
| ٣٣٣    | مجشاماً خذر عقبل ليم            | 71.     | نصاری                        |
| ۳۳۵    | بابدوم                          | 411     | منانقين                      |
|        | ! 4 1                           | "       | احكام                        |
| "      | تفييركي اقابل اعتبار مآخذ       | ۳۱۳     | احکام<br>شاپنزول             |
| rpo    | ۱- امسراتیلی روایات             | 710     | قصص                          |
| TPA    | كعب الاحبادكون تے ؟             | "       | ماض کے وا تعات               |
| 30.    | ومهب بن منبته                   | 717     | واقعات بين تكراركيون بي      |
| 201    | حفرت عالشربن عروا               | ۳۱۸     | مستقبل کے واقعات             |
| ۳۵۳    | ۲- صوفیات کرام کی تفییری        | "       | امثال                        |
| 201    | ۳- تغسير بالرات                 | 771     | 2.71 27/4                    |
| 209    | تفييرس مرأبى كيهسباب            | '''     | حِصَّهُ ذَهِ عِلْم تَفْسِيْر |
| "      | ا. بېلاسىب بنااېلىت             | "       | بابداةل                      |
| ٦٦٢    | جندغلط فمياں                    |         | عِلم تفسيروراس كه مآخذ       |
| 44     | علمارا دراحاره داري             | ۳۲۳     | رم عليروز لعامل              |
| 270    | علارا درباياتيت                 | ۳۲۴     | تعارف                        |
| ٣41    | ٢- قرآن كريم كوافي نظريات كآباج | 270     | است ف                        |
|        | بنا،                            | 472     |                              |
| ۳ ۷ ۲  | ۳. زماندکے افکارسے مرعوبسیت     | ۲۲۸     | ,                            |

r

| صغر          | معتمول                          | صور  | معتمون                                |
|--------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|
| سلماما       | ٩ - زملنك تتبديلي اواحكا أترعية | ۳۷۶  | معجزات كالمستل                        |
| 444          |                                 | ۳۸۲  | خلاف عقل ادرا درا ترعقل مناه          |
| MAC          | ٨ - عقل كأسح دائرة كار          | 144  | مم - قُوآن كريم كي مومنوع كوغلط مجھنا |
| • •          |                                 | 444  | باب سوم                               |
| por          | بابيهارم                        | 11   | تفسير كيجند ضردري مول                 |
| 11           | قرون اولى كي تبعظ مفسرت         |      |                                       |
|              |                                 | "    | <b>ا</b> قرآن کریم اور مجاز           |
| "            | حفزت عبدال وباعباس              | ۲.2  | ۴- قرآن كريم ادرعقلي دلائل            |
| 407          | گولززيركاايك مغالطه             | p-9  | ا - تَعْلَىٰ عَقَلَىٰ دِلاَ لَ        |
| 200          | مروج تفيير أب عباس في           | 4    | ۲ ۔ کلی عقلی ولائل                    |
| 11           | حصرت على الم                    | pr1. | ٣- ومي عقلي ولائل                     |
| 109          | حفرت عبداللربن مسورة            | 4    | ا - قطعینقل دلائل                     |
| <b>171</b> - | حصرت أبي بن كعب ب               | الما | ٢- على فقلى دلائل                     |
| 441          | محتابيك بعد                     | 4    |                                       |
| "            | ۱. حفرت مجابدٌ                  | M14  |                                       |
| 217          | _                               | PTI  | ا - آزاوعقل اوربرایت وگرای            |
| 212          | ٣- حضرت عكرورة                  | ,    | ۲. اسلامی احکام کی محکتیں،            |
| hah          | عكرمة يراعتر اضات كاحقيقت       | ۲۳.  |                                       |
| P74          | گولة زيركاليك مغالطه            | 444  | ٣- محتول يرحم كامرار نهين بوا         |
| 779          | ١٠ حفزت طاؤس                    | "    | مه- احكام مرايت كااصل قعد             |
| p2.          | ٥ - حضرت عطار بن بي بات         | 427  |                                       |
| MZI          | ٧- حفرت سعيدين المسيتب          | 44.  |                                       |
| per          | ٤ - محدي سيري                   |      | میج طسرایة ،                          |

, \*

| مغر        | محمول                           | صغر  | معنول                    |  |  |
|------------|---------------------------------|------|--------------------------|--|--|
| 400        | قرون دل كي منعفاريا مختلف ديموس | 454  | ٨- حفرت زيربن الم        |  |  |
| ø          | <i>من</i> دّى تبير              | W20  | و حفزت ابوالعالية        |  |  |
| 2          | مترى صغير                       | 727  | ١٠. حفرت عردة بن الزبرين |  |  |
| 919        | مقائل                           | "    | اا۔ محفزت حن بھری ح      |  |  |
| rar        | ربيح بن انسُّ                   | 1722 | ١٢- حضرت قمارة           |  |  |
| 441        | عطية العوفي                     | MEA  | ١١٠ محدين كعب المسترظي   |  |  |
| M44        | عبدارحن بن زيدب سلم             | W/d  | ١١٢٠ حصرت علقمرة         |  |  |
| 44         | کلی                             | "    | ١٥- حفزت أسورة           |  |  |
| ٥٠٠        | متأخرين كيجيند تفسيرس           | pr.  | ١١- مرة المعران          |  |  |
| <b>b-1</b> | ١- تفييرن كير                   | MAI  | ١٤. حضرت نافع دم         |  |  |
| 6-4        | ۲- تفسیرگبیر                    | Mr   | ۱۸۔ حضرت شعبی م          |  |  |
| ۵۰۵        | ۳۰ تفسیری انسعود                | "    | ١٩- حصرت ابن إلى مليكة   |  |  |
| u          | ۴ - تفسیراسی                    | PAP  | ۲۰ حضرت ابن جریج دخ      |  |  |
| "          | ٥- روح المعاني                  | MA   | ٢١ - حصرت صحاك           |  |  |
| 6-4        | بيال لقرآن ، معارب القرآن       |      |                          |  |  |

. . .

### تقت ريظ

انتي الحدثيث حفرت علامر سيدمحد يوسعت بنورى صاحب المرملي

#### بسمل شوالرحمن الزييم

الحمد لله رب العالمين والعلاة والسلام على سيدنا عمل

المتابعي، قرآن كريم كے علوم يرع بي زبان مي عمده سے عمده قدمار ومنافرين كى تابى آرسى بى، ئىكن ان سے زيار ، ترعلى بى استفاده كرسكتے بى ، اور زياده تر دوكمة بي قديم طزر، قديم حاجات اور قديم زوق كے بيش نظرتصليف كي حقي بي اور بلامشبه ان كتابور نے اس وقت كے تقاصوں كوبهت خوبى سے بيش كيا، اور أمت كو نفع بهيايا، وبل مي جب مرسيراحرخان كي تفسيرويود مي آئي، ادران كي تصانيم شائع ہوئ ہیں،اس تغسیرسے جوامست *ے عقائد پر*زد پڑی اورجد پونسل کے <del>سک</del>ے غروا قعى نظرات بيش كت محتى، نبوت كركسى كما كمياً متخر الت مع حبّت ودوزت ، الله كم وشياطين ك وحود سے انكاركيا كيا، اور قرآني صواقت كے لتے جريدا صولى بخريك عد من تعالى في ولا ناعبر لي حقاني دهلوى دوبندى كوكم اكيا، في المنان ك نام سے عمره تفسير بھى، اور البيان فى علوم المتسران كے نام سے بينظير مقدم نکھا، اورتفسیری بہلی جلدمی اس مقرمہ کی لخیص کی گئی، بہا بہت خوش اسکوبی کے ساته اس مزورت کو برراکیا، لیکن ع صه سے میر درت محسوس مزربی بھی، کم حدید نسل کر منانی کے لئے جدیدا نداز برایسی کتاب اور قرآن حقائق کودا شرکات کرنے مے لئے ایک مبسوط مفصل مقدمہ کھا جائے ،حس میں وحی اور نزول قرآن ترسیب نزول، قرارات سبعه، اعجاز قرآن وغيرو وغيره، حقائق قرآن كا بحاث اسطرح

بعیرت افردزاندازی آجائیں بجس میں مستشرقین کے ادہام دوسادس اورخرافا
بامعاندان تسکوک و منبهات کا تشفی کن دوار آجائے ، اور مستشرقین کی قیاد سے میں
مستغربین (مغرب زوہ طبقہ) کے مزعوبات کا بھی جواب آجائے ، الیحد نشر کہ اس عظیم اور
اہم ترین مقصد کو ہمالیے برا در محرم مولانا محد تقی معاحب عثما نی خلف الرسشير
حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب دامت حیاہم المبارکہ نے بہت نوبی کے ساتھ
معارف القرآن کا مبسوط مقدمہ تا لیف کر کے اس دینی وعلی عزودت کو پورا کردیا،
اورامت براحسان کیا، حق تعالی ان کے علم، ان کے قلم میں برکمیس عطا و نر اکیر،
اور مزیر توفیقات المیست مرفراز فرمائیں،

مقرم كا مجوحه تومسلسل ديكما، كي جبته جبته مقادات وكمها، الحرسة كربهت نوش بوا، اوردل سے دعارتكل، وفقنا الله وايالا لخدمة دين ه ابتغاء ليجه الكريم، وصلى الله على سيدن المحمد مسيد العالمدين وخاتم النبيين وعلى اله واصعاب وعلاء المته اجمعين،

محروسف برورى منء مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمُلَادِ كُولِي ؛

جُمعُمات ۱۱رجازی لاولی میشویاه

## ينش لفظ

انحضرت مولانامقى متعتمده شفيع صامل طلهم الشرِّتعالىٰ نے اپنے نعنل وكرم سے معّادت القرآن "كي حورت ميں احقركو قرآن كريم ك إيك خدمت كي توفيق عطا فراني، ا وديه اطلاعات باعث شكر ومرترت بوتى رمبى مسكر بفضله تعالى اس سے مسكما نوں كونف بہنے رہاہے، جب اس تفسير ى جلداد ل نظرتان اور ترميم ع بعدد دباده شائع بوسن كى تواحقرى خوامش بونی کراس کے متروع میں علوم قرآن "کی معلومات مرشتی ایک مقدمہ شامل كردياجاتك بمجع لين اعراص اورصععت كى بنار يرخود اس كام كاتحل مذابا تحال لتے برخود دادع زخمدتق سلم کواس مقدمہ کی الیعت مبرد کی، انھوں نے ایک مختفر مقدم کھکر تومعاً آقت القرآن جلداول کے ساتھ لگادیا، نیکن اسی دوران ابھو نے اس موضوع برایک مفصل اور نہایت مفید کتاب کی بنیاد مجی دال دی ، جو بفصله تعالی اب بائير تکيل مک بہنے كر علوم القرآن "كے نام سے شائع ہورہى ہے، ار دویس بھی کئی کتابیں آجی ہیں، سین اس موصوع برایک ایسی کتاب کی مزور تى جس بى متعلقه مباحث كو بورى تحقيق كے ساتھ حل بھى كيا گيا ہو، اورعدر حام من مستشرقین اور متحددین فے جوشکوک و شہات بیدا کردتی بین ان کاعلی وا مجى دياكيا بن اس مع علاده بمارى زمام بن بهت سے وگوں نے تفسيري الميت كع بغير قرآن كريم كى جوتفسيري لكهدى إلى المان يس تفسير قرآن كے مسلم اصولوں كو جسطرہ یا ال کیاہے اُس کے بیش نظری بھی منروری تھا کہ تفسیر کے اصوادں کی دمنا کی جاہے ، اوراکن کونظرا نداز کرنے سے چھراہیاں پدا ہوتی ہیں اُن کی طرف توحبہ ولائی جاہے،

استه الماکات مرکداس کتاب میں وقت کی اس اہم طرورت کو میرے وہم وگان سے بھی زیادہ اچھ طرح پوراکیا گیاہے ، ادر مجھے الشر تعالی سے امید ہے کہ اگر اس کتاب کوی طلبی اور افعا دن ایسندی کے جذیبے کے ساتھ بڑھا گیا ہی انسالی اس سے علم تفضیری بھیرت بھی حاصل ہوگی، اور اس راہ میں جو غلط فیمیاں، سکو کے مشہات اور عمل میں او کا میں مستشر تعن کی لمبیسات اور عام لوگوں کی ناوا تعنیت سے عوالی ذہنوں میں بیرا ہوتی ہیں، ان کا مجمی شغی سے خوالم مل جانے گا،

حقیقت یہ کہ اس کتاب کی تابیت کو برخور دارع نیکے میرد کرنے کی بہا وجہ تو میرے مسلسل امراض اور د ذافر ول ضعف کھا، اور ہیں بھر کہ اقدام کیا تھا، کہ اگر پر زنتوا نرب رہام کند کا معداق ہو تو ہو ہی جائے گا، کین کتاب کی تصنیف مسلمنے آئی، ہیں آگر چوضعی بھارت کے سبب اس کوخو د نہیں د کھ سکا، گراس کے بہت سے مباحث کو پو صواکر منا تو میری مسرت کی حدم رہی ہجس پر انٹر تعالیٰ گاکو اور آگیا، کیونکہ دیکو کی این تندرسی کے اور کیا، کیونکہ دیکو کا اس کی تعالیٰ گاکو نو کہ کو کی این تندرسی کے در ایس کھتا تو ایسی نہ کھی ہوئی دو دجبہ ظاہر ہیں، اق ان دی کہ کوئی کے موسون نے اس کی تصنیف میں جس تحقی ہوئی کتابوں سے یہ مضامین کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میر بے بس کی بات مذھی ہوئی کتابوں سے یہ مضامین کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میر بے بس کی بات مذھی ہوئی کتابوں سے یہ مضامین کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میر بے بس کی بات مذھی ہوئی کتابوں سے یہ مضامین کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میر بے بس کی بات مذھی ہوئی کتابوں سے یہ مضامین کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میر بے بس کی بات مذھی ہوئی کتابوں سے یہ مضامین کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میر بے بس کی بات مذھی ہوئی کتابوں سے یہ مضامین کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میر بے بس کی بات مذھی ہوئی کتابوں سے یہ مضامین کا ایہ ہوئی ہوئی کتابوں سے بات کی تھی تھی کارش کا اندازہ ہوسکتا ہے، اس کی تعقیل کی تھی کارش کا اندازہ ہوسکتا ہے، اس کی تعقیل کی دور کتابوں سے بیابوں کے تعقیل کی کتابوں سے بیابوں کی تعقیل کی دور کی کی کتابوں سے بیابی کی تعقیل کوئی کی کار کی کار کی کتابوں سے بیکھ کی کارٹر کی کتابوں سے دور کی کی کتابوں سے بیابوں کی کتابوں سے بیابوں کی کتابوں سے کار کی کتابوں سے کارگر کی کتابوں سے کار کی کار کی کوئی کی کتابوں سے کار کی کتابوں سے کار کی کتابوں سے کار کی کتابوں سے کار کی کتابوں سے کی کتابوں سے کار کی کتابوں سے کار کی کتابوں سے کار کی کتابوں کی کت

اوردوسری بات اس می زیاده ظاہریہ ہے کہ میں انگریزی زبان سے اور دوسری بات اس می زیاده ظاہریہ ہے کہ میں انگریزی زبان سے ناوا قعت تھا اور قعت ہوں ہے اور علوم قرآن کے متعلق زبرا او رتبیسات سے کام جن میں اضوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زبرا او رتبیسات سے کام

یاب، برخورداری برنے چو کم اگریزی میں بھی ایم ای ایل ایل ایل بی اعلی بنروں میں ہا کیا انہوں میں ہیں ایم انہوں درت بوری کروی کیا انہوں نے ان تلبیسات کی حقیقت کھول کرو تنت کی اہم حزورت بوری کروی دل سے دُما ہر کہ اشرتعالی میرے اس نور نظر کوعا فیت کا ملسکے ساتھ عمر دراز نصیب فرادی ، اور شام مثر ور درافات اور خین ظاہرہ دباطنہ سے حفاظت کے ساتھ مزید دسنی علی خدمات کی توفیق عطافر مادی ، اور صدق داخلاص اور ابنی رضاء کا مل عطافر مادی ، اور اس تصنیعت کولینے قضل سے قبول فراکران کے لئے اور میرے لئے در ایک بات بنائیں ، اور مسلمانوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ نظم بہونچائیں ، در الله المستعلن وعلید ، الشکلان دانشہ المستعلن وعلید ، الشکلان

بن محمست مشفیع مفاالٹرعز دارانعسلوم کراچی مثلا بیم جاری انثانیتہ ملاکستارم

### بلشة مالكن حالم

# حروب آغاز

العدد نشه و کفی وست لام علی عباده الذین اصطفار آن کریم پوری انسانیت کے لئے الشرتعالی کا اتنابرا انعام ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت اس کی ہمسری نہیں کرسخی، یہ وہ نسخہ شفا ہرجس کی الاو، جس کا دیکھنا، جس کا سننا سنانا، جس کا سکھنا پھانا، جس برعل کرنا، اورجس کی سکجی حیثیت سے نیٹر واشاعت کی خدمت کرنا دنیا اور آخرت دونوں کی عظیم سعادت ہے، حصح مسلم و غیرہ میں حضرت عقبہ بن عامر صنی الشرعنہ سے مروی ہے کہ ایک روز ہم صفہ میں بیٹھے تھے، کہ اسخفرت میل الشرعلیہ وسلم تشریعی لاتے اور فرمایا، ہم میں میں میں میں میں میں کو بولی الشرعان یا عقبی ترکے باوار) میں جایا کرے، اول ہم میں کروز و در ہم ترین قسم کی اوشنیاں کسی گذاہ یا قطع دمی کا از کاب کتے بغیر کیٹر لایا کری اللہ ہم نے عرض کیا ، آپ نے فرما یا، ہم نے عرض کیا ، آپ نے فرما یا، ہم نے عرض کیا ، آپ نے فرما یا، ہم نے میں مرایک پسند کر ہے گا، آپ نے فرما یا، ہم نے دواونٹنیوں سے ہم ہم ہم نے دواونٹنیوں سے اور تین آسیس سے میں اور میں اور خوار سے اور میں آسیس سے میں اور نشنیوں سے اور وار چار

سیھے تو وہ چارسے بہترہے »

آ تخفرت ملی النوعلیه دسلم نے قرآن کریم کی ملاوت اس کے معانی کاعلم مال کرنے ، اس کے معانی کاعلم مال کرنے ، اس برعل کرنے اور اس کی سلیخ کے جوفصنا مل بیان فرماندے ، اور اقت کوجن طوح اس کی ترغیب دی ، مذکورہ بالاحدیث اس کی صرف ابک مثال ہی ، اور ورت کے مجموع اس قسم کی احادیث سے بھر ہے پڑتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ اُمّتِ محدّم علی صاحبا السلام ) نے قرآن کریم اور اُس کے علوم کی ایسے لیسے پہلوؤں سے خدمت کی صاحبا السلام ) نے قرآن کریم اور اُس کے علوم کی ایسے لیسے پہلوؤں سے خدمت کی ہے ، اور اس کے الفاظ ومعانی کومحفوظ رکھنے کے لئے ایسی بے مثال کاوشیس کی ہیں کہ اُن کی تفصیلات کو دیکھ کرعقل مہموت رہ جاتی ہے ،

قرآن کریم کے معانی مطالب کا تو کہنا ہی کیا ہے، اس امت نے کتاب اہتی کے الفاظ، اس کی حرکات وسکٹات اور اس کے حروف کو تھیک تھیک تربان سے اواکرنے کی غرض سے ایسے لیے علوم وفنون کی بنیا دوالی ہے جن کی نظر ونیا کے کسی ندم ہب اور کسی نرم ہب اور کسی میں مہنیں ملتی، ایک متح مد وقراآت ہی کے علم کولے لیجے، تواس فن کی تفصیلات اور اس کی بار مکیوں کی تشریح کے لئے اسٹی کتابیں کچھ می ہیں کہ اُن سے ایک منتقب لی محت خان تیار مہوسکتا ہے،

غوض جن مختلف جہتوں اور گوناگوں پہلوؤں سے قرآن کریم کی خدمت کی گئی ہم انہی میں سے ایک خاص رُخ کی خدمت وہ کتا ہیں ہیں جو "علوم القرآن" کے موضوع پرانھی گئی ہیں ،

 مے مضامین پرشرتمل ہی ؟ انٹرتعالی نے اس کتاب کوکس طرح محفوظ رکھ ایسے ؟ ادائی کی کتابت وطباعت کتنے مراحل سے گزری ہے ؟ قرآن کریم کی تغییر کے کیا اصول اور آداب ہیں ؟ انٹرتعالیٰ کی اس کتاب کو سیمنے کا میچے طریقہ کیا ہے ؟ اوراس داہیں کونسی غلطیان انسان کو گمراہی کی طرف نے جاتی ہیں ؟ یہ اور اس قسم کے دو مرے مہمت سے سوالات کا مفقل جواب" علوم انقرآن" ہیں دیا جاتا ہے ،

ع بی زبان پس اس موصنوع پرعلامہ زرکسٹی گی' ابر بان فی علوم العترآن' دچارمبلروں میں)، علام سیوطی کی ' الاتقان' دروجبلدوں میں کہ شیخ زرقانی گی شمناہل ہمسرفان' ( دوحبلروں میں) آج بھی اس علم کی معروت و ممتدا ول کتابیں ہیں جولینے موضوع پرماً خذکی حیثیت دکھتی ہیں، او دومیں بھی اس موصنوع پڑتعدر کتابیں آئی ہیں، جن میں علام بحب المحق حقانی کرکی البدیان فی علوم ہفترآن' سبسے زیادہ جامع اورممتا ذہبے،

ایکن زمانہ کے لحاظ سے عزوریات بھی بدلتی رہتی ہیں، اس لئے یہ عزو تر تو عصہ سے محسوس ہوتی تھی کہ جمد محاصر میں معسر ہی افکار کے زیرِ اِثر ان موضوعات برج نتی سوالات پیدا ہوئے ہیں ان کوسا منے رکھتے ہوئے اس موضوع برکوئی نئی کتاب سکھی جائے ، تاہم یہ تصوّر وُور دور مذمحا کہ اس عزورت کی تکمیل میں مجھ ناچیز کا بھی جائے گئی ہے گئی

نیکن ایسامعلوم ہونا ہے کہ یہ سعادت مقدّر می تھی، اوراس کے حصول کی تقریب یہ ہوئی کہ احقرکے والد با جرحفزت مولانامغتی محد شفیع صاحب مظلم نے اردوزبان میں تفسیر معارف القرآن "تا لیعت فرمائی، جوآ کھ جلدوں میں سشائع ہوجی ہے، اور کسی ججک کے بغیر کہا جاسکتہ کہ وہ سلعب صالحین کے طوز کے مطابہ جمیرحا عنری ہے نظیرار دو تفسیر ہے، چنا بخہ اللہ تعالی نے آسے مقبولیت بھی ہجے دعطا فرمائی، اور جب اس کا دو سراا پڑریشن شائع ہونے لگا تو حصات والدصاحب مظلم نے احقر کو حکم دیا کہ اس کے ستروع میں معلوم القرآن "کی صروری معلومات برشمل نے احقر کو حکم دیا کہ اس کے ستروع میں معلوم القرآن "کی صروری معلومات برشمل

ایک مخقرمقدیم تخریرکردں،

یس نے تعیب می کے لئے یہ مقدمہ کھنا نٹرورا کیا، تو وہ برانی خواہش اُ بھوآئی ، اور اختصاری کوسٹس کے با وجودیہ مقدمہ طویل ہوتا گیا، جب مسودے کے تقریبًا و دسوسفی تکھی چکا تھا، اور بہت سے صروری موضوعات ابھی با فی سقے توخیال آیا کہ اتنا طویل مقدمہ تفسیر کے نٹر فرع میں موزوں نہیں ہوگا، اس لئے محضرت والدصاحب مظلم کے ایمار برمین نے تفسیر کے مقدمہ کے لئے تواختصار کے ساتھ کچھ صروری معلومات الگ جمع کردیں جو تفسیکی مشروع میں بطور مقدمہ شائع ہوگئیں، اور اس مفصل مقدمہ کو مستقل تصنیف کی صورت مثروع میں بطور مقدمہ شائع ہوگئیں، اور اس مفصل مقدمہ کو مستقل تصنیف کی صورت دیری البخ مشاغل اور عوارض کی وہ اس کتاب کی کھیلیں خاصی دیرلگ گئی، تا سب میں انٹر تعالیٰ کا انعام وکرم ہو کہ جننے صروری مہت میں اس کتاب میں لانا چا ہمتا تھا وہ اس میں کم وہین جمع ہوگئے ہیں،

إحرفتى عثماني

خاد طلبة دارالعلوم كواجي كا

٢٩رجادي الأولى المثايم

#### حصراول



### يُنْمِينُ إِلَى الْحَيْمِينُ الْحَيْمِينُ الْحَيْمِينُ الْحَيْمِينُ الْحَيْمِينُ الْحَيْمِينُ الْحَيْمِينُ الْ

ٱلْحَمُنُ وَيْهِ رَبِّ الْعُلَمِيُنَ، وَالطَّلُوجُ وَالشَّلَامُ عَلَى سَيِّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدً لِ وَعَلَىٰ اللهِ وَآصُحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ وَعَلَى حُكِلَّ مَنِ اتَّبَعَهُ مُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمُ الْمِيْنِ،

` اللهُ مَّ أَرِنِياً ثُعَقَّحَقًا قَارَ ثُنُ قَئِيُ اِتَّبَاعَهُ وَآرِنِيا لَبِلِكُلُ وَعَنْ وَهُو وَوَ وَقَارَهُ الْمُؤْمِنِي الْمُلِكُلُ

بَاطِلاً وَاللَّهُ وَفَيْنَ الْجِنْ لَا يَهُ -

. وَدِ يَدِّرُ وَلَا تُعَيِّرُ وَتَعِيمُ وِالْتَحَيْرِ، يَا ٱرْحَمُ الرَّاحِيْنَ وَتَعِيمُ وِالْتَحَيِّرِ، يَا ٱرْحَمُ الْوَاحِيْنَ وَتَعِيمُ الْعَلِيمُ \* وَتَعَلَىمُ \* وَتَعَلَىمُ \* وَتُبَا لَقَالَهُمُ \* وَتُعَالِمُ وَالْعَلِيمُ \* وَقَالَمُ وَالْعَلِيمُ \* وَقَالَمُ وَالْعَلِيمُ \* وَقَالَمُ وَالْعَلِيمُ \* وَقَالَمُ وَقَالَمُ وَالْعَلِيمُ \* وَقَالَمُ وَالْعَلِيمُ \* وَقَالَمُ وَالْعَلَىمُ \* وَقَالَمُ وَالْعَلِيمُ \* وَقَالَمُ وَالْعَلِيمُ \* وَقَالَمُ وَالْعَلِيمُ \* وَقَالَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِيمُ \* وَقَالُمُ وَالْعَلِيمُ \* وَقَالَمُ وَالْعَلِيمُ \* وَقَالَمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ \* وَقَالَمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِيمُ \* وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلُولُمُ وَالْعِلْمُ وَالِمُ الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْ

احقر محر تفی عثمانی عنی عنه بیم رمضان المبارک ستا <sup>9</sup> تاریخ

### تعارف

له ابدا لمعانی کمنیت عزیر می من عبدا لملک نام اور شیزگه لقب بی پانچوس صدی پیجری کے شاخص علی است ۱۳۵۲ می کماب اُبرتهان نی مشکلات القرآن "کے علامہ ذرکشی اورعلام سیوطی شنے بکڑت ہوائے دیتے ہیں ، " میں وفات پاتی ، (ابن خلکان وفیات الاعیان ، ص ۱۳۱۸ ج ۱)

که دیچه اسیولی الاتقان فی علوم القرآن ص اه ج اصطبعة مجازی بالقابره مراسی می است. که الزرقانی د؛ منابل العرفان صرحبارا دّل ، مطبع مین البابی لیجای سیسی ا

ثله الفرقان كے لتے ديكھ سورة آلي عمران آيت ما اور الذّ كوكيلتے آل عمران: ^ ۵ والحجر: ٧ وص وَثَرْ اوراكتّ كيلتے بغرہ : اونحل ١٣ و وه، وكهف : وغيرہ اور النّز تيكيلتے لينّ : ۵ واقعہ: ٠٠ والحاقہ: ١٩ مقامات پراپنے کلام کواس نام سے یا دکیا ہے ،

معقی آن " دراصل قر آئی آگی آگی نکلاہے، جس کے دخوی معنی ہیں جمع کرنا، پھر یہ لفظ "بڑہنے "کے معنی میں اس لئے ستعمال ہونے لگاکہ اس میں حروت اور کلمات کو جمع کیا جاتا ہے، قرآ آئی قرآ آئی امصرر "قِسَ آءَة "کے علاوہ" قُن آن " بھی آتا ہی، چنا پخہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

بلاستبه اس دكتاب، كا جح كرنا اود

إِنَّ عَلَيْنَا بَمْعَهُ وَقُرُا نَهُ.

رالعتبامه ۱۷۱)

پڑمنا ہمائے ہی ذمہ ہے ،

کی پھوع بی زبان میں بھی محمد رکواسم مفعول ( Past participle ) معنی میں بہاجا تاہد ، کلام اللہ کو مفعول اسی معنی میں بہاجا تاہد ،

نعنی رئیرهی بهوتی کتاب "مه

. قرآن کی بہت سی وجوہ تسمیہ سیان کی گئی ہیں ، زیادہ راج یہ معلوم ہوتا ہو کہ کتا البتیہ دسر تندہ سے میں میں کہ اور اس سے کہا ہے۔

كايدنام كفّادِ وبربى ترديديس دكه أكيلهد، وه كماكرتے تقے : ـ لَا تَسْمَعُوْ إِلِمَا لَقُلُ الْجَالَحُوْ الصّالَحُوْ الصّالِ الْقُلُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْعَالَةِ اللّهِ

تعوا مم مم من سران کو بر سوا اور ا کے د دران لغوباتیں کیا کرو ا

فِيُهِ، رَحْمَ السحِقَّ: ٢٦)

ان کفار کے علی الرغم مقرآن نام رکھ کو اشارہ فرمادیا گیا کہ قرآن کریم کی دعوت کو ان اوچھ ہتھکنڈوں سے دبایا نہیں جاسکتا، یہ کتاب پڑھنے کے لئے نازل ہوئی ہے، اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، جنابخے یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ قرآن کریم ساری

له حواد كه كن طلاحظم بوعلى زاده العسنى: فتح الرحمل لطالب آيات القرآن صفحه ٣٥٩ و ٣٥٩ ، المعليعة الاصلية بروت سي ٢٢ كمام

تله الأغب الاصفائي المفردات في غريب القرآن ص الهم ، اصح المطالع كراجي مشكراً م تله اس لفظ كرشتقاق مين اورنجي كميّ اقوال بين اليكن وه تتكلف سيرخالي نهيس، تفصيل كيلتر طل حظه موالا تقان ص ۲ ه ع ۱ ومناصل العرفان ص ٤ ح ١ ، دنیایسسے زیادہ پڑھی جانے دالی کتاب ہو

بهركسين؛ قرآن كريم كى اصطلاحى تعرلين ان الفاظيس كى گئى ہے: -\* المنزل على الوسول المكتوب فى المصاحف المنقول السنا خفت لاً متواتراً بلا شبه له »

"الشرتعانى كاوه كلام جومحدرسول الشرصلى الشرطيم وسلم بإنازل بوا، مصاحعة بي كلماكيا، اورآي سے بينركسي شبرك تواتر أمنقول بيع"

يتعرلف تام ابل على محد درميان متفق عليه بي، اوراس مي سي كا اختلاف نهيس،

#### وحىاورائس كى حقبقت

قرآن کریم جونکه مرورکا ننات محد مصطفی صلی استرعلیه وسم پر دمی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، اس لتے سہ پہلے "وی "کے بارے میں چند باتیں جان لینی عزوری ہیں :

مرسلمان جانتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کواس دنیا میں آز اُن فی صرورت کے بحد کی صرورت کے بحد کیا گذات کواس کے نہ تہ کچے فرائص عائد کر کے بوری کا تنات کواس کی خدمت میں لگادیا ہے، ابداد نیا میں آنے کے بعدانسان کے لئے دوکام ناگر رہیں، ایکٹ یہ کہ وہ اس کا تنات سے جو اس کے چاروں طرف بھیلی ہوتی ہے، مھیک میں گئر رہیں، ایکٹ یہ کہ وہ اس کا تنات سے جو اس کے چاروں طرف بھیلی ہوتی ہے، مھیک میں مرتب اندر دورت رہ کے احکام کو میں نظر رکھ اور کوئی ایسی حرکت مذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہمون بھون

اِن دونوں کا موں کے لئے انسان کو علم کی مزدرت ہی، اس لئے جب تک اُسے بہمعلیم مذہورت ہی، اس لئے جب تک اُسے بہمعلیم مذہور کا سن کا تنات کی حقیقت کیا ہے ؟ اس کی کونسی جیسے نے کیا خواص ہیں ؟ اس سے کس طرح فائرہ اکٹایا جا سکتا ہے ؟ اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائرے کے لئے ہتعال نہیں کرسکتا ہی جب تک اُسے یہ معلوم نہ ہوکہ اسٹد کی مرضی کیا ہے ؟ وہ کونسے

مله التلويح مع التوضيع ص ٢٦ ج المطبعة مصطفى البابي، مصر،

کا مول کولپ نداد رکن کونا پسند فرما آلم ہے ، اس وقت تک اس کے لئے اسٹر کی مرضی پر کا د بسند ہونا ممکن نہیں ،

چنائج استرتعالی نے انسان کو بپداکرنے کے ساتھ ساتھ تین جینے زیں ایسی بپداکی بی جن کے ذریعے است فرکورہ باتوں کا علم ہوتارہے ، ایک انسان کے حواس بعنی آئکھ ، کان ، ناک ، مختصا در ہاتھ بیر و درسے عقل ، اور تسیرے وح ، جنائج انسان کو مہت سی باتیں اپنے حال کے ذریعے معلوم ہوجاتی ہیں ، بہت سی عقل کے ذریعے ، اور جو باتیں ان وونوں فرائع سے معلوم ہیں ہوسکتیں اُن کا علم دحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے ،

علم سے ان تینوں ورائع میں تر نیب کچھالیسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائر ہ کارہے، جس کے آگے دہ کام جہیں دیتا، چنا پنج بچچسے زیں انسان کو اپنے خواس سے معلوم ہوجاتی ہیں، ان کاعلم بری عقل سے جہیں ہوسکتا، مثلاً اس وقت میر سامنے ایک انسان بیٹھا ہے ، مجھے اپنی آئکھ کے ذریعے یہ معلوم ہوگیا کہ یہ انسان ہونا کہ می نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا رنگ گورا ہے ، اس کی بیشانی چوڑی، بال سیاہ ، ہونے بنا اور جرہ کتابی ہے ، لیکن اگر بھی باتیں میں اپنے حاس کو معطل کر سے محض عقت ل سے بیٹے اور جرہ کتابی ہے ، لیکن اگر بھی باتیں میں اپنے حاس کو معطل کر سے محض عقت ل سے معلوم کرنا جا ہوں ، مثلاً آئکھیں بند کر کے یہ جا ہوں کہ اس انسان کی رنگ ت اس کے معلوم کرنا جا ہوں ، مثلاً آئکھیں بند کر کے یہ جا ہوں کہ اس انسان کی رنگ ت اس کے معلوم ہوجا ہے تو یہ ناوط اور اس کے مرا پاکی ٹھیک ٹھیک تھو یہ مجھے صرف اپنی عقل کے ذریعہ معلوم ہوجا ہے تو یہ ناوط اور اس کے مرا پاکی ٹھیک ٹھیک تھو یہ مجھے صرف اپنی عقل کے ذریعہ معلوم ہوجا ہے تو یہ ناوط اور اس کے مرا پاکی ٹھیک ٹھیک تھو یہ محصورت اپنی عقل کے ذریعہ معلوم ہوجا ہے تو یہ ناوط اور اس کے مرا پاکی ٹھیک ٹھیک تھو یہ محصورت اپنی عقل کے ذریعہ معلوم ہوجا ہے تو یہ ناوط اور اس کے مرا پاکی ٹھیک ٹھیک تھو یہ محصورت اپنی عقل کے ذریعہ معلوم ہوجا ہے تو یہ ناوط اور تا ممکن ہے ،

اسی طرح جن جینے زول کا علم عقل کے ذریعہ حال ہوتا ہے وہ حرف حواس سے معلوم نہیں ہوستیں، مثلاً اسی شخص کے بالیے میں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی کوئی معلوم نہیں مثلاً اسی شخص کے بالیے میں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی کوئی ماں حزور کوئی ماں حزور کوئی ماں حزور کوئی ماں حزور کی مسلم اس کے بدیا کرنے دالے کو دیکھ سختا ہوں، نیسی میری عقل بتارہی ہو کہ میشخص نو دبخو دبیرا نہیں ہوستا، اب اگر میں یہ علم ابنی عقل کے بجائے ابنی آ تکھ سے حصل کرنا چا ہوں تو یہ ممکن نہیں ،کیو کہ اس کی تخلیق اور بیدائش کا منظر اب میری آ تکھوں کے سامنے ہنیں آسکتا،

غوض جہاں تک حواس خمسکا تعلق ہے وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حاس خمسر حواب دیدیتے ہیں وہیں سے عقل کاکام سٹروع ہوتا ہے، لیکن اس عقل کی دہنا تی بھی غیر محد دونہیں ہے، یہ بھی ایک حدر چاکر دک جاتی ہے، اور بہت ہی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعہ حاصل ہوسکتا ہے، اور نہ عقل کے ذریعہ مسئلاً اسی خص کے بار بے میں عقل نے یہ تو بتا دیا کہ اسے کہی نے پیدا کیا ہے، لیکن اس شخص کو کیوں بیدا کیا ہے، اس کے ذمتہ خدا کی طرف سے کیا فرائص ہیں ؟ اس کا کونسا کو رہنا کہ اس کا کونسا ان کا جو اب نہیں وہ سے جہ ان سوالات ایسے ہیں کہ عقل اور حواس بل کر بھی ان کا جو اب نہیں وہ سے جہ و ذریعہ اللہ ان کا جو اب نہیں وہ سے جہ و ذریعہ اللہ ان کا جو اب نہیں ہے۔

اس سے داضح ہوگیاکہ دوی انسان کے لئے وہ اعلیٰ ترین ذریعے علم ہے جواسے
اس کی زندگی سے متعلق اُن سوالات کا جواب مہتاکرتا ہے جوعقل اور حاس کے ذریعہ
حل نہیں ہوتے، لیکن اُن کا علم حاسل کر نااس کے لئے صروری ہے ، اور مذکو وہ تشریح
سے یہ بھی واضح ، ہوجا آ ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لئے کافی نہیں
ملکراس کی ہوا بیت کے لئے دحی آئی ایک ناگز بر صرورت ہے ، اور چونکہ بنیا دی طور پر
وی کی صرورت بیش ہی اُس جگہ آئی ہے جہاں عقل کام بنیں دیتی ، اس لئے یہ صروری اُنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں ملکہ حاس کا کام ہے اسی طرح بہت سے وینی معتقدات
معلوم کرنا عقل کا کام نہیں ملکہ حاس کا کام ہے اسی طرح بہت سے وینی معتقدات
کاعلم دینا عقل کے بجائے دحی کا منصب ہی ، اوران کے ادراک کے لئے محض عقل پر
کھو وسم کرنا درست نہیں ،

له بهاں وحی کی صرورت کی طرف بهت مجمل اشا ہے کئے سیّے ہیں، اس موصوع برمفعس بجت کیا تہدا بی شکورسالی مصر ۲ تا ۲ داور واری مولاناشم ل لی صاحب افغانی مرطلیم کی کتاب علیم القرآن صست مار مطبوع اواد کا مدرستہ فادوقیر میہا ول ہور وسیسا حرصل حظ فرمایتے ،

وی کامن می استمهید کوزمن میں رکھ کر وی سے مغیرم اوراس کی حقیقت بر خور فرائی۔

معنی میں مجلدی سے کوئی اشارہ کر دینا "خواہ یہ اشارہ رمزد کمنا یہ ہمتعال کرتے کیا جائے '
خواہ کوئی بے معنی آواز کال کر، خواہ کسی عفنو کو حرکت دے کر، یا بحریر و نقوش سرتعال کرے ، برصورت میں لغة اس پر ریہ الفاظ صادق آتے ہیں،

چنا پخداسی معنی میں حصرت زکر یا علیہ انسلام کاد اقعہ بیان کریتے ہوئر قرآن کریم میں ارشاد ہے :۔

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِيهِ مِنَ الْمِعْرَابِ فَا وَلَىٰ اِلْيُهِمْ اَنْ سَيِّحُواٰ بَكُوَّةً وَّعَيِشْيًّا ه دمويم، «)

مهیں وہ اپنی قوم کے سامنے محراب سے نکلے، اور انھیں اشارہ کیا کہ صبح وسنم تبیعے کرتے رہا کر ذی

پھر طاہر ہے کہ اس قسم کے اشار سے سے مقصد سیہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے ، اس لئے لفظ "وَئِی" " اور آنچا کو" دل میں کوئی بات ڈللے کے معنی میں بھی ستِعال ہونے لگا، جن پنچہ فسر آن کریم کی متعدّد آیتوں میں بہی معنی مراوہیں شلاکہ قاؤ کی کہ بیٹنگ الی النّعلِ اَنِ التّغیرِی مِنَ الْعِبَالِ اللّٰ عَالَ اللّٰهِ عَلِي اَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

آدرآپؒ کے رہنے شہر کی محی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ توبیہاڑوں میں گھر بنائے'' یہاں تک کرشیاطین دلوں میں جو دسوسے ڈلیتے ہیں اُن کے لئے بھی یہ لفظ اسرتعمال کیا گیا ہے ، ارشاد ہے ،۔

وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَنُ وَّاشَيَاطِيْنَ الْإِنْسُ وَالْجِنِّ لَيْمِيْ بَعْضُهُمْ إِلِى بَعْضِ (انعام:١١٢)

مه اوراسى طرح ہم نے ہرنبى كيلتے ايك شايك وشمن صرور ميداكيا ہى، جن وانس كے مشياطين (ميں سے جو) ايك وسكر كے دل ميں وسوسے والنے ہيں "

له الرّبيري، تاج العروس ١٨٣ ج ١ دارليبيا بنعازي المراه والراغب: المفروات ،

نىزارشارىپى: ـ

وَ إِنَّ الشَّسَيَاطِيْنَ لَيوُ مُحَوْنَ إِلَىٰ آدُلِيَا ﴿ مِهُم لِيَحَادِ وُ كُمْ اللهَ اللهَ ١٢١) اللهُ المَ اللهُ ال

الشرّتعالى فرشتوں سے جو خطاب فرماتے ہیں اس كو بھی ّ اِنْجَار" كها كيا ہے : ۔ ﴿ وَدُيُو حِیْ وَ بُنْكَ إِلَى الْمُلَاثِلَةِ آتِیْ مَعَكُمُ ، والانعال : ١٢) بُجب الشرّتعالى فرشتوں كو اطلاع ديتے تھے كہ میں تھا دے ساتھ ہوں ،

کسی غیرنبی کے دل میں جو بات انٹر تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اس کو بھی اسی فظ سے تعبیر فرایا گیاہے:۔

وَآوْتَحَيُّنَا إِلَىٰ أَيْمُ مُوْسَىٰ آنُ آرْمِنِعِيْهِ ، والقصص: ٤) أورىم نے موسى كى دالدہ كوالم كياكماس كودۇدھ بلا دُي

ئىكىن يەسىب اس لفظ كے لغوى مفهرم بېن، ئىترى اصطلاح مىن وى كى تعريف يەبى د. كلام اندى المُدكز ل على نتبي مِنْ آئبِتكا بِيهُ سالىدتعالى كادە كلام جواس كے كسى بنى بر نازل بو ،،

بہاں یہ بھی یا در کھناچاہئے کہ لفظ وہ "اپنے اصطلاحی معنی میں اتنام شہور ہو بھا ہے کہ اب اس کا ستعمال سینی برکے سواکسی ادر کے لئے در ست نہیں ، حصر ت عست آلامہ انور شاہ صاحب شمیری رحمۃ انٹرعلیہ فرماتے ہیں کہ و تحی "ادر آئے گائ "وونوں الگالگ لفظین ، اور دونوں میں تحقول اسافر ق ہے ، "ایجار" کا مفوم عام ہے ، اور انبیا ہم پروحی نازل کرنے کے علاوہ کسی کواشارہ کرنا اور کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈالنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے ، المزاید لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ، اس کے برخلات و حی صرف اس المام کو کہتے ہیں جوانبیا یہ پرنازل ہو، یہی وجہ کہ قرآن کھی برخلات و حی صرف اس المام کو کہتے ہیں جوانبیا یہ پرنازل ہو، یہی وجہ کہ قرآن کھی کہ دولات و حی صرف اس المام کو کہتے ہیں جوانبیا یہ پرنازل ہو، یہی وجہ کہ قرآن کھی کا دولات و حی صرف اس المام کو کہتے ہیں جوانبیا یہ پرنازل ہو، یہی وجہ کہ قرآن کھی کا دولات و حی صرف اس المام کو کہتے ہیں جوانبیا یہ پرنازل ہو، یہی وجہ کہ قرآن کھی کو دولات کو میں دولوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ دولوں کے دولات کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کو دولوں کے دو

له بُدائدين العيني جعر القارى سترح مي البخاري بصداح ادار الطب العامرة ، استنبول مشتله

نے لفظِ آیجار" کا استعمال تو انبیار اور غیرا نبیار دونوں کے لئے کیا ہے، لیکن لفظ وحی" سوائے انبیار م کے کسی اور کے لئے استِعمال نہیں فر مایا ہ

بهرکیف: "وی" وه ذریع برحس سے اندتعالی ایناکلام اپنے کسی تخب بندے اور رسول تک باور اس رسول کے ذریع تمام انسانوں تک باور ہوتکہ "وی" انداور اس کے بندوں کے درمیان ایک مقدس تعلی وابطہ کی حیثیت رکھتی ہے، اواس کا مشاصره صرف انبیا علیم سام بھی کو ہوتا ہے، اس لئے ہمارے لئے اس کی تعلیک گیک حقیقت کا اور اک بھی مکن نہیں، البتہ اس کی اقدام اور کیفیات کے بالاے میں بھی حلوما خودت آن وحدیث نے فراہم کی ہیں، یہاں صرف ابنی کو بیان کیا جاسکتا ہے :۔ وی کے ذریع بندوں کو آن باتوں کی تعلیم دی جاتی ہو کے کی تحدید کی تحدید کی تعلیم دی جاتی ہو کے خود میں، اور دنیا کی عاصر و ریات بھی، انبیار میں خالص نرہی فوعیت کی بھی ہوستی ہیں، اور دنیا کی عاصر و ریات بھی، انبیار علیم اسلام کی وی عومًا بہلی قیم کی ہوت ہے ، لیکن بوقت صرورت و نیوی عزوریات میں بندریء وی بتانی گئی ہیں، مثلاً حصرت نوح علیالتلام کو کشتی بناتے کا حصکم و بیتے ہوئے ارشاد ہے:۔

وَاصْنِعَ الْفُلْكَ بِاعْيُذِنَّا وَ وَحْيِنَا (هُود:۲۷) مَّ مَثْنَ ہما ہے ساحے ہمادی وی کے ذریع بناؤ'۔

اس سے معلوم ہوا کہ انھیں کشتی کی صنعت بزر بعیہ دخی سکھائی گئی، اسی طرح حضر داؤ وعلیہ استلام کوزرہ سازی کی صنعت سکھائی گئی، نیپ زحضرت آدم علیہ السلام کو خواص ہشیار کاعلم بزر بعیر دح دیا گیا، ملکہ ابک روایت یہ ہے کہ علم طب بنیا دی طور پر بزرج دحی مازل ہواہے ۔

ک حضرت مولانا افررشاه صاحب مثمریم؟ بفض الباری ص ۱۹ ج امطبعة مجازی قاهره محصله که عبدالعزیز فراری النبراس علی مترح العقائد، ص ۲۷ م ۱۹ مطبوم امرتسر مساله

را) وحی قبلی ؟ اس قسم میں باری تعالیٰ براہ راست بنی کے قلب کومسخ فسر ماکر اس میں کوئی بات ڈال دیتاہے، اس قسم میں مذ فرسشتہ کا واسطہ ہوتا ہے، اور دنبی کی قرت سامعہ اور حواس کا، ہلزا اس میں کوئی آواز نبی توسائی نہیں دیتی، بلکہ کوئی بات قلب میں جاگزین ہوجاتی ہے ، اور ساتھ ہی ریجی معلوم ہوجاتی ہو کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہے ، یہ کیفیت بیداری میں بھی ہوسے ہے اور خواب میں بھی، جنا سخب انبیار علیہ السلام کا خواب بھی وجی ہوتا ہے ، اور حصرت ابرا ہیم علیہ السلام کو اپنے انبیار علیہ السلام کا خواب بھی وجی ہوتا ہے ، اور حصرت ابرا ہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذریح کرنے کا حکم اسی طرح دیا گیا تھا،

بی کارم الہی ؛ اس دوسری قسم میں باری تعالی براہ راست رسول کواپنی کمائی رہی کا بی کارم الہی ؛ اس دوسری قسم میں باری تعالی براہ راست رسول کواپنی کم کامشرف عطا فر ما تاہے، اس میں بھی کہی صند سنتہ کا واسط نہیں ہوتا، لیکن نبی کوآ واز ساتی موق ہے، یہ کا دراک عقل کے ذریعے حمکن نہیں، جوانبیا مائسے سنتے ہیں دہی اس کی کیفیت اوراس کے سر در کو بہیاں سکتے ہیں،

وحی کی اس قسم میں چونکہ باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا مترف حاسل ہوتا ہے ، اس لئے ہوتا ہے ، اس لئے ہوتا ہوں علیہ ہوتا ہے ، اس لئے حصرت موسی علیہ اس اللہ می فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا ارشادہ ہو۔ و کا تھا اندہ موسی تعلیماً ، (النساد، ۱۶۳) مواد ندہ موسی تعلیماً ، (النساد، ۱۶۳) معاورا ندہ موسی مصنوب باتیں کیں ہ

له به تین قبیس بنیادی طور برحفزت شاه صاحب کی فیص الباری ص ۱۳ تا ۱۸ اسے ماخوذین تشریح وقف بیل اور تینول قسموں کے نام ہمارہے اپنے ہیں ،

ك ابن القيم: مرارج السالكين، ص ٢٦ ج ١، مطبعة النبة المحديد، مكر مكر مرهد المراه

رس وحی مملکی؛ اس میسری قسم میں النشر تعالیٰ ابنا بیغام کسی فرمشتہ کے ذریعے بنی ک<del>ک جیجہ آہے، اور و</del>، فرمشتہ بیغام بہنجا تاہے، پھر لعبض وقات یہ فرمشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز مرسنا تی دیتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل میں ساتھ آگر میغیام بہنچا دیتا ہے، اور کمجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنی کو اپنی جی صور میں نظر آجا ہے ۔ ایک ایسان میں موتا ہے، اور کمجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنی کو اپنی جی صور میں نظر آجا ہے۔ لیکن ایسا شاذ و نا در ہی ہوتا ہے،

فترآن کریم نے دخی کی انہنی تین قسموں کی طوف آیت فیط میں اشارہ فرایا ہی:۔ ماکان لِبَشِی آنُ کیمکسک الله الآ وَ حَیْا آ وُ مِنْ وَ رَاءِ حِجَابِ، آ وُ یُرْمِسل رَسُوُلاَ فَیُوْرِی بِا ذُنهِ مَایَشَاءُ ، دا لشودی ، اه) "کی شرک نے مکن نہیں ہے کہ اللّٰ اس سے در دہر دہوکر) بات کرے، گر دل میں بات ڈال کرا پرف کے بیچے سے یاکس بیغا مبرد فرشتے ، کو پیچ کرجوا اللک اجازت سے جواللہ چاہیے دحی نازل کرے ہ

اس آیت میں وَحُیا دول میں بات ڈلنے) سے مراد بہلی قسم یعنی وحی قبلی ہے، اوربیدے کے پیچھے سے مراد دوسری قسم ایعنی کے پیچھے سے مراد دوسری قسم ایعنی وحی مَلکی ہے،

معنور بروى كے طریقے التحضرت صلی الله علیه وسلم بریمی مختلف طریقوں سے معنور بروی کے طریقے دین از ل کی جاتی تھی، میری بخاری کی ایک مدیث

میں حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بیٹ ہشام مننے آنخصنسرت صلی النٹرعلیہ سیلم سے بوجھا کہ آپ پر دحی کس طرح آتی ہے ؟ توآنخصرت صلی النٹرعلیہ وم نے فرمایا ۱۔

ک حمزت مارث بن مشام می فعن لات صحاب میں سے ہیں، فتح کرے موقع پراسلام لاتے ' اور هاره میں شآم کو فتح کرتے ہوے شہد ہوت والقسطلانی می ارشاد الشاری ص عصی ا بولاقِ معرس کا کا م

آنحيَانَا يَا تُبِينِي مِثْلُ صَلْصَلَة الْحَرَسِ وَهُوَ آلْتُ لَّهُ عَلَى فِيفَه عتى وقد وعيثُ مَا قال وَاحيانًا يَمْثُلُ لِى الْكُلُف رَجُلًا ﴿ لَهُ مرمی ترجے گھنٹی کی سی آواز سُنائی دیتی ہے ، اور وی کی بیصورت بیرے لئے سب زياره مخت برتى ب، يحرجب يسلسلخم برقما بوركي آوادن كما بولب، مجع یا د ہوجکا ہو تاہے اور کھی فرست میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں اجاتا ہے" اس مرسيف سے اسخصرت صلى الله عليه وسلم بينزول وجى كے دوطريق معلوم بوتے ہيں، (١) صلصلة الجرس؛ ببلاط يقه يه بي كرائي كواس قسم كي واز آياكر في تقي كم جیسی گھنٹیاں بجے سے بیدا ہوتی ہے، حدمیث میں توصرت اتنا ہی مذکور ہے، اس لئے یقین کے ساتھ نہیں کہاجا سکتا کہ اس قسم کی وحی کوکس اعتبار سے تھنبیوں کی آداز سے تشبیہ دی گئی ہے، البتہ بعض على سفے برخيال ظاہر كياہے كريه فرشتے كى آواز ہوتى محتی، بعن کاخیال ہے کہ فرسشتہ دحی لاتے وقت آپنے پڑوں کو پھڑ پھڑ اما تھا، اس یم آواز سیرا ہوتی تھی، اور علامہ خطابی حفے یہ رائے ظاہری ہے کہ یمال تشبید آواز کے ترتم میں بنیں بلکہ اس سے تسلسل میں ہے کہ جس طرح گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے اور مسى جگه توشق نهيس ،اسى طرح وحى كى آوازىجى سىلسىل بواكر تى تقى به نيكن ظاهر بى كديد محص قیاسات بین، اوران کی بنار پر کوئی یقینی بات نہیں کہی جاسکت، البتہ حصرت علامه انورشاه صاحب كشمري في في اكبرحضرت محى الدين ابن ع في حسانقل كريك اس تشبيه کاجو مطلب بيان کيا ہے وہ مذکورہ تمام توجيهات سے زيارہ لطيف ہے ' ان کا کہنایہ کرکہ پرتشبیہ صرف دواعتبارے وی گئی ہے، ایک تو اواز کے تسلسل کے اعتبار سے جیساکدادیر بیان کیا گیا ، اور دوسے اس اعتبار سے کھھنٹی جب مسلسل بج رہی ہو آدعو ماسننے والے کواس کی اوار کی سمت متعین کرنا مشکل ہو تاہے، کیومکہ

سه میح بخاری صلاح ۱، اصح المطابع کراچی ، کمه دیکھنے حافظ ابن جحرت : فتح الباری ص ۱۱ ج ۱، المطبعة البهیّة مشکراً ا

اس کی آداز ہرجبت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ادر باری تعالی جو مکہ جہت ادر ملک کی آداز ہرجبت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ادر باری تعالی جو مکہ جہت ادر مکان سے منزہ ہے، اس کی فیدت کا شیخے ادراک تو بغیر مشاہدہ کے مکن جہیں، لیکن اس بات کو عام ذہ نول کے قریب لانے کے لئے آنحصرت صلی شد علیہ وسلم نے آسے گھنٹیول کی آواز سے تشبیہ دیدی ہے،

بہر کمین؛ اس کی تھیک تھیک کیفیت کا علم توالٹر ہی کوہے، یا اس کے رسول کا مورہ دریث سے صرف اتنامعلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دحی کے اس خاص طریقے میں گھنٹیوں کی سی آواز آیا کرتی تھی، ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی بتا یا گیا ہے کہ دمی کا یطریقہ

آمخفزت صلی النزعلیه وسلم پرست زیاده دستوار به وانتقا،

حافظ ابن مجر و فراخیس که و هو آستی ه علی (به طریقه بیرے لئے ست زیاد بی ختی به بوتا ہے کہ بون تو وحی کا برایک طریقه سخت به وتا تھا،

ایسین اس گھنٹیوں کی آواز والے طریقے میں ستے زیا دہ بار براکر تا تھا، وجریہ برکہ کہ والے اور سننے والے ایس کسی ندسی طرح منا سبت بیدا بونی تو مزوری ہے،

اب اگر فرمشتہ انسانی شکل میں آجائے تو حضور میرکوئی غیر معمولی بار نہیں بڑتا تھا،

اب اگر فرمشتہ انسانی شکل میں آجائے تو حضور میرکوئی غیر معمولی بار نہیں بڑتا تھا،

مرف کلام اللی کے جلال وغیرہ کا بار به و راست باری تعالیٰ کا کلام مصنائی دے ، تو شکل میں مذات یہ بلکاسی واز با براہ و راست باری تعالیٰ کا کلام مصنائی دے ، تو میں آب برزیا دہ یو جھ برط تا تھا ، ہو راس سے مانوس بونے اور استفادہ کرنے میں آب برزیا دہ یو جھ برط تا تھا ، ہو جانے حضرت عائشہ رخ مذکورہ بالا صوریث کے میں آب برزیا دہ یو جھ برط تا تھا ، ہو خانچ حضرت عائشہ رخ مذکورہ بالا صوریث کے میں قرماتی ہیں :۔

وَلَقَنُ رَأَيُتُهُ يَنُولُ عَلَيْهِ الْوَكُى فِي الْيُومِ الشَّويُ إِللَّهِ الْبَرْدِ

له فیص الباری ص ۱۹ و ۲۰ ج اقا بره محصراه می می الله می الله الله می الله این می الله این می الله این می الله ا

قَیَفُصِهُ عَنْهُ وَلِنَّ جَبِیْنَهُ لَیَسَفَعَتْ کُ عَرَقًا ، که سیس نے سخت جارطوں کے دن میں آبے ہر دسی نازل ہوتے دیجی ہے ، دایسی سرق میں بھی ،جب دسی کاسلہ اختم ہوجا تا تو آہے کی پیشانی مبادک پیندسے سشرا اور ہوجی ہوتی تی "

ایک اورروایت میں صفرت عائشہ رمز فرماتی میں کہ بجب انحفزت صلی المدعلیہ وسلم پر وی مازل ہوئی قرآب کی طرح زور فرجاً میں معان کی ہوئی اور متغیر ہوکر کھوری شاخ کی طرح زور فرجاً سامنے کے وانت مردی سے کیکیانے لگتے، اور آج کو اتنا پسیند آتاکواس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے ہے ہے۔

وی کاس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدّت پیدا ہوجاتی سخی کرآئےجس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آئے کے بوجھ سے دب کر بیٹے جاتا، ادرایک مرتبرآئے نے اپنا سرقد صورت زیرین ثابت سے زانو پر رکھا ہوا تھا، کہ اس حالت میں وی نازل ہونی منر دع ہوگئ، اس سے حَصَرَ زیرٌ کی ران مراتنا بوجھ بڑا کہ وہ ٹوشنے لگی "

ادر کسندا حری آیک روایت میں آپ خود فرماتے ہیں کرجب یہ دحی نازل ہوتی ہی تو مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے میری رُدح کھنے رہی ہے ہ

تبعن ادقات اس دحی گی بکی بکی آواز دوسردن کو بھی مسنائی دہتی تھی، حصات عور منظم التے بین کرجب آئی پر دحی نازل ہوتی تو آئی کے چرکہ انور کے قربیب شہد کی تھیول کی جبنے صنابہ طے جیسی آواز سے نائی دیتی تھی ہ

له صبح بخاري ص ٢ ج احديث يك ، ك السيوطي الاتقان ص ٢ ٧ ج ا قابرة ثسر محاله ابن القيم و ٢ م ج ا قابرة ثسر محاله ابن ك المنابعة المينية معر، ك ا و ١٩ ج ا المطبعة المينية معر، ك الفتح الرباني و تويد مسئلا حرص بحوالة متصرب عبدانثري عرد أم ما ٢ ج ٢٠ كما البيراللبي معرب على قابره مستلم م

ه ایصارص ۱۱۲ ج.۲،

"كمدد وكروشخص جرتيل كادشمن موتو (مواكري) اسى في و درآن) الله من المرآن الله كادشمن موتو (مواكري) الله في المرا

اس سے یہ بات واضح ہے کہ عمومًا حصرت جرئیل علیہ استلام ہی وجی لایا کرتے تھ،
البتۃ امام جسنگر نے اپنی تاریخ میں امام سنجی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابتدار نبوت میں میں میں میں سال مک حصرت اسرا فیل علیہ استلام وجی لاتے رہے ہیں ، لیکن اُن کے فردید مشران کریم نازل نہیں کیا گیا، قرآن تمام ترحصزت جرئیل علیہ السلام ہی آئیں ،

ك العين و: عمرة القارئ ص 2 من اله استبنول مستلم ك دريجة مشكوة المصابيح، ص 11 ج 1، اصح المطالع كراجي عله الاتقان من 1 من ج 1 والقسطلاني و: ارشادالشاري، ص 9 ۵، ج 1،

گرعلامہ داقدی محقیرہ نے اس روایت کور دکرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس حفزت جہتر علیہ الدیں عین گار جان جہتر علیہ ال جرتسل علیہ اس الم کے سواکوئی فرسٹ تہ دھی نہیں لایا، علامہ بدر الدین عین گار جان محمی اسی طرف معلوم ہو تا ہے ، اور کسی مرفوع حدیث یاکسی صحابی کے قول میں اس روایت کی بنیاد بھی نہیں ملتی، لیکن حافظ ابن مجرح اس روایت کو قبول کرنے کی طرف مائل ہیں، اور اسے زمانۂ فرت کا واقعہ قرار دیتے ہیں،

بہرکھیں اُوری کی اس صورت میں فرشتہ انسان کی شکل میں آیا کرتا تھا، اور وحی کے اس طریقے میں آپ کو کوئی خاص د شواری میش نہیں آتی تھی، چنا بخرصی ح ابوعوانہ جمکی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وحی کی اس صورت کا ذکر کرکے فرمایا: وَهُوَ اَهْتَ مِنْ عَسَلَیْ آللهِ

أوريصورت ميرائ سي زياده أسابوني،

حضرت عائشتر من کی ذکورہ بالاحد میں تو وی کے صرف یہ دوط لیقے بیان کئے ہیں، نیکن دو سری احادیث سے اس کے علادہ بھی کئی طریقے معلوم ہوتے ہیں ،
یہاں تک کہ علامتی نے تو لکھاہے کہ آئے ہر وحی مجھیالیں سے رلقیوں سے مازل ہوتی محقی جھیالیں سے مقارب کی مختلف مانے ہیں کہ اضوں نے حاملِ وحی دیعن جر تسلی علیاللہ اللہ کی مختلف طریقے شمار کرتے تعداد جھیالیس تک پہنےادی کو درنہ تعداد اتنی نہیں ہے،

تاہم دومسری احاریت سے نز دل دحی کے جود دستے اہم طریقے تابت ہیں، وہ مندر ج ذیل ہیں :۔

ه حافظ ابن جرر : فخ الباري ، ص ١٦ ج ١٠

ك ما فظ ابن جرام: فتح الباري، ص١٦ ج١،

ر۳) فرشته کا صلی شکل میں آنا ؛ دی کی تیسری صورت یہ تھی کے حفرت جرشیل علیا سلام کسی انسان کی شکل اخستیار کے بغیرائی اصلی صورت میں دکھائی دیتے ہے ہی ایسا آپ کی تنام عربی صرف تین مرتبہ ہوا ہے ، ایک برتبرائس وقت جب آپ نے خود حفر جبرتیل مکوان کی اصلی تسکل میں دیکھنے کی خواجمش ظاہر فرمائی تھی، دومری مرتبہ محسراج میں اور میسری بارنبوت کے باکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکومہ کے مقام اجیار بربہ بے ودوا تعالت توجیح سندے ساتھ ثابت میں ، البحة یہ آخری واقع سندا کم دوجونے کی وجہ سے مشکوک ہی توجیح سندے ساتھ ثابت میں ، البحة یہ آخری واقع سنداری میں ویساہی ہوجا تا ، حصرت میں خواب نظرا آیا کرتے سکھ ، جو کھی خواب میں دیکھتے ہیداری میں ویساہی ہوجا تا ، حصرت عالم خواتی ہیں ،۔

ٱۊٞڵؙۘؗؗمَابُڔۣؽۧ؞ؚ؋ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ مِنَ ٱلْوَحِي ٱلرُّوُيا الصَّالِعَهُ فِي النَّقُ مُ نَكَان لاَيَرِي مُرُوِّيَا اِلَّاجَاءَتُ مِثْلَ فَتِقِ الصَّبْحِ لِهِ

مرائي پر دی کابتدار بيندک مالت ميں پيخ خوابوں سے موتى، اُس دقت آب جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی ردشن کی طرح سچا نکلتا ،

اس کے علاوہ مدینۂ طیتہ میں ایک مرتبہ ایک منا فق نے آپ پرسحر کر دیا تھا، اس سجر کی اطلاع اور اسے دفع کرنے کا طرایقہ بھی آپ کوخواب ہی میں بتایا گیا،

ده کلام الهی ؛ حفزت موسی علیه انسلام کی طرح آب کو بھی الله تعالیٰ سے براہ داست سمکلام ہونے کا سرف حاصل ہواہے، بیداری کی حالت میں یہ واقعہ صرف معراج کے موقعہ پر بیش آیاہے، اس کے علاوہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آ ہے۔

که صیح بخاری بابانتر ابواب الطبّ ص ، ۵ م د ۸ م م مطبوع اصح المطابع كرامي ،

له تفصیل کے لئے ملاحظہ وفتح الباری ،ص 1 و1 و

ك ميح بخاري ص عن ج احريث يد ،

المتدتعالي سے ہم كلام ہوتے ہيں ك

(٢) لفث في الروع؛ وحي كاجعناط لقيه يه تقا كه حصات جرسل عليات لا م محسی بھی شکل میں سامنے آتے ، بغیرات کے قلب مبارک میں کوئی بات القار فرما دیتے تھی' جنائخ ایک روایت می آئے نے ارشاد فرمایا که:

إِنَّ رُزُحَ الْقُنُّ سِ لَعَنَتَ فِي دَوْعِيُّ الْحُ

". وح الفدس رجرتسي عليا لسلام) نے ميرول ميں يت والى الم"

إورمستدرك حاكم كى روايت مين الفاظ يربين

ان جبرتُميل عليد السلام القي في توعي ان احدًا من الى يخرج من الدنياحيّ يتكمّل رزقه،

مبجرتیل علیالسلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہتم میں سے کوئی دنیاسے بنیں جانے گا، تا وقلیکہ ایٹارزق پورا سرکے »

اوریتایاجا چکاہے کہ وحی صرف انبیا،علیم کسلام کے وي اورسف الما المرباياجاجه به دن سرك المربي المربي المربي الم من المربي اور ولايت كے كتنے بلندمقام برمو، وحى نهيس آسكى والبتر بعض اوقات الله تعالىٰ ا پنے بعض خاص مبندوں کو کچھ ہاتیں بتا دیتا ہے ، اسے کشف یا الہم کہا جا تا ہے کہشف اورالهام میں حصرت مجدّد الف تانی رمنے یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ کشف کا تعلّیٰ حسّیا سے ہے، بعن اس میں کوئی چریا واقعہ آنکھوں سے نظر آجاتا ہے، اور الما کا تعلق وجالتا سے ہے، بعنی اس میں کو تی چیز نظر نہیں آتی ، صرف دل میں کو تی بات وال دی جاتی ہو، اسی نے عمومًا اہم کشف کی برنسبنت زیا وہ صحح ہوتا ہے '

ك ايضًا،

له الاتقان، ص١٦٨ ٢ ١ س الحاكم جن المستدرك ، كتاب البيوع ص مع ج م ، دائرة المعادف ، دكن ، مستلم س نیمن الباری ص ۱۹ ج ۱

وحی کی آخری صورت لینی " نفٹ فی الر وع " بظاہرالهام سے بہت قریب ہج کیونکه دونول کی حقیقت یہی ہے کہ دل میں مسی بات کا القار کر دیا جا تاہے، نیکن دونو<sup>ل ہی</sup> حقیقت کےاعتبارسے یہ فرق ہے کہ وحی میں ۔جوھرف نبی کوہوتی ہے ۔۔ساتھ سکھ يه علم مجى موجاتا ہے كرير بات كس في دل ميں دالى ہے ؟ جينا نخيرها كم رح كى مذكوره روايت میں انخصرت صلی الشرعلیہ وسلم نے صراحة بتلادیا کر روح القدس نے میر ہے دل میں سے بات ڈالی ہے " سین اہام میں ڈالنے وألے کی تعیین نہیں موتی، بس یہ محسوس ہو اسے كدول مين كوتى ايسى بات آگى سے جو يہلے نهيں تقى به اسى بنار برانبيا عليهم تلام ك وحی سوفی صدیقینی ہوتی ہے ،اوراس کی سیسروی فرض ہے ، سین اولیا التدكا السلم یقینی نہیں ہوتا، چنا بخرنوہ دین میں حجت ہی، اور مذاس کا انتباع فرض ہے، بلکہ اگر کشف المم ياخواب كے ذريعيكونى ايسى بات معلوم برجوت آن وسنت كے معرون إحكام کے مطابق ہنیں ہے نواس کے تقاضے پرعل کرناکسی کے نزدیک جائز ہنیں ہے، معندونوں انترتعالی کی طرف سے ستے ،اورجوقرآن کریم میں ہمیشہ کے لئے اس طرح محفوظ كردى كمتيس كران كاايك نقطريا شوستهري مذبدلا جاسكاب اور نبدلا جاسكتابن اس وحي توعلماري اصطلاح بين وحيمتلو" كهاجاتا بيه بعني وه وحي جس كي تلا وت ی جاتی ہے ، د دسمری قسم اُس وحی کی ہے جونسر آن کریم کاجُز رنہیں بنی ، بیکن اس کے ذربع آمی کومبہت سے احکام عطافر مانے گئے ہیں، اس وحی کو "وحی غیر تنلو" کہتے ہیں، یعنی ده وحیجس کی تلاوت *بندی*س کی *جا* تی<sup>، ع</sup>مومًا وحیِ مثلة لینی تشرآن کریم میں اسپلام ے اصوبی عقائد اور بنیاری تعلیات کی تشریح پرائتفار کیا گیاہے'ان تعلیات کی تفیل

له دشيدرضا: الوحى المحترى، ص ٣٨، مطبعة المنادم مرسكتام، على مسلمة المنادم مرسكتام، كله انشاطي المعتمل ص ١٥٠ فابعدج المطبعة المنادم مرست المعالم م

ادر جبز دی مسائل زیاده تر "وی غیرمتلق" کے در نیے عطا فرائے گئے ہیں، یہ وی غیرمتلق اسے احدیث کی شمالی اور اس میں عومًا عرف مضا مین وی کے در نیے آئی برنازل کئے گئے ہیں، ان معنا مین کو تعبیر کرنے کے لئے الفاظ کا انتخاب آئی نے خود فرمایا سے ایک حدیث میں سرکار دوعا لم صلی الشرعلیہ وسلم کا ارتساد ہے:۔

فرمایا ہے، ایک حدیث میں سرکار دوعا لم صلی الشرعلیہ وسلم کا ارتساد ہے:۔

اُو میں اللہ متحدیث میں سرکار دوعا میں اللہ علیہ وسلم کا ارتساد ہے:۔

معجم قرآن بھی دیا گیاہے، اوراس کے ساتھ اسی بی درس تعلیا بھی

اس میں مستران کریم کے ساتھ جن" دومری تعلیات" کا ذکر ہواُں سے مرادیہی وحی مذہ میں ہ

غیرمت اوسے،

اسلامی احکام کی جزدی تفصیلات چؤکداسی وجی غرمتلوکے در لیے بتمائی گئی بین اس لئے جولوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے با دجود اسلامی احکام کی پا بندلوں سے آزاد زندگی گذارنا چاہتے ہیں اضوں نے کچھ عصد سے پہرششہ چھوڑا ہے کہ" دجی غیرمت لو کو چیز بنہیں، آنحوزت صلی انڈ علیہ رسلم پر جتنی وجی انٹر تعالیٰ کی طوقت نازل ہوتی ہو مدب قرآن کریم میں محفوظ ہے، قرآن کریم کے علا دہ جواحکام آپ نے دیتے وہ ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے دیتے جو صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لئے واجلیل میں براہ ملکت کی حیثیت سے دیتے جو صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لئے واجلیل میں براہ ملکت کی حیثیت سے دیتے جو صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لئے واجلیل میں براہ میں کرنا می دری بنہیں،

یکن بینیال بالکل غلط اور باطل ہے ، خودسترآن کریم کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوجی اللی صرف قرآن کریم میں خصاری بات کی اللی صرف قرآن کریم میں خصاری بات کی تا تید میں چند قرآنی کے ملاحظہ فرمائی بیر بیری بین کریم بیات کی تا تید میں چند قرآنی دلائل ملاحظہ فرمائی بید

(١) وَمَاجَعَلْنَا أَيْقِتُلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَ الِلَّالِنَعْ لَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْعِ ، (ابنوه، ١٣٣١)

مرادر حبر قبلہ کی طرف آھِ بہلے درُخ کرتے) تھے، اسے ہم نے صرف اس ہم معترر کیا تھا تاکہ یہ جان لیں کہ کون رسول کی انتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایرو ہوں کے بل بکٹ جاتا ہے ہ

عَنْ بَعْضِ الخ " (التحريم: ٣)

مدیس جب اُس (عورت) نے آب کواس کی خردی اور اللہ نے اس کو آب پر

ظاہرکردیا،

اس آیت کی تشریح مخفر ایه سے کہ آمخصرت صلی الشرعلیہ دسلم کی ایک وجُرمطُور فی ایک بات آمخصرت صلی الشرعلیہ وسلم سے نچھپانی جا ہی تھی، الشر تعالیٰ نے بررایع مر وحی آج کو وہ بات بتلا دی، اس پرامخوں نے آج سے بوجھا کہ یہ بات آج کو کسی نے بتائی ؟ آج نے فرمایا کہ یہ بات مجھے علیم وجیریعنی السر تعالی نے بتلا دی تھی، اس آیت میں تصریح ہے کہ وہ پوسٹیرہ بات اللہ تعالی نے آب کو مذر لیعہ وحی بتلائی تھی، حالانکہ پورے در آن کریم میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اطلاع

ہے کو دحی غیرسلو کے ذریعیدی گئی تھی،

اور بھی مَتعَد وآیات سے وحی غیرمتلو کا بھوت ملتاہے، یہاں اختصار سے بیش نظر صرف اپنی دوآیتوں ہوتو یہ دوآیتیں بھی آ<sup>ن</sup> مرف اپنی دوآیتوں بھی آ<sup>ن</sup> بات کا ناقابل انکار تبوت ہمتیا کرنے کے لئے کانی ہیں کہ دحی غیرمتلو بھی دحی کی ایک تعم ہی، اور وہ بھی دحی مثلو کی طرح یقینی اور داجب الا تنباع ہے، سے

معم د، اوروه ، ی و ی طرح یی اورو بیب و بی معلق ده عزوری معلوا رحی برختان بیرات مین به دخی اوراس کی حقیقت سے متعلق ده عزوری معلوا وحی برختان بین بهم شردع مین بوت برآن دستنت سے نابت بین بهم شردع

میں بھے چے ہیں کہ وجی اُن معاملات میں اللہ کی طون سے رہنمائی کی ایک تسکل ہے،
جن کا اور اُک نری عقل سے نہیں ہوسکتا، اور جو نکہ وجی کامشاہرہ انبیا علیم اُسلام
کے سوائسی اور کو نہیں ہوتا، اس لئے اس کی ٹھیک ٹھیک کیفیات کا اندازہ بھی
دومروں کے لئے ممکن نہیں، یہی دج ہے کہ آج کی وہ دنیا جو مغربی افکار کے ہم گیر
سیلاہے مرعوب ہے، اسے یہ باتیں ناما نوس اور اجنبی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ انھیں
انک وسنبد کی نگاہ سے دیجستی ہے، بھر بعض لوگ تو کھی کر وجی والہام کا انکار کرکے
اسے معاذ اللہ قصتہ کہانی سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض دہ ہیں جو اس کا کھی کر انکار تو
منزور ہیں، اس لئے یہاں محتصراً یہ بھی سمجھ لیجے کہ خالص عقلی اعتبار سے دحی کی کیا
حیث میں ہم وہ

ہما دے نزدیک وجی ہے مسلم پر غور کرنے کے نے سہ پہلے طے کرنے کی بات
یہ کہ اس کا کنات کا کوئی خالق و مالک ہج یا پینخود بخو د بغیرکسی کے پیدا کتے ہوئے
وجو دمیں آگئ ہے ؟ جہاں تک اُن مادہ پرست او گوں تعلق ہے ہو کے حدالکے
وجو دہی کے مسئر ہیں اُن سے تو وجی کے مسئلہ پر بات کرنا با لکل بے سود ہے ، جو شخص خوا
کے وجو دہی کا قائل منہواس کے لئے مکن ہی نہیں ہے کہ وہ وجی کی حقیقہ ہے بر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اُسے دل وجان سے تسلیم کرلے ، اس لئے اس توسینے

پہلے خدا کے دجو دبرگفتگو کرنے کی عنرورت ہے، رہے وہ لوگ جوخدا کے وجو دکے قاتل ہیں سواُن کے لئے وحی کی عقلی صرورت، اس کے المکان اور حقیقی وجو دکو سجہنا کجھے میں من

اگرآپ اس بات پرایمان رکھتے ہیں کہ میرکائنات ایک قادرِمطلق نے میدا کی ہو وہی اس کے مربوط اور سنح کم نظام کواپنی محکمتِ بالغہ سے جیلا رہاہے، ادراسی نے انسان كوكسى خاص مفصدكے تحت بہاں بھیجاہے تو پھریدکیسے مکن ہے كہ اس تے انسان کوبدا کرکے اُسے اندھیرے میں جھوڑ دیا ہو، اور اُسے یہ تک سنبتایا ہو کہ وہ كيوں اس دنيايں آياہے ؟ يہاں اس كے ذمته كيافرائض ہيں ؟ اس كى منزلِ مقصور كياب ؛ اوروه كس طرح ابن مقعد زندگى كوبروت كارلاسكتاب، ممياكوتى تخفض موش وحواس مسلامت مون ايساكرسكتاب كرابين كسى نوكركوايك خاص مقصد كالحت سفرر بجيج دے، اوراكس منجلتے ہوتے اس كے سفركا مقصد بتائے اور بد بعديس كسيا کے ذرایع اُس پریہ واضح کرے کہ اُسے کس کا اکے لئے بھیجا گیاہے، اورسفرکے دوران اُس ک ڈیو نے کیا ہوگی ؛ جب ایک معمولی قسم کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کرسکتا تو<del>ا</del>خر اس خداد ندِقد وس کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جاسکتا ہے جس کی تھکت بالغہ سے كاتنات كايرسارا نظام چل رہاہے ؟ يرآخركيك مكن بے كجس ذات نے چاندسوج، آسمان، زمین، ستار در اورستیار ول کاایسا مچر العقول نظام پیراکیا هو ده اینی بنرو تک بیغام رسانی کاکوئی ایساانتظام بھی م*نرکستے،جس کے ذریعی*رانسانوں کوانکے مقصدِ زندگی سے متعلق ہرایات دی جاسحیں ؟ اگراسٹر تعالیٰ کی محمتِ بالغریرایا ہے تو پھر سے میں مانناپڑے گاکہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں جھوڑا ہی، بلکہ اُن کی رہنائی کے لئے کوئی با قاعدہ نظام حزور بنایا ہے، بس رہنائی کے اسی باقا لظام کانام وحی ورسالت ہے،

اس سے صاف واضح ہے کہ" وحی" محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں ایک عقاد ہی نہیں ایک عقلی صرورت ہے، جس کاانکار درحقیقت اللہ کی پیمت بالغہ کاانکار ہے، رہی یہ با

کہ دحی سے جوط **یعے** اوپر ذکر کئے گئے ہیں وہ ہما ری پجھ میں نہیں آتے، سویہ وحی کو تسسل و مرنے کی کوئی علی دیل نہیں ہے جب جیز کی عقلی صرورت اوراس کا وقوع نا قابلِ انتظار ولاتل سے ثابت بواسے محض اس بنار پر دو مہیں کیا جاسکتا کہم نے اس کا مشاہرہ ہیں كيا، آج سے چندسوسال بہلے اگر کسی شخص کے مدامنے یہ ذکر کیاجا اک کفتریب انسان ہوائ جہازیں پرواز کرے ہزار دن بیل کا فاصلح پند گھنٹوں میں طے کردیا کریں گے تو دہ یقیناً اسے بریوں کا افسانہ مترارد نیا، میکن کیا اس کے مشاہدہ مذکرنے سے ہوائی جہاز کی حقیقت ختم ہوگئی ہے ؟ آج بھی لیک ساندہ علاقوں کے ہزار ہا افراد ایسے ہیں جو اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کا نسان جا ندم پہنچ گیا ہو، سیک کیا ان کے انکار کرنے سے یہ وا قعہ غلط ثابت ہوگیاہے ؟ دہمات میں جاکڑیں آدمی سے کمپیوٹریسٹم کی تفسیلا بیان کیجے اوراسے بتایتے کہ کی طسرح ایک مثین انسانی دماغ کاکام کررہی ہے، وہ آپ کے بیانات برآخر تک شک دسشبه کا انهارسی کرار برگا، مین کیا ان شکوک دسشبهات سے كيدورك وجود كاخائم موكياه ؟ اگرنهيس اورلقيب انهين ، تووه وحي كعقل حزورت مسلّم اورنا قابلِ انحارہے ،اورجس کامشاہرہ دنیائے ایک لاکھ چوبیس ہزار صادَق ترين انسانوں نے کیاہے دعلیہ کم لسلام) اسے محصن ان شکوک وشبہات کی منابر كيسے جھٹلاياجاسكناہے، ؟

ادرآخردی کے ان طریقوں میں عقلی بُعد کیا ہے ؟ کیا معاذ الدُخل تعلیا کو وجی کے ان طریقوں میں عقلی بُعد کیا ہے ؟ کیا معاذ الدُخل تعلیا کو وجی کے ان طسر نقوں پر قدرت بہیں ؟ اگر دنیا کے سائنسدان محض اپنی محد دخفل کے بُل پر بیغیام رسانی کے بیٹ ایس کے اللہ اللہ تعالیٰ کو رنعوذ باشد ) اتن بھی قدرت بھرت انگیر آلات ایجاد کرسکتے ہیں تو کیا انتر تعالیٰ کو رنعوذ باشد ) اتن بھی قدرت بہیں ہے کہ دہ اپنے بندوں تک بیغیام رسانی کا کوئی ایسا سلسلة قائم فرادی جوان ما فرائع مواصلات سے زیادہ سے کم اور نقینی ہو؟

روی کے حقیقت یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپناکلام کسی داسطے کے ذریعہ یا بلاواط اپنے کسی سینی بریم القار فرما دیتا ہے ، سوال یہ ہی کہ اس بات کو درست تسلیم کر لینے س عقلی قباحت کیاہیے؟ وحی کے فہوت میں کسی انسانی ایجادیا عمل کی مثال پیش کرتے ہوئے ہیں مائتل ہوتا ہے، لیکن بات کو سیجھنے کے لئے پہاں ہم ایک ایسے انسانی علی کہ بطور نظیر پیش کرتے ہیں جس میں ایک انسان دؤسٹے کے قاب و دماغ کوسخر کرسے اس میں جوخیال جا ہزاہے ڈال ویتاہیے،

اسعل کوصوفیاری اصطلاح مین تصرف خیالی کها جاتا ہے، صوفیا سے کوام کے تذکروں میں اسعمل کی بے شارمنا لیں ملتی ہیں جس کے ذرائعہ ایک شخص اپنی خیا قوت کے زور سے دو سے کے دائو دماغ پراس طرح چھا جاتا ہے کہ اس سے جو چاہتا ہی کہ لاتا ہے ، اور جوچاہے کروا تاہے ، ما وہ پرست لوگ ایک بڑت تک اس تصرف کی قوت کا بھی انکار کرتے رہے ، اور انہی کی تقلید میں بہت سے مسلمانوں نے بھی اسے قصتہ کہانی سے تعیر کیا ، بہا نٹک کہ اعظار ہویں صدی کے وسطیں سونظر دلینڈ کا بہوا ماہر طبیعیات میسم ( Mes mer ) بیدا ہوا، اس نے انسانی دماغ کو ابنی تحیین کاموضوع بنایا، اور میں کہ کہ اعظار ہویں صدی کے ذریعے یہ انکشاف کیا کہ ایک کاموضوع بنایا، اور میں کہ کہ میں ایک مقالے کے ذریعے یہ انکشاف کیا کہ ایک مقن طبیبی عمل کے ذریعے انسان کے دماغ کو مسخز کیا جا سکتا ہے، اس عمل کو دہ مفایی عمل تعیم رہ کو اس نے کامیا ہے کہ بجر ہے بھی کئے، لیکن وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو پوری طرح مطمئ نہ کرسکا ، بھر سام کا میا جو بھی کئے، لیکن وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو پوری

مه اس کا پورانام فریگیرک انیمون میسم ( Fredrich Anton Mesmer )
ہے، یہ سوئیٹ رلیندہ کی ایک جیسل کا نسٹنس کے قریب متی سست کا و میں بدیا ہوا اور میرسمرگ کے مقام
پر ماچ مصادراء میں وفات پاتی، ابتدا رمیں اس نے طب کو اپنا موضوع بنایا تھا، لجد میں مقتابی
عمل توزیم کا ماہر ملکہ اس کا بابی کہ لمایا، اور دولہ فیملی انسائیک کو ببیڈیاص ۲۵ سم سے ۱۲ مطبوعہ
مشی گان اور مکی سے میرانے کا علم اسی کی طرف منسوث ہے،

( James Braid ) بیدا ہوا، جس نے اس علی تسخیر کوسائنٹفک بنیادوں پر از مرزو تا بت کرکے اس کا نام عمل تنویم یا بہنالزم ( Hypnotism ) جورکیا،

جین بر ٹیر کے بچوز کردہ ہیناٹز میں مختلف مدارج ہوتے ہیں، اس کا انہمائی درجہ تو ہیں، اس کا انہمائی درجہ تو ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہیں ، اور اس کے سیح تو ہیں ہو تا ہے کہ جس شخص بر برعمل کیا جا سے بعض معمول ( ( Hypnotised ) ) اس کے جسم کے تمام عصلات وا عصاب بالکل جا مداور ہے جس ہرجاتے ہیں ، اور اس کے ساتھ حواسِ ظاہر و باطنہ معطل ہوجاتے ہیں ، لیکن اس کا آبک درمیانی درجہ بھی ہے ، جس میں جسم بے حس وحرکت نہیں ہوتا، اس کیفیت کا حال بیان کرتے ہوئے ورلڈ فیمٹ لی انسان کیو بیٹر ما میں نکھا ہے ،۔

"ار آتویم کاعل در ابلکا بو تو معول اس لائن رستا ہے کہ دہ مختلف است یا کا تصور کرسے بمثلاً اس حالت میں یہ مکن ہو کہ وہ رعامل کی بداست کے مطابق ) اپنی آپ کوکوئی اور شخصیت یقین کرنے، اُسے بچھ خاص چید رس رجو وہاں فی الواقعیم موجو دہیں ہیں ) فطالف لگیں، یا وہ غیر معمولی حس اینے اندر محسوس کرنے لگے، آپ کے وہ اُس وقت عامل کی بدایا ہے کا نابع ہوجا تا ہے ہیں۔

ادرمغرب ي مردريانت سائنتفك حقيقت نظر آتى ہے،

جولوگ ولی کی بالے میں مادہ برکستوں کے اعتراضات سے مرعوب ہیں ہمالیے زمانے میں اُن میں سے بعض نے یہ دعویٰ کمیا ہے کہ قرآن کا صرف مفہوم بذریعہ وحی نازل ہوا تھا، اور دمعا ذالٹر، اس کے الفاظ اور ترکیب میں وغیرہ سب حضرت جرئسل علیا لیا اس کے بیاں کئی یہ خیال بالکل باطل، جمل اور قرآن وسنت کے میری کے دلائل کے بالکل خلاف ہے،

ے دلائں سے ہائل تصلاف ہے ؟ قرآن کی بہت سی آیات اس بات کی داخنے دلیل ہیں کہ اس سے الفاظ اور معانی دونون الشرتعالى كى طرف سے نازل موسے ميں ، اس كے چند دلائل درج ذيل ميں :دا ، قرآن كريم نے جا بجا اپنى ايك صفت "عربى" بيان فرمائى ہے ، تعنى يہ كراسے وئي
زبان ميں نازل كيا كيا ہے ، اب ظاہر ہے كہ اگر قرآن كاصرف مفہوم بذريعة دى نازل ہوا ہوا
تو إِنَّا أَنْنَ لَذَٰ لَهُ قُو ٰ إِنَّا اَعْرَبِيًا كے كوئى معن ہى نہ تھے ، كيونكم عربيت الفاظ كى صفت
معانى كى نہيں ،

۰ - قرآن کریم میں کئی حاکم آن محضرت صلی الشرعلیہ وسلم سے تمین فرائض منصبی سیان

يَشْكُوْ عَلَيْهِمُ الْمِيْكِ وَلَعَلِّهُمُوا كَيْكُتُبُ وَالْحِكُمَةَ وَيُوَكِّيَهُمُ والبقوه ﴿ الْمُعْلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ادرأ تغين پاک صابهائين "

اس سے معلوم ہواکہ آپ کے ذبتہ دو فرائعن الگ الگ تھے، ایک آیات اللہ کی مون تلاوت اور دوسے آن کی تعلیم، ظاہر ہے کہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے معنی کی نہیں ہورا آپ کے سب پہلے فربھنہ منصبی کا تعلق صرف الفاظ قرآن سے ہے معانی سے نہیں ہورا ہے۔ اور لفظ سے قرآن کریم نے جابجا اپنے لئے "ا لکنٹ کا لفظ سنعال فرمایا ہے، اور لفظ شمتاب "کا اطلاق صرف ذہنی مضامین پر نہیں ہوتا، بلکہ جب اُن معنامین کو الفاظ کے سانیخ میں ڈھال لیا جا تا ہے تب اُسے تناب کہتے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کے لفظ اور معنی دونوں مزل من اللہ ہیں،

م ۔ سورہ قیآتہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حفزت جرتب علیہ سلام وجی دیکرآتے توآ مخضرت صلی انٹر علیہ دسلم اسے یا دکرنے کے لئے جلدی جلدی الفاظ و مراتے تھے، اس برباری تعالی نے محکم دیا کہ :-

له طلاحظ فرمایتے سورهٔ نحل: ۱۰۳، شعرار: ۱۹۵، پوست: ۲، ظلم: ۱۱۳، الرعد: ۳۹، الزمر: ۲۸ لم السيره: ۳، ، التقور كي: ١، الزخرف: ۳ وغيره،

لَا تُحَوِّلُ بِهِ لِسَامَكُ لِتَعُجُلُ مِهِ هِ إِنَّ عَلَيْمَا جَمْعَهُ وَ وَرَاحَهُ هُ هُمْ الْحَالِيَ الْحَالَةُ وَالْحَدُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا

"اس مقام پر مجد کالبِ لباب به بی کونسرآن کریم کے تو الفاظ اور معنی دونوں بالفاق بزرید وجی نازل بوئے بین اوراحاد بیت قدمیت کے بارے بین بھی شہوا قول بہت کہ ان سے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیں البتہ احاد بیت نبوتی میں کے صرف معنی وجی بین الفاظ حضور کے اپنے بین اور جواحا دیث آج نے لینے اجہتا دسے ارشا و فرمائیں اُن کے معنی اور الفاظ و دنوں حضور کے بیل بین ا

دراصل جن لوگول نے الفاظ مسرآن کے وحی ہونے سے انکارکیا ہے اُن کے اس مغالط کا منشاریہی کر دحی کے دریعے الفاظ کا نزدل ان کی سیجھ بیں نہ آسکا ہیں وحی کے دریعے الفاظ کا نزدل ان کی سیجھ بیں نہ آسکا ہیں وحی کی حقیقت اس کی عقلی صرورت اور اس برعقلی مشبہات سے جواب میں جو با بیال بہا گروی واقعہ بھی گئ بیں اُن کو بیٹ نظر دکھا جا تے تو ریم شبہ خود ہو در در ہوجا تاہے ، اگر وحی واقعہ ایک صرورت ہی اور باری تعالیٰ اس برقاد رہے ، تو آخر کو نسی معقول وجہ ہے کہ وہ معنی تو نبی کے قلب پر اُٹارسے اور اَلفاظ اُٹار نے پر (معاذ اللہ ) قادر منہ ہو ؟

سله منابل العرفان في علوم القرآن، ص ١٣٠ ج ١، عيسى المبايي الحلبي ، مصر سلك الماهم

بہاں یہ بھی واضح رسناچا ہے کہ علّا مدبد رائدین زرکتنی اورعلّام سیوطی نے بھی بعض ہور کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آن سے نر دیک صرف مصابین اسٹرتعالیٰ کی طرف سے ہیں الفاظ حصرت جرسیا کے یاحصنو و سے ہیں الفاظ حصرت جرسیا کے یاحصنو و سے ہیں الفاظ حصرت جرسیا کے یاحصنو و سی میں یہ اقوال باکل باطل ہیں ، فرکورہ بزرگوں نے بھی الن اقوال کے قائلین کا کوئی حوالہ نہیں دیا ، بلکہ قال بعض ہم ربعض لوگوں نے کہ لیے کہ کہر یہ اقوال نقل کردیتے ہیں ، اورعلّام سیوطی نے قواس کی صراحة تر دید بھی کی ہے ، اس لئے یہ ان اقوال کواس مذہب باطل کی بنیا دنہیں بنایا جا سکتا ہ

## تاريخ نزول فرآن

قرآن کریم دراصل کلام اہلی ہے ،اس لئے از ل سے لوچ محفوظ میں موجود ہے ، قرآن کرمم کاارشاد ہے :-

تَبِلُ هُوَ ثُنُواانٌ عِنْ ثِنْ تَوْجٍ مَّتُعَفُّونِإِهِ (البورج: ٢٢)

م بلكه ير ت رآن مجيد بى، اوح محفوظ مي "

پوروج محفوظ سے اس کانز ول و و مرتب ہواہے، ایک مرتب پرداکا پراآسان دنیا سے بیر اکا پر اآسان کے بعد آسخصرت سلی الشرعلیہ وسئلم بر حقور استور اس کے بعد آسخصرت سلی الشرعلیہ وسئلم بر حقور استور اور درت نازل کیا جا تارہا، یہاں تک کہ تئیس سال میں اس کی حکیل ہوئی، ترزیل کرمیم میں دولفظ استعال ہوئے ہیں، ایک از اُل اور دو سکر نے ترزیل "انزال کرمین میں مسی چرکو ایک ہی دفعہ میں مسئل نازل کر دینا، اور "تزیل ترزیل سے معنی ہیں تھوڑ استور اور کے نازل کرنا، چنا بنے ستر آن کریم نے اپنے لئے پہلا لفظ سے معنی ہیں تھوڑ استور اس سے مراد عموما دہ نزدل ہے جولوج محفوظ اسمانی میں مورد ہوا، ارتشاد ہے:

إِنَّا ٱخْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّمَّاحِكَةٍ وَاللَّالِ

سبلامشدہم نے اس کو ایک مبارک راست میں اُتارا ؟ اور " تنز بل سے مراد وہ نز دل ہے جو استحضرت صلی الشطار وسلم پر ستر ریج ہوا جنائجہ

وَ قُوْانَا فَرَقَتْ لِمُ لِمَقَى آَةً عَلَى النَّامِ عَلَى مُكَدُّ وَنَزَّ لَنَاءُ تَنُونِيد ، دبن امراتيل:١١)

" اور قرآن کویم نے متعرف طورسے اس لئے اُٹارا ناکر آب اسے لوگوں کے سکتا مظہر کھر کریڑھیں ؛ اوریم نے اسے تھوڑا کھوڑا کیے نازل کیا،،

نزدا و آن که دوسوربی خودسرآن کریم کے انداز بیان سے بھی داختے ہیں' اس کے علادہ نسان جماکم جمیعی جمائی بین ان شیبر جم طرانی حمادا بن مردد بر نے حصر عبدالمثر بن عباس شیسے متعدد روایتیں نقل کی ہیں ، جن کا خلاصہ میں ہے کہ قرآن کا بہلاز ول میجادگی آسمان دنیا پر ہوا، اور دوسرانز ول بتدریج آ تخصر سصلی لنظیہ دم بر بہلانز ول کیجادگی آسمان دنیا پر ہوا، اور دوسرانز ول بتدریج آ تخصر سصلی لنظیہ دم بر

حفوظ سے آسان دنیا کے ایک مقام سرسے اتنامعلوم ہوتا ہے کہ یہ بہلا نزدل لوج محفوظ سے آسان دنیا کے ایک مقام سرسے دن " پر ہجا، جے" ابیعت المعمود علی ہما جانا ہے، اور جو کعبۃ النز کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے تا معمود علی مسیب عوت " میں قرآن کا نز دل کسط سرح ہوا؟ او راس نز دل کی حکمت کیا تھی ؟ اس بارے میں کو تی تینی بات ہمیں ہی جاسعتی، البتہ بعض علما جشلاً علامہ آبوشا کہ فراس مقام کے ملائکہ کو میں بات بنان تھی کہ بیاں متری کہ اس ہے دائوں سے قرآن کریم کی رفعت شان کو واضح کرنا قصور تھا، اوراس مقام کے ملائکہ کو میں بات بنان تھی کہ بیاں می کہ ایک کا سے جوالی زین کی ہوایت کے ایک کیا ہے کہ اس کے ایک کیا اس کے ایک کیا ہوایت کے لئے کہ تاری جان کیا ہے کہ اس

له دیچے الاتقان، ص اس ج ، انوع السادس عشر،

كه طام الكردي : تايخ القرآن وغوائب مع حكوم من ، جرمن تام سكه منابل العوان مجم ،

طرح دوم زبرا آرنے سے یہ بی بختا نامقصود ہے کہ یہ کناب ہر شک دست ہالا ترہے ؟ ؟ حصور کے قلب مبارک کے علادہ یہ دوجگرا وربی محفوظ ہے ، ایک لوح محفوظ میں اور درسے مبیت عزت میں ، والنڈاعلم ،

بہرکیف ؛ انڈتعالی کی حکمتوں کا احاطہ کون کرے ؟ اسی کو میح علم ہے کہ اس کی اسی کی بہرکیف ؛ انڈتعالی کی حکمتوں کا احاطہ کون کرے ؟ اسی کو میح علم ہے کہ اس کی اور کیا کیا احکمتیں موں گی، اور میں اُن کی تفتیش میں پڑنے کی صرورت بھی نہیں ہے ، البقہ ہمیں اتنا وصناحت کے ساتھ بتایا گیاہے کہ یہ بہلانز ول میلة القدر میں ہوا تھا،

دو*ئسرانزدل*؛

مر رسر مرکزی استان وقت اس برتقریباً اتفاق ہے کہ مسر آن کریم کا دوسمرا تدریجی نزول اس وقت منر دع ہوا جبکہ آنخفاق ہے کہ مسر آن کریم کا دوسم کی عمر چالیس سال نقی، اس نزول آنفاذ میں صبح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں سے ہوائیے، اور ہیں وہ تایخ مقی جس سے سال بعد غروہ بھر مین آیا، جنا بخرار شاد ہے: ۔

وَمِمَا اَنْ أَنْ أَنْ أَكُوا مَا أَنْ أَكُومَ الْفُلُ قَالِي يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَمِمَا الْتَقَى الْجَمْعَانِ (انفال: ٢١)

اسطرح نزول مترآن کے آغادیے بائے میں مندرج زیں باتیں توخود قرآن کویم سے ثابت ہیں :۔

1. اس کی است دار رمعنان کے مہینے میں ہوئی،

٢. حسرات نز دل ترآن كاآغاز موا وه شب قدر تقي،

١٠ يروسي اريخ على جس مين بعد كوغ و و بدر بين آيا،

فيكن يدرات رمفنان كى كونسى تاييخ مين عقى ؟ اس كے بالے مين كوئي يفتني با

ل منہوریہ کو آپ کو نبوت رہیج الاوّل میں عطاہ ہوئی تھی، علّا برسیوطی ٹے اس کامحل یہ تبایا ہے کہ آپ کو رہیج الادّل میں سیخے خواب آنے نثروع ہوتے تھے، پیسلسلہ چھ ماہ تک جاری رہا، تھیر رمصان میں مشرآن بازل بازل ہوا، (الاتقان ،ص۲۲ ہے ۱) نہیں کی جاسعتی، بعض روایات سے رمضان کی ستر موس، بعض سے انیسوی اور بھن سے ستائیسوں شب معلوم ہوتی ہے، سے

سي ببلغ مازل مونيوالي آيت؛

میح قل بیسے کہ تعفرت ملی استرعلیہ دسلم مرقرآن کریم کی سے بہلی ہو آ بیس وہ سردہ علق کی ابتدائی آیات ہیں ، صبح بخاری ہیں صفرت عائشہ رہ اس کا واقعہ یہ بہان فنراقی ہیں کہ آنحفرت ملی الشرعلیہ دسلم پر نزدل وی کی ابتداء توسیخے نوابوں سے ہوئی عنی ، اس کے بعد آئے کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق بیدا ہوا ، اوراس دوران آئی غار حرآ ہیں کئی کئی رائیں گذارتے اورعبادت میں شغول رہتے تھے ، تہا کہ ایک دن اسی غار میں آئی کئی رائیں گذارتے اورعبادت میں شغول رہتے تھے ، تہا کہ ایک دن اسی غار میں آئی کئی رائیں گذارتے اور عبادت میں شغول رہتے تھے ، تہا مسبعے بہلی بات یہ کہی کہ اِفْر آ او بعن بڑھو ، حصور صفر فرایا کہ میں بڑھا ہوا ہیں ہوں ، ورمی بڑھا ہوا ہیں ہوں ، اس جو اس دور دورارہ کہا کہ اور میں خواب دیا کہ میں تو بڑھا ہوا ہمیں ہوں ، فرمنت اور مجھے جو درکہ کہا اور دورارہ کہا کہ اِفْر آئی میں نے جواب دیا کہ میں تو بڑھا ہوا ہمیں ہوں ، اس براس نے مجھے جو درکہ کہا اور دورارہ کہا کہ اِفْر آئی میں نے جواب دیا کہ میں بڑھا ہوا ہمیں ہوں ، اس براس نے مجھے جو درکہ کہا اور دورارہ کہا دور کہا اور دورارہ کہا کہ اِفْر آئی میں نے جواب دیا کہ میں بڑھا ہوا ہمیں ہوں ، اس براس نے مجھے جو درکہ کہا داور دورارہ کہا کہ اور کہانے کر چھوڑ دویا ، بھر کہا :۔

إِخْرَا أُمِ الشُمِرِ تِيكُ اللَّهِ يُحَلِّنَ مِعَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَيْ ٥

إِقُوَأُوَرَبُّكَ الْأَكْرَبُمُ، (علق ١١)

مروسو، اپنے بروردگارے نام سے جس نے بیداکیا، جس نے انسان کومنجد

خون سے بیداکیا، پڑمو، اور تمحارا پردردگارست زیادہ کریم ہے "

رسول كريم صلى الشرعليه وسلم ان آيات كور كروايس مكم كى طرف چل، تو آيكا مبارك

لمه دیچنے تعنیرجا مع البیان لابن حبسر پرالطبری ، ص ۷ ج ۱۰ ، معلوع مصر

یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھیں، اس سے بعد تین سال تک وحی کا سل امنقطع رہا، اس زمانے کو" فرّتِ وحی" کا زمانہ کہتے ہیں، پھر تین سال سے بعد دہی ذرست تہ جوغار حراً میں آیا تھا، آپ کو آسمان دزمین کے درمیان دکھائی دیا ادرائی سورۂ مَدَثَرِی آیات آپ کوشنائیں،

یه وا تدمیح بخاری اومیح سلم یکے علاوہ تقریباتهام کتب حدمیث میں صحیح سند دن کے ساتھ منقول ہے، اسی لئے جہود علام کے نزدیک صحیح بہی ہے کہ قرآن کریم کی سب بہلی آیات ہیں، اس سے بعد سرت بہلی آیات ہیں، اس سے بعد سورہ مترفز کی آیتیں نازل ہوئیں، دیمن اس سلط میں تین اقوال اور بھی ہیں، جن بر میاں ایک مرمری نظر الله الینا مناسب ہوگا:۔

ا۔ صبح بخاری کا بالقسیری حفزت جابر رضی الله عندی ایک ردایت سے ظاہری الفاظ سے بیم علوم ہوتا ہے کہ آب پرست پہلے سورہ مَرْشِی ابتدائی آیا ازل ہوئیں، اس بنا بر بعض علیا رفے بیہ مریا کہ نز دل کے اعتباد سے سورہ مَرْشِی اس بنا بر بعض علیا رفے بیہ مریا کہ نز دل کے اعتباد سے سورہ مَرْشِی سورہ علیٰ سے مقدم ہے، لیکن ما نظابی جورت فی اس مغالطہ کی حقیقت واضح کو جو میں نظاب النفسیری حصرت جابر شکی دوا یہ مختصر ہے، ادراس میں داوج طی نقل نہیں کئے گئے، یہی دوا بت الما نہیں حصرت جابر شنفی سند سے بخاری ہی نقل کی ہے، اس میں حصرت جابر شنفی سند سے بخاری ہی نقل کی ہے، اس میں حصرت جابر شنفی سورہ مَرْشِکے نزول کا وا تعربتاتے ہوئے آسخصرت میں الشرعلیہ وسلم کے یہ الفاظ صراحة نقل فرمائے ہیں کہ:۔

له صبح بخارى ، حدميث عبر اب كيع كان بر دّ الوحى الى رسول الشرصلي الشرعليه وسلم ،

قَادَ الْمَلَكُ الَّنِي حَكَاءَ فِي إِحِوا عِجَالِكَ عَلَى الْكُنْ مِيّ "بس اجانك رس نے ديھاكم، جو درست مرسے باس غار حرارين آياتها ده كرسى ير بيھا بولىد ي

اس سے صاف واضح ہے کہ فار حرار میں سورۃ استراکی ایتیں پہلے نازل ہو ہو محسن سورۃ مقر نور استراکی ایتیں پہلے نازل ہو ہو محسن سورۃ مقر نور ہوں البتہ یہ کہنا درست ہو کہ فرت وحی سے بعد سست بہلے نازل ہونے والی آیات سورۃ مقر کی ہیں، المغذاجن روایات میں حصرت جابر رض سے یہ منقول ہو کہ بہلی نازل ہونے والی وحی یَااَیَّکااللَّهُ کَ شَرْسِے ، اس سے مراویہ بھی ہوسکتا ہے کہ بہلی سورت ہو مکل نازل ہوئی وہ سورۃ مقر ترمحی، کیونکہ سورۃ اقرا برری کیک مرنبہ نازل نہیں ہوئی،

۲ - ۱۵) به بقی نے دلائل النبوۃ میں حضرت عمروبن حبیل رضی الشرعنہ سے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ اسخصرت حلی اسٹرعلیہ وسلم نزدل دی سے پہلے حضرت مدیجہ واللہ خدیجہ واللہ کہ ایک دن جب میں خلوت میں پہنچا تواس نے کا محسمت کہ کہ کہ کہا تا اس کہ کہا تا اس کے التحقیق التح

اس روابت کی بنار پرعلام د مخشری شف محابی کرست بہلی ادل ہونے والی سورت سورة فاتح سے بنا اسی کوانھوں نے اکثر مفترین کا قول قرار دیا ہے '' میکن مافظابن جوج نے ان کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ زمخشری کا یہ کمنا درست نہیں '

له نع اباری، ص۲۳ تا، اس واقعه کی مزیر تحفیت کے لئے دیکھے فیص الباری ص ۲۵ تا، والا تقان، ص ۲۸ تا، والا تقان، ص ۲۸ تا،

سكه الزمخشري: الكشّاك عن حقائق غوامه التنزيل ص ٥ ٤٠ ج مه مطبعة الاستقامة، قامر المسلم

سُورة فاتحدكريبل دحى نزار دين دلي بهت كم بين، اكثر مفترين كاقول يبي بوكرسودة وقر أنست بيل نازل مونى اله

جہاں کے بیہ قرصی کی ذرکورہ روایت کا نعلی ہے اس کے بالے بیں نودا کا ابہ قرصی کے بالے بیں نودا کا ابہ قرصی کے بید واقعہ سورۃ التوا اور سورۃ مرتز کے نزول کے بعد کا ہو اور صفرت علامہ انورشاہ صاحب تغییری رحمۃ الشعلیہ نے یہ خیال بھی ف نرما یا ہے کہ ہو سکتا ہے سورۃ فاتح بعد نی دو سری آیات کی طسرت دو مرتب نازل ہوتی ہو، ایک مرتبہ سورۃ افترار کے نزول سے پہلے، اور دو سری بار مرازی سے اس کے بعد، اس صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ سورۃ فاتحہ کا نزدل پہلی بارقرآ نیت کی صفت سے ساتھ نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک فرشت نے آپ کو بسورت شنادی تھی، بعد میں اپنے دقت بر با قاعدہ قرآن کے جُذر کی حیثیت میں نازل ہوئی جھی۔

بہرکیف ان ٹنین روایتوں کو بچوڈ کر باقی اکر روایات اس بات پرمتفق ہیں کہ سورة اقر آگ ابتدائی آیات سے پہلے نازل ہوئی تھیں، علّام سیوطی نے اس کی تاہیہ میں بہرت سی روایتیں نقل کی ہیں بھ

## لمتخياورمَدن آياتُ

آپ نے قرآن کریم کی سورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی سورت کے ساتھ منحی اُ ورکسی کے ساتھ منحی اُ ورکسی کے ساتھ مندن کھا ہو تاہد ، اس کا بیچے مفہوم سجھ لینا صروری ہو، اس کا بیچے مفہوم سجھ لینا صطلاح کے مطابق "منحی آیت" کا مطلب وہ آیت ہے ہو گئے۔ اور مندن کو سے پہلے پہلے نازل ہوئی، بعض لوگ منے کا مطلب یہ سجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مَدن کا یہ کہ وہ شہر مدین منہ کے کا مطلب یہ سجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مَدن کا ایم کہ وہ شہر مدین منہ کا مطلب یہ سجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مَدن کا یہ کہ وہ شہر مدین م

له نخ البارى ص ٨٥ ج ٨ كَمَّالِيَّقْ يَرُسُورَةُ إِذَا أَ، كُلُهُ الاتفان ص ٢٥ ج ١ ، كله الاتفان ص ٢٥ ج ١ ، كله الاتفان ص ٢٣ ج ١ ،

یں اُتری، بین اکثر مفتری کی اصطلاح کے مطابق یہ مطلب بجھا درست نہیں ،
اس کے کہتی آیت ایس ایسی ہیں جو شہر مکر ہیں نازل نہیں ہوئیں، لیکن جو کہ ہجرت سے باز انہوں ہوئیں، لیکن جو کہ ہجرت سے باز نازل ہوجی تقیس اس لئے اسخیں می کہا جا اسے، جنا نجہ منی، وفات وغیرہ اور سفر معراج کے دوران جو آیات داستے میں نازل ہوئیں وہ بھی می کہلاتی ہیں، اسی طرح بہت کے دوران جو آیات داستے میں نازل ہوئیں وہ بھی می کہلاتی ہیں، اسی طرح بہت کے دوران جو آیات داستے میں نازل ہوئیں وہ بھی می کہلاتی ہیں، اسی طرح بہت کے دور سے ترکی ہوئے کہ بعد آب کو مہت سے سفر بیش آمیے جن میں آپ مدینہ سے سینکڑ وں مسیل ہوت کے بعد آب کو مہت سے سفر بیش آمیے جن میں آپ مدینہ سے سینکڑ وں مسیل ہوت کے بعد آب کو مہت سے مفامات ہونا از ہے جو نوج مگر یا غزوۃ عدمیتہ کے موقع بین ایس کے مصافات میں نازل ہوئیں۔ چونا بخر آیت قرآنی اِتَ اللّٰہ مَا اُن اُتُورُدُو وَ وَالْ اِسْ کَ مِصافات مِی نازل ہوئیں۔ جوالا نکہ وہ مگر مگر مدین نازل ہوئی۔ گا

خلاصہ یہ مرکز می اور مدنی کی تقلبیم اگر چہ بطا ہرمقابات نز ول کے اعتباد سے معلیم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ زبانۂ نز دل کے اعتبار سے ہے، ہجرت کی تنکمیل میں قبار کرتا ہے مجتمعی اور اور اور کرنے دنیں۔

سے قبل کی آیات می ہیں اور العدی مرنی،

اگرچہ آنخصرت ملی اندعلیہ وسلم سے براہ داست ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے جس میں آئی نے کسی آبت یا سورت کوئی یا مدنی ترار دیا ہو، لیکن جن حضرات صحابہ و العین کے حسر آن کریم کے الفاظ دمعانی کی حفاظت میں اپنی عربی کھیائی بین الخصوں نے ہی سور توں اور آیات کے بار سے میں یہ بھی بتا یا ہے کہ ان میں سے کونسی کی ہم اور کونسی من المراحد قسم کھا کر اور اسی کی ہم آب کے سواکوئی معبود نہیں ، الندی کماب کی ہم آبت فرماتے ہیں ، الندی کماب کی ہم آبت

له تعضیل کے لئے دیکھتے ابر ہان نی علوم القرآن ،ص ۱۸۸ ج ۱، النوّع البّاسع ، کله منابل العرفان ص ۱۸۸ ج ۱ ،

کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ رہ کس سے بارے میں نازل ہوئی ؟ ادر کہاں نازل ہوئی ؟ ا اور صزت علی مز فرماتے ہیں ? خدا کی قسم : میں ہر ہرآیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن کو، میدانی علاقہ میں اُمرسی یا پہاڑ میر ؟ "

اکروبیشتر توا بنی حضرات صحابر نے قرآن کریم کی سور توں ادرا بیوں سے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ سمتی ہیں یا مرنی، اس کے علادہ عض آیات یا سور توں کے بارے میں دوك رسوا برك ذرايع بهى يرمعلوم بوجاتا ب، مثلاً جن آيات بيس غروه برركا ذكريد ظا برسے که ده مدرنی می بوسحت بین، یاجن آیتون میں خاص طور زرشترکس مدسے خطاب سرنے کو کہاگیا ہے ان میں سے بیٹ نر کو متی ہی مجھا جا سکتا ہے ، اہذا بعض مُرتب اس قِسسم کے قیاسات اور شواصد کی بنیاد ریم بھی کسی آیت کو متی یا مرنی قرار دیریا جا تاہے ، میرونکہ قیاسات مختلف ہوسے ہیں،اس نے معض آیات سے بادے میں مفسترین سے درمیان اختلات بھی سیدا ہوگیاہے کہ بعض کے نزدیک دہ بھی اور بعض کے نزدیک مدنی ہیں ا پھرىعبض سورتىي توايسى ہيں كە دە پورى كى پورى يمتى يا پورى كى يورى مدنى بۇ مثلاً سورهٔ مترتزیوری متی ہے اور سورهٔ آلِ عمران پُوری مَر بی، اور بعض مرتب ایس بھی ہواہے کہ پوری سورت توسکت ہے ،لیکن اس میں ایک یا چند آیا ت مرنی آگئی۔ مَثْلاً سورة اتواف محقى بع اليكن اس مِن وَاسْ الْهُمُ عَنِ الْفَرُّ يَةِ الَّذِي كَانَتُ مَا إِنَّا الْبَعَنِ سِے كروَ إِذْ آخَذَ رَبُّكَ مِنْ كَبِينُ الدَّمَ الزَّكَ كَلَّا مِاتُ مَرَى مِن السَّمْ ٢ بعض مرتب اس کے برعکس مجھی ہوتا ہے ، مشلاً سورہ سج مرنی ہے لیکن اس کی جاآتیں يعن وَمَا آرُ سِلْنَامِنَ فَبُلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى على رَعَذُ احْبَ يَوْمٍ عَقِيم كَ مَيْ مِن،

اس سے یہ بھی وارضح ہوجا تاہے کہ کسی سورت کا پھی یا مدن ہونا عموماً اس کی آکٹریت کے اعتبار سے ہونا ہے اور عمر ماایسا ہونا تھاکہ جس سورت کی

كه ايعنّاص، ۱۸ ج۲ النوع الثانون تجالة مرّ

ابتدائی آیات بجرت سے قبل ازل برگئیں، اُسے متی مشرار دیدیائیا، اگرے بعریں اس ی بعض آیتیں ہجرت کے بعد ازل ہو تی ہو<sup>گ</sup> مىچ د مەرنى آيتون كى خصوھىتيات؛ علما بانفسرني مئ ازرمدني سورتول كاستقرار كرك ان كي بعض ابسي خصوصيات بیان مسرانی بس جن سے بادی انتظریس بیمعلوم ہوجاناہے کہ برسورت می سے یا مدنی، اس سلسلے میں معبض قواءر کتی ہیں اور تعبض اکثری، قواعر کلیتہ بیہ ہیں :۔ ا۔ ہر دہ سورت جس میں لفظ " گلّا" ( ہرگز نہیں) آباہے، وہ منتی ہے، پرلفظ پنڈ مورتوں میں ٣٣ مرتبہ كتِعال ہواہے، اور برسارى آيتيں قرآن كريم كے آخری نصف حصة بس بس، چنامخه علامه دیرینی محکا شعر ہے ۔ ومانزلتُ كَلّا' بيتُرب فاعلن ﴿ وَلِمِرْتَأْتُ فِي القَالِ فِي نَصْفَهُ اللَّهِ الْمُ ۲۔ ہروہ سورت جس میں کوئی سجدے کی آبت آن ہے مکی ہے. ریدا صول حنفیۃ مے مسلک پرسی، کیونکوان کے نز دیک سورہ تج میں ہجرہ نہیں ہے، شوافع کے نزديك سورة ج يس بحده ب، اور وه مرنى ب، النداوه اس قاعر سيستني بوكي سورہ بقوہ کے سواہر وہ سورت جس میں آدم دا بلیں کاوا قعہ یا ہو وہ متی ہے ، م. ہروہ سورت جس میں جہادی اجازت یا اس کے احکام مذکور میں، مرتی ہے، ۵۔ بروہ سورت جس میں منافقین کاذکر آیا ہے، مدنی ہے، بعض علمار نے اس قاعر سے سورہ عنکبوت کومشنیٰ کیا ہے ، ایکی تحقیق برہم کر سورہ عنکبو ت بحیثیت بحوعی تومی ہے، مگرجن آیات میں منا بفتین کا ذکرہے وہ مدنی ہیں ، اورسورتون كى مندرجه ذيل خصوصيّات عمومي إوراكنزي بين، يعنى كبهي كبهي ان کے خلاف بھی ہوجا آہیے ،لیجن اکثر دسمیشترایسا ہی ہوتا ہے ،

ا . محى سورتول مين عمومًا يَا آيَّكُ النَّاسُ (الدلوكو!) سم الفاظ سخطاب كياكية

<sup>&</sup>lt;u>که ایمنایص ۱۹۱۶ ۱،</u> له منابل العرفان،ص ١٩٢ ج ١ عه به فاعده اتقاًك وغيره سے ما فو ذہبے ۔ اور بياس قول كے مطابق تودرست سے حسب كى روسے مور د حج مكى ے دیکن اگراسے مدکی قرار دیا جائے جسیا کہ بعض صحاب والعین سے موی ہے توسودہ جج اس قاعدے سے

ادرمدنى سورتون من يَا أَيْعَا اللَّذِينَ المَعْوِ الحالفاظ سے،

۷ - پيځي آيتيںا درسورتيں عمو**ا چهو نځ چهونی اورمختصر بي**، اور مَد نی آيات **د شور**طو**بل او مُفصّل بي**ں ،

میں۔ می سور تیں زیادہ ترتوحید، رسالت اور آخرت کے اثبات جسٹرد نسٹر کی منظر کشی اسے میں میں میں میں کا منظر کشی کا تعدید سے اللہ کی سلطی کی تلقین اور سجی اللہ میں احکام وقوانین کم بیان ہوئے ہیں، اس کے برعکس می نی سور توں میں خاندانی اور سرتی فوانین، جہاو وقعال کے احکام اور حدود وفرائض بیان کئے گئے ہیں،

م ۔ متی سور توں میں زیادہ نرمقابلہت پرستوں سے ہی اور مدنی سور توں میں اہر کہ تا میں دونہ تار

اورمنانقین سے،

ه - پیخ سورتوں کا اسلوب بیان زیادہ پُرشکوہ ہی، اس میں ہستعارات، تثبیہات اور تمثیلیں زیادہ ہیں، اور ذخیرة الفاظ بہت وسیع ہے، اس کے برخلات مدنی سورتوں کا انداز نسبةً سادہ ہے،

بر می اور مدنی سورتوں کے انداز واسلوب میں یہ فرق دراصل حالات ماح،
اور مخاطبوں کے اختلاف کی وجہ سے بیدا ہواہیے، متی زندگی میں سلانوں کا واطلح چو کہ زیادہ ترعرب کے ہمت برستوں سے تھا، اور کوئی ہسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، اس نے اس د و رمیں زیادہ زور عقائد کی درستی، اخلاق کی اصلاح ہمت پرستوں کی مرتب رمیا ورقر آن کریم کی شان اعجاز کے اظہار پر دیا اور قرآن کریم کی شان اعجاز کے اظہار پر دیا گیا، اس کے برخلاف مدین طبت میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آجی تھی، لوگ جوق درجوق اسلام کے سائے تھے اور ہمت برستی کا الطال ہوجیکا تھا، اور مردود دو ترافن کی مقابلہ اہل کتاب سے تھا، اس لئے یہاں احکام وقوانین اور حدود دو انسان تعلیم اور اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی، اور اس کے مناسب اسلوب بیان خمت یارکیا گیا،

ہرمنصف مزاج انسان حالات کی تدریج کاروشی میں تسرآنی مضامین آلوب
کے اس اختلات کو بآسانی ہجے سکتا ہے، سیحن جن ستشر فین کے دل میں اسلام وشمنی
کی آگ سلگتی ہی رہتی ہے، انھوں نے بحی اور مَرَ فی اسلوب کے اس فرق سے بھی
من گوٹ تنتائج محالئے کی کوٹشش کی ہے، چنا بنے بعض ستشر قیبن نے اس سے یہ
فتیج نکا لاہے کہ قرآن (معاذ النہ) خود آنخضرت صلی الشر علیہ وسلم کا کلام ہونا تواس کا اسلوب اختیار کر تارہا، آگر میا للہ کا لام ہونا تواس کا اسلوب گرد و بیش سے متا شرنہ ہوتا،

ایکن جستخض کے ول میں بھی انصاف اور معقولیت کی ادنی رق موجود ہو وہ اس محاندانہ اعرّاض کی تغویت محسوس کرسکتاہے، علم بلاغت کی اصل رُوح یہ ہم کہ کلام اپنے مخاطب اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق ہو، ہرقیم کے مخاطب کے سامنے اور ہرقیم کے ماحول میں ایک ہی انداز واسلوب پرجے رہنا پر لے درجے کی برمز اقی اور بلاغت کے بنیادی آواب مک سے نابلد ہونے کی دیل ہے، اور النہ تا اللہ ہونے اعرّاض برائے اعرّاض کی قسم ہی کھار کھی ہون

نزدل كاوقت أدرمقام،

له اس لغواعرّاص کی با قاعرْ علی تر دید کی ہم حزورت نہیں سیجتے، تاہم جومنا جائی اس نوعیت کے اعرّاصات اوران کے مفصّل جواب سے لئے مشیح زرقانی روکی منابل العرفان میں صغیر ۱۹ تا ۲۳۲ج اکامطالعہ فرمائیں،

مثلاً إِنَّ اللَّهَ يَا مُوكُوداً نُ تُتَوَدُّوا الْآمَا فَاحِدِ إِلَى آهُلِهَا فِعَ مَلَهُ كَ سَوْسِ الرَّئُ علام سيوطي من اسقىم كى تقريبًا جالين آيتيشار كابن اسك علاوه مندرج ذيل قسمير مجا انفون نے ہى بيان فراتى ہيں :-

رس) صيفى : يه وه آيات بين جو گرمى كے موسم بين نازل بوئين، مثلاً سورة نسآه كي آخرى آيت يَسَمَّفُتُ نَكَ قُلِ الله يُعْ يُعْنِينِكُمُ فِي الْكُلَالَةِ ، مَحْ مُسَلَم بين حفرت عرب كي روايت كے مطابق گرمي ميں نازل بوئى تھى، اور دوسرى روايات سے يبجى آت ہے كہ يہ آيين جر آلوداع كے موقع برنازل بوئى تھيں اس سے معلوم براكر جمّة الوداع كے موقع برنازل بوئى تھيں اس سے معلوم براكر جمّة الوداع مے موقع برنازل بوئى قين بين، مثلاً الليكُ مَ آكمت لُكُ تَكُمُ وغيره ، وسب مينى بين، مثلاً الليكُ مَ آكمت لُكُ تَكُمُ وغيره ،

له ملاحظهرالاتقان ص ١٩ تا ٢١ ج ١ ،

ہوئیں، جب آب اپنے بستر مریقے، چانچ آیت وَادیثُهُ یَعْمُعُکَ مِنَ النّاسِ (مامّه، ۱۰) اسی حالت میں نازل ہوئی، علام سیوطی نے اس کی دُر متالیں اور ذکر کی ہیں،

ایک محقق بات سے کہ بیند کی حالت میں آئ پرکوئی آبت قرآئی نازل نہیں ہوئی، اوپر کی روایت میں جس کیفینت کو "نیند کے جونیے "سے تعبر کیا گیاہے اس کے لئے اصل حدیث میں " اغفارہ " کا لفظ ستعمال ہواہی، اورامام رافعی وغیرہ نے فرما یا ہے کہ اس سے مراونیند نہیں، بلکہ دہ مخصوص حالت ہے جوآئ پرنز ول وحی کے وقت طاری ہوجا یا کرتی تھی، اس لئے اس حدیث سے یہ جھنا درست نہیں ہے کہ نزول ت رآن بیند میں ہواہے، علام سیوطی نے بھی انا رافعی گی تا تید کی ہے، نزول ت رافعی گی تا تید کی ہے، نزول ت روی سیماوی : یعن وہ آیات جومعراج کے دقت آسمان پرناؤل ہوئیں، ان

کے با<u>ر میں صرف ایک صحیح</u> سلم کی روایت کمتی ہے جس سے معلّوم ہوتا ہے کہ سورہ ا بعث رہ کی آخری آیات سنب معراج میں سدرہ لمنہیٰ کے قریب نازل ہو ّیں <sup>علق</sup>

رم، فضائی : علامُداب عسر فرسے ایک قسم ایسی بھی ذکری ہے جون زمین برنازل ہوئی ندآسان پر، ان کا ہمناہے کہ سورہ ضافات کی بین آیشیں وَ مَامِدًا اللّٰ لَهُ مَعْدُومُ مُ اللهُ اورسورہ زخرَت کی ایک آیت وَاسْ اُل مَنْ آرْسِلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن دُومُ مِن وَ خلین، اسی قیم میں وا خل ہیں، لیکن عسکا درسوطی خراستے ہیں کہ مجھ اس کی مِن دُومُ مِن دا خل ہیں، لیکن عسکا درسوطی خراستے ہیں کہ مجھ اس کی

كه ايعناً، ص١٦ج ١،

ى ئىستەزنېيىرىملىقى، تاپىرىسە ئەرەرە كىچە .

قرآن کریم کا تدریم بزول ؟

یمی آجگان کر آخوز ت صلی الشرعلیه دسلم پرت رآن کریم دفعة ادر کلیارگا

ناز نهیس بوا، بلکه تحور التحور الرکے تقریباً یکیس سال میں اتارا گیاہے بعض

ادفات جرسی این علیہ تلام ایک جیون سی آیت ... بلکہ آیت کا کوئی ایک جُنهٔ

ادفات جرسی این علیہ تلام ایک جیون سی آیت ... بلکہ آیت کا کوئی ایک جُنهٔ

ادفات جرسی این علیہ تا اور بعض مرتبہ کئی کئی آیتیں بیک وقت نازل ہوجائیں فی کر بھی تشریف ہے ، اور بعض مرتبہ مستقلاً نازل ہوا وہ غَاثر اُد فی الفتی ورنسار ، ۱۹۲۶ مرتبہ

عرب جوایک طویل آیت کا محور اسے ، دو مری طون پوری سورة انعا کا ایک ہی مرتبہ
نازل ہوتی گئے ،

له تفسيران كير، ١٢٢ ج ٢

سله اس بوری بحث کے لئے ملاحظر ہوا لاتھا ن ص م م جا، انوع انسادس عشر، المستلة الاولى

ا چنبی می بات بھی، اس کے علاوہ مشرآن سے پہلے تورات، زبور، اورانجیل بینوں ایک ہی مرتبہ نازل ہوگئی تھیں، ان میں بیر تدریج کاطریقہ نہیں تھا، باری تعالیٰ نے اس سوال کاجواب خودان الفاظ میں ویاہے:۔

وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُ وَ الْوَكَ الْوَلْ عَلِيهِ الْقُوالِي مُحَمَّلَةً وَاحِدةً لَوَ الْمَالِقِي الْفُوالِي مُحَمَّلَةً وَاحِدةً كَا الْفَوْالِي مُحَمَّلَةً وَاحِدةً كَا الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُحَمِّقِ وَاحْسَنَ تَفْسِيرًاه (الفرقان ٣٢٥٣٣) من ادركا فردن نع بها كم المَّهِ الْمُحَمِّقِ وَاحْسَنَ تَفْسِيرُون بَهِ مِن اللَّهِ الْمَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

امم رازی ٹے اس آیت کی تفسیر میں فتر آن کریم کے تدریجی نزول کی جو تھمتیں بیان فرمائی ہیں بیماں ان کاخلاصہ مجھ لینا کافی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس تدریجی نزول سریر ہے۔

میں می محکمتیں تھیں ہ۔

ا ۔ آنخصارت صلی الشرعلیہ وسلم اُخی تھے، اُکھتے بڑے نہیں بھے، اِس لئے اگر ساراقرآن ایک مرتبہ نازل ہوگیا ہوتا تواس کایا در کھنا اور صنبط کرنا دستوار ہوتا،اس کے برخلات حصات موسلی علیاب لام لیکھنا پڑ ہمنا جائے تھے،اس لئے اُن پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کروی گئ،

۲۔ اگر پورا مشرآن ایک د فعہ نازل ہوجا تا تو تمام احکام کی پا ہندی فورًا شرقے ہوجاتی،ادر میاس سیمانہ تدریج کے خلاف ہو تا جو سٹر لیمت میں ملحظ رہی ہے ، سینٹ میں صاب نامات سال اینٹہ قرمی جان میں منہ نہ زیری ہوتا ہوتا

سید آسخفرت سی الله علیه وسلم کواپنی قوم کی طرف سے ہرر دزنتی نتی اذیت میں ہر روانت کرتی ہے کہ آنا ان اذیتوں ہر داشت کرنی بڑی تھیں ، جرسل علیہ سلام کابار بار قرآن کریم لے کرآنا ان اذیتوں سے مقابلہ کو سہل بنا دیتا تھا، اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا،

م. قرآن کریم کا ایک براحصه لوگوں مے سوالات کے جواب ا در مختلف وا قعا

ع متعلق ہے، اس لئے ان آیات کا نزول اسی دقت مناسب تھا جس دقت کہ موالات کئے گئے، یا دہ دا تعاب بیش آئے، اس سے مسلمانوں کی بھیرت مجی برسی متعی، اور قرآن کے غیبی خرس بیان کونے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آسٹ کا رہر ہوجاتی تھی کہ موجاتی تھی کہ

## ترتيب نزول اوزموجودة ترتيب

یہ بتایاجا چکاہے کہ صرآن کریم جس ترتیب کے ساتھ اس وقت موجود ہے،
آنے مزت صلی الدعلیہ دسلم براس ترتیب سے ازل نہیں ہواتھا، بلکہ عزدرت اور حالا
کے مطابق نزول کی ترتیب اس سے مختلف تھی، ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی
وآئے کا تبدی وی کوساتھ ہی یہ بتا دیتے تھے ، کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں
مقام برای کے لیاجائے، جنا بخہ وہ آئی کے بتا ہے موسے مقام بر دارج ہوجاتی تھی،
مقام برای کو محفوظ رکھنے کی کوسٹسٹ ن آسخے خرت صلی اللہ علیہ وہ اگر تحفوظ ان کھنے کی کوسٹسٹ ن آسخے خرت صلی اللہ علیہ وہ آئی کوئسٹی تا نے موسلے خوات میں اور یہ علیہ وہ آئی کوئسٹی ہوگیا، تولوگوں کو یہ یا دبھی نہیں رہا کہ کوئسٹی تی موسور توں یا آیتوں کے بات میں تو یہ علیہ وجا آئیے کہ ان کی ترتیب کیا تھی ؟ لیکن پورسے قرآن کی ترتیب نزول بین تو یہ علیہ وہا تا ہے کہ ان کی ترتیب کیا تھی ؟ لیکن پورسے قرآن کی ترتیب نزول بیان کرنے کی کوشٹسٹ کی ہے، لیکن درحقیقت ان مردسے سور توں کی ترتیب نزول بیان کرنے کی کوشٹسٹ کی ہے، لیکن درحقیقت ان

له التقدير للبيرلام الرازئ من ٣٣٦ ه. المطبعة العامرة المسالة مع المبان في نظم المعانى التقدير للبيرلام الرازئ من ١٦٠ ه. المطبعة العامرة المسالة من المبانى في نظم المعانى الاتقان أوع ماص اتا ١١ ه. اندس كي أيك المعانى كا ايك مخطوط نسخة آريخ مم تبير من المقدمة القرآن "كي نام سير شائع كيا، كا المسام مع معمد الما الماري من المعانى المرابع المرا

روایتوں سے نقین طور پرصرف اتنا معلوم ہوتاہے کہ کونسی سورت کی اور کونسی مدنی ہو!

ترتیب نزول کی تفصیلات ان سے معلوم نہیں ہوتیں ، ماضی قریب ہیں بعض سترقین نے بھی ترتیب نزول معین کرنے کی کومشسٹ کی ہے ، سب پہلے مشہور جرمن مستشرق فولڈیجے نے اس کا کا آغاز کیا، اوراس کے بعد یہ بہت سے مغر بی مصنفین کی دلجیبی کا موضوع بنا دہا ، وہم میتور نے بھی اس سلسلے میں ایک جداگانہ کومشسٹ کی ہے ، بلکہ ہے ، ایم را ڈویل نے قرآن کریم کا جوا نگریزی ترجہ خالع کیا، اس میں سورتوں کومعروف ترتیب سے ذکر کرنے کے بجائے فولڈ سے کی مرعومہ تاریخ ترتیب سے ذکر کہا، بسیوی مرتیب سے ذکر کہا، بسیوی معین کرنے کی کومششوں آئی ہوئی ترتیب سے ذکر کہا، بسیوی اس کے علاوہ رسی بلاشیر نے اپنی اس کی تاریخ ترتیب کی ایم بسیوی اس کا بیڑا الحقایات و بیتر ڈ بیل نے بھی اس سلسلے میں مغربی دنیا میں کافی نام بسید و اس کیا مسلمانوں نے بھی ترتیب نزول کی تحقیق کرنی میٹروع کی ہے ، مسلمانوں نے بھی ترتیب نزول کی تحقیق کرنی میٹروع کی ہے ، مسلمانوں نے بھی ترتیب نزول کی تحقیق کرنی میٹروع کی ہے ، مسلمانوں نظر میں یہ سادی کومششیں ایک ایسے کام میں اینا وقت صرف

Noldeke, Theodor, Geschichte des Qorans, Gottingen (1860)

Muir, William, The Life of Mohammed

Rodwell, J. M., The Koran (translated) London, 1953

ď

Hirschfold, Hartwig, New Researches into the composition and exegesis of the Qoran. (1902)

Blachere, Regis, Coran traduction selon unessai . de reclassement des sourates, Paris, 1947-51

Dell, Richard, Translation of The Quran (1937-39) مل مع الما المادة الشاعت مرياس سلكم الما عن المادة الشاعت مرياس سلكم المادة الشاعت مرياس سلكم المادة الشاعت مرياس سلكم المادة الشاعت مرياس سلكم المادة الم

کرنے کے دادف ہیں جس میں کہی تھینی کا میابی حاصل نہیں ہوسیحی، مذکورہ بالا۔ مستشر قین نے چوکوششیں کی ہیں وہ زیادہ ترمتین کے بارے میں اُن کے ذاتی قیاسا پرمبنی ہیں اور چونکہ ہرشخص کے قیاسات و وسے سے مختلف ہوسیحتے ہیں، اس لئے ان کی بیان کردہ ترتیبوں میں بھی فرق ہے، لہذا ہزار کوشش کے با دجو دان قیاسات سے کوئی خاص علی فائرہ حاصل کرنا مشکل ہے،

جے وہ بری ور بیاں کے باکل خلا حالائکہ واقعات کی پرتصویر مذصرت حیالی بلکہ داضح دلائل کے بالکل خلا ہے، اس لئے کہ آیا ہِ قرآن کی ترتیب باتفاق وحی سے ثابت ہے، محفزت عشمان رضی اللہ عنہ فرملتے ہیں کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ دسلم پرجب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کا تبین دحی کوساتھ ہی یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد بھی جائے گی ہا ورصحابی نے قرآن کریم کواسی ترتیب یا دکیا تھا، جو حصنور نے بتائی تھی، یہ کہنا بالکل غلط ہی کہ حضرت زیدر م کوجس ترتیب سے آیتیں

المح Rodwell, J. M. The Koran (translated) London 1953 P. 2 کلد فتح الباری بجوالة سنن ادلجه ومسندا حمد وغیره، ص^اح 9 ،

ملی گین اسی ترتیب سے وہ تھے گئے ، کیونکہ آگرائیا ہوتا تو موجودہ قرآن میں سبسے آخری آیت میں المشوعین نیجان صلی ہی آلا نے ہوتی چاہتے تھی ، کیونکہ حضرت ذیر کی ہے۔ اس نیک کی آلا نے ہوتی چاہتے تھی ، کیونکہ حضرت ذیر کی ہے اس سے صاف واضح ہے کہ حضرت ذیر اور آن کے رفقاء کے سامنے جب کوئی آیت لائی جا تھی تو دہ اس کواسی مقام پر تھے جس مقام پر حضورات نے بتایا تھا، البقہ سور توں کہ ترتیب کے بارے میں ابلی علمی دو دائیں ہیں ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ بھی بزریع کم ترتیب کے بارے میں اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ اسے محابر نے اپنے اجہما دسے معلی برائے کہ تا یہ محابر تو بار دیع کہ وہ جہ برایت کیا ہے ، زیا دہ جبح بات یہ معلی مور توں سے کہ بعض سور توں کی ترتیب تو بزریع کہ دو ایس موجود مذمقی ، البتہ بعض سور توں شائل سور تو ترتیکے بار میں کوئی صریح برایت موجود مذمقی ، اس لئے صحابر شنے اپنے اجہما دسے سورة انقال کے بعد رکھاہے ۔ ا

## استباببنزول

قرآن کریم کی آسیس د وقیم کی ہیں ، ایک تو دہ آسیس ہیں جواللہ تعالیٰ نے ازود نازل دنسر اکیں ، کوئی خاص وا تعمیا کسی کا کوئی سوال دغیرہ آن کے نزول کا سبب نہیں بنا، دو مری آیات ایسی ہیں کجن کا نزول کسی خاص واقعہ کی وجہ سے یا کسی کے سوال کے جواب میں ہوا، جے آن آیتول کا پس منظر کہنا چاہیے، یہ لیپ منظر مفترین کی اصطلاح میں سبب نزول یا مشان نزول کہلاتا ہے،

مثلاً سورة بعشره كى آيت ہے:

ڵڗؾٛڮڮٳ**ٵڶٮؙۺؙ**ڕۘڵڂؚ۪ۜڂؾٝڲۏٷڡؚ؆ٛۘۅؘڰػ**ڎۺٷ۫ڡؚڹڎ۠ڂؽ۠ڗ۠ۺ** 

مُّشْرِيكَةٍ وَّلَوُ أَعُجَبَتُكُمُّ ، ( بقره : ٢٢١ )

"مُشْرَك عُورِ تُول سے نكاح مذكر د جب مك وه ايمان منسام آمين اور ملامشبه أيك تريس اسرون من مريسة مينوا مريش تريسان د

مومن كيز ايك مشركه سع بهترى خواه مشركة تمهيل بندمو "

له تغصيل كيك ديكمة فتح البارى م ٣٢ تا ٣٥ ج ٩، باب تأليف العرآن ،

برآیت ایک خاص وا تعدی نازل موئی تعی، زماند جا بلیت میں حصرت مرشد

بن الی مر تر غنوی دارے عنات نامی ایک عورت سے تعلقات تھے، اس لام المنے کے

بعد یہ مدتیہ طبتہ چلے آئے، اور وہ عورت مکہ مکرمیس رہ گئی، ایک مرتبہ میں کام سے

صفرت مر تدرہ ملکہ مکرمہ تشریف ہے گئے تو عناق نے انتھیں گناہ کی دعوت دی بحضرت

مرتدرہ نے صاف انکارکر کے فرایا کو اسلام میرے اور تمھا سے درمیان حائل ہو چکاہ کو ایک اگر متم جا ہوتو میں آنح صفرت صلی المدر علیہ تولم سے اجازت کے بعد مم سے کا کرکھا ہوں، مدر مین طیب ہوں، مدر مین طیب تشریف لاکر صفرت مرتدرہ نے حصنور سے نکاح کی اجازت طلب کی اور ابنی ب ندیر کی کا اظہار کیا، اس پر سے آیت نازل ہوئی، اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی معافعت کر دی ہی۔

عورتوں سے نکاح کی معافعت کر دی ہی۔

يه واقعه مذكوره مالا آبت كالتبب نزول ياستنان نزول بهه،

شان نزول کی اہمیت ادر اس کے فوائمر ؛

سان کروں کے جنیں کم میں جیتے کی در رسول خصل نہیں ہو، اسباب نول کی اہمیت سے انکار کرتے ہوئے ہے کہ کی اہمیت سے انکار کرتے ہوئے ہے کہ کراس کی تشریح کے لئے اسباب نزول کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میکن سے انکال بالکل باطل اور غلط ہے، اسباب نزول کا علم تفسیرت آن کے لئے ایک لازمی مشرط کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے فوائد ہے شار ہیں جن میں سے چند بہال بیان کے تاریک اور اس کے فوائد ہے شار ہیں جن میں سے چند بہال بیان کے تاریک اور اس کے فوائد ہے شار ہیں جن میں سے چند بہال بیان کے تاریک اور اس کے فوائد ہے شار ہیں جن میں سے چند بہال بیان کے تاریک اسباب کے تاریک ہیں ہے۔

ا - عَلَامِدُ زَرَسَى ﴿ فَرَاتَ بِينَ كَرَّهِ سِبَابِ نِزُولَ جَانِنِ كَا بِهِ لَا فَا مَدَهُ يَسِهِ كُهُ اس سے احكام كى محتين معلوم ہوتى ہيں، اور يہ بية جلتا ہے كہ يہ محم الله تعالىٰ نے كمن حالات ميں اوركيوں نازل فرمايا ؟ مثلاً سورة نسار ميں ارشاد ہے:-

له الواحديَّ: استسباب النزول، ص ۳۸، مصطفی البابی، مصر و ۱۳۲۳ اس که الزّدکشی ج: البریان فی علوم القرآن، ص ۲۲ ج ۱ عیسی البابی سلن ۱۳۲۳

آیکا آلین آن المنوالا آف بوا المقلطة قرآ منتگر سکاری ،
ما سایان دالوائم نازع پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤکرتم نشین ہو،
اگرشان نزول کی روایات سامنے نہ ہوں توقد رقی طور پریہ سوال پیرا ہوسکتا ہم
کرجب مثراب ازر دیے قرآن بالکل حرام ہے توبیہ کہنے کی خردرت کیوں بیش آئی کہ
فی کے مالت میں ناز کے پاس نہ جاؤ، اس سوال کا جواب حرف شاب نزول ہی سے
جل سے بہنا پنے اس کے سبدب نزول میں حضرت علی شے مروی ہے کہ مثراب کے
حرام ہونے سے پہلے ایک مرتب حصرت عبدالرحمٰن بن عوف نے بھے صحابہ کو کھانے بر
مرع کیا، وہاں کھانے کے بعد شراب بی گئی، اسی حالت میں نماز کا وقت آگیا، توایک
صحابی نے اما مست کی، ادرائس میں نشنے کی دھرسے قرآنی آیا ت کی خلاوت بین خلطی کرگئی،
اس پریہ آیت نازل ہوئی سے

۲۔ بسااد قات سبب نزدل کے بغیر آیت کامیحے مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر سبب نزول سامنے نہ ہو تو انسان آیت کا بالکل غلط مطلب سمجھ سکتا ہے، یہ با چند مثالوں سے واضح ہوگی :۔

سورة بَقَرَه مِن بارى تعالى كاارشاد ہے ،-وَيِنْهِ الْمَشْرِ نَ وَالْمَخْرِبُ، فَا يَنْتَمَا ثُو اَلَى اَفْتَمَ وَجُهُ اللهِ ساور شرق دمغرب الله بى مِن بس جدهر بحى تم رُخ كراوادهر بى اللّه كارُخ ہے ،

اگراس آیت کا شان نزدل مین نظرنه او تواس سے بظاہر بیمعلوم ہوتاہے کہ نماز میں کہی خاص جہت کی طرف اُرخ کرنا حزدری نہیں ، منٹرق ومغرب سب اسٹرکی

ك النسار: ٣٣ ،

۱۲ تغسیراب کیره ، ص ۵۰۰ ته ۱، مطبعة مصطفی محر که ۱۳۵۳ م سر البقره : ۱۱۵ ،

مکیت میں بس اور وہ ہرسمت میں موجودہے ،اس سے جس طرن بھی گرخ کرلیا جائے نماز موجائے کی ،حالا کہ یہ مغہوم بریم طور پر غلط ہے ،نو وقرآن کریم ہی نے دوسر۔۔ے مقام برکعبہ کی طرف گرخ کرنے کو صروری مشرار دیاہے ،

یع قده صرف شان نزول کود کی کو به صل بوتا به محفرت عبدالغذب عبال فراتے بین کرجب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تبدیل بواتو مہودیوں نے اعر احن کیا کہ اس بیری آیت نازل ہوئی بہجس کا خلاصہ یہ احتیار احتیار کی بنائی ہوئی ہے ،اورالٹر برطرف موجود ہے، ہذاوہ جس طرف بھی رُخ کرنے کا محم دیدے، اُدھورُخ کرنا داجب ہے،اس میں قیاسات کو دحسل دینے کی کوئی حزورت نہیں،

اسيطرح أيك آيت ميں ارشاد ہے:-

لَيْسَ عَلَى اللَّهِ مِن المَنْوَا وَعَيْمُلُوا الصَّلِحْتِ مِحَنَاحٌ فِهُمَا كَلِعِمُونَ الْمَنْوَا وَعَيْمُلُوا الصَّلِحْتِ مِحَنَاحٌ فِهُمَا كَلِعِمُونُ الْمَا الْقَدِّ اوَالْمَنُولُ،

جُوُلُوگ ایمان رکھتے ہوں اورنیک کام کرتے ہوں اُن پراُس جیسینر میں کوئی گناہ نہیں جسکو دہ کھلتے پینتے ہوں جبکہ دہ لوگ الٹرسے ڈرتے ہوں اورایان رکھتے ہوں ''

اگراس آیت کے صرف ظاہری الفاظ کو دیکھاجائے توبیہ ہاجا سکتاہے کہ مسلانوں سے لئے کسی بھی چیز کا کھانا پینا حرام نہیں ، اگر دل میں ایمان اورخداکاخوت ہوا ورگ فیک ہوں توانسان جوجاہے کھائی سکتاہے ، اورچونکہ یہ آبات سخریم شمر اِسے متصل بعدائی ہیں ، اس لئے کہنے والا کم سکتاہے کہ اس آیت نے ایمان وارا ورنیک لوگوں کے بعدائی شراب کی بھی اُجازت دیدی ہے ، اور یہ صرف شبر اوراحمال نہیں ہی بعض صحابیم تک کواس آیت سے غلط فہی ہوگئی تھی ، اورامنھوں نے حصرت عمرہ ما

کے سامنے اس آیت سے سندلال کرکے یہ خیال ظاہر کیا کہ شراب پینے والا اگر اصلی میں بھوکا رہا ہوں ہے والا اگر اصلی می بھوکا رہا ہوں ہوتو اس بر مَدّ دستر عی سزا ، نہیں ہو بعد میں حضرت ابن عباس نے اس آیت کے شان نز دل ہی کے حوالہ سے اُن کی اس غلط فہمی کو دفع کیا ، فعلط فہمی کو دفع کیا ،

درحقیقت آیت کابس منظریہ سے کرجب سراب ادر قاری حرمت نازل ہوئی تو بعض صحابہ فنے بیسوال کیا کہ جوصحابہ محرمت کا بھی نازل ہونے سے پہلے دفات باگئ اور ابنی زندگی میں سنداب نوش اور قاربازی کے مرکب ہوئے اُن کا کیا اسجا ہوگا ؟
اور ابنی زندگی میں سنداب نوش اور قاربازی کے مرکب ہوئے اُن کا کیا اسجا ہوگا ؟
اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، کرجن مؤمنوں نے حرمت کا بھی نازل ہونے سے پہلے سراب بی یا قاربا مال کھایا اُن برکوئی عزاب ہمیں ہوگا، بشرطیکہ وہ مؤمن ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دوسے احکام کے یا بندر ہے ہوں،
ایک اور مثال ملاحظر فرمایتے، سورہ بقرہ میں ارشادہے،۔

اِنَّا العَنفَاوَالْمُرُوَّةَ مِنْ شَعَاعِ اللهِ فَمَنْ حَتَجَّ الْبَيْتَ اَوَاعْمَى فَلَا مُحْنَاحَ عَلَيْهِ آَنُ يَكَفَّوْنَ بِهِ مَا، سُهِ "بلاس شبه صفا اور مروه الله كي نشانيوں بين سے بين، بين جو كوى بيت الله كا حج كرے يا عمره كرے تواس بركچو گناه بنين ہے كده ان دونوں رصفا ادر مروه) بين چكر لكانت "

اس آیت کے یہ الفاظ کم اس پر کچھ گناہ نہیں ہے "ان سے بظاہر یہ معلوم ہونا ہے کہ جج یا عمرہ کے دوران صفاا ور مروہ کے درمیان سمی کرنا صرف جا تزہے، کوئی فرض یا واجب نہیں، چنا بخر حصزت عودہ بن زبیر رہ اسی غلط فہی میں تھے، حضرت عائشہ رہنے انحصیں بتایا کہ در حقیقت زمانۂ جا ہلیت سے ان بہار اول

له الفرطي ؛ الجامع لاحكام القرآن، ص ١٩٦٦ ، قابرو كثيرام كه اليفناً من ١٩٤٧، ج ٦ ، ي سمه ، البقوه، ص ١٥٨

برداد بنت رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام اسآف کھا، دوسرے کا ناکل، اس لئے محابہ کرا گا کو پہٹ بہواکہ کہیں ان بتوں کی وجہ سے سعی کرنا ناجا تزینہ ہوگیا ہو، اُن کا یہ اُسکال رفع کونے سے لئے یہ آبیت نازل ہوئی ''

یجندمثالیں محص موں کے طور پر بیش کی گئی ہیں، در نہ الیبی اور بھی ٹنالین بیگئی ہیں جن سے یہ داضح ہوجا آہے کہ بہت سی آبتوں کامیچے مفہوم سبب علم نردل سے بغیر سمچھ ہیں ہنیں آسکتا،

س و قرآن کریم بساا دفات ایسے الفاظ ستعمال فرا آسے جن کاشان نزدل سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اوراگران کا میجے بس منظر معلوم نہ ہو تو وہ الفاظ (معاذ اللہ) بے فائرہ اور بعض ادقات ہے جوڑمعلوم ہونے نگتے ہیں جس سے قرآن کریم کی فصاحت فبال پر حرف آ تاہے،

مثلاً سورة طلآق مي ارشاد ہے:

وَاللَّافِيُ يَلِمُسُنَ مِنَ الْمُتَحِيُّضِ مِنُ يِّسَالِكُمُ أَنِ الْوَتَبُمُّ وَاللَّافِيُ الْمُتَعِيْضِ مِنُ يَسَالِكُمُ أَن الْمُرَدِّ الْمُلَاقِيُ الْمُدَيْحِينَ ،

اس آیت میں یہ الفاظ کہ" اگرتم کوشک ہو" ان کا بطا ہر کوئی خاص فا مَدہ نظر ہیں۔ آنا، یہاں تک کہ مجعن اہل ظاہر نے ان الفاظ کی وجہ سے یہ کہر دیا کہ اگرسن رسے یوہ عورت کوجس کا حیص بند ہوجکا ہو حل سے بالیے میں کوئی شک مذہو تواس پرکوئی عد واجب نہیں ہے ''

ك منابل العرفان، ص ١٠ ١٠ بحالة صحح بخارى

سله الاتقان ص٠٠، ج١،

كم الطلاق: ٣:

یین سبب نزول ان انفاظ کی دجہ بتاتا ہے، حصرت اُئی بن کعبُ فرملتے ہیں کہ جب سورہ نسآ میں عرق کی عدّت میان کی گئی تو میں نے حضورا فدس سی الترعلیہ کی سے بوجھا کہ یارسول اندہ بچوعور تیں ایسی بیں جن کی عدّت قرآن کریم میں میان نہیں ہوئی، ایک توجھو ٹی بچیاں جن میں جس نہیں آیا، دو سے روہ سن رسیدہ عورتیں جن کا حیص سندہ و گیا، اور تیسر ہے حاملہ عورتیں، اسپر آیت ناذل ہوئی، اوراس میں تینوں قسموں کا بحم میان کرویا گیا ہو

بامتلاً سورة بقره مين ارشاده.

فَاذَا تَضَيْتُهُمْ مَنَاسِكَكُمْ قَاذَكُرُ وَاللَّهَ كَنِ كُرِكُمْ 'ابَاءَكُمْرُ،

"پس جب سم افعال جج بورے كريجو توا سٹركويا دكروجيسے لينے آبار كويادكريتے موتله

اگرسبب نزدل سامن نه ہوتواس آیت کا پیصتم کہ جیسے اپنے آبا کویا دکرتے ہو بے جوڑمعلوم ہوتا ہے کیو کہ یہ بات سمجھ میں ہنیں آتی کہ اس خاص مقام ہواںٹر کی یا دکو آبار واجداد کی یا دسے تشبیہ دینے کا کیامطلب ہی ؟ لیکن سبب نز ول سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے ، بات یہ ہے کہ بہاں مزد لفہ کے وقو ف کا ذکر ہورہا ہے ، اورمشر کین عب کا یہ معمول تھا کہ وہ ارکان جے سے فارغ ہونے کے بعسب ریباں اپنے آبار واجداد کے مفاحت راور کا دنا ہے بیان کیا کرتے سنے ، باری تعالی نے فرمایا کہ اب یہاں باپ ادو کی شیخیاں بھارنے کے بجانے اسٹر کا ذکر کیا کروی ہ

۳ - قرآن کریم میں ایسے مقامات بھی تھوڑے نہیں ہیں جن میں کسی خاص وا قعم کی طرف مختصرات اور کیا گیا ہے، اور جب مک واقعہ معلوم نہ ہو آن آیات کا مطلب مجما ہی

له تفسیر بن کیتر ، ص ۱۸۳ ج م ، کله ابعتره: ۲۰۰ ، عله ملاحظهواسباب المزول للواحدی ص ۱۳۳ ،

نهیں جاسکتا، مثلاً ارشادیہ:۔

وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلْحِتَ اللّهَ مَدَمَى، "اورجِس وقت آپُ نے (فاک کی کھی) سچینکی تودہ آپ نے نہیں کھینکی، بلکہ اللہ نے کھینکی "

دراصل اس آیت یس عنزده بدرگ اس دا تعدی طرف اشاده برجس یا تخفر صلی اندعلیه دسلم نے کفار کے نرغے کے وقت خاک کی ایک ممطی اُن کی طرف تجینئی تھی اور اس کے بعد نرغہ لوٹ گیا تھا ، لیکی غور فرمانے کہ اگر میسبب نزول ذہن میں ہج تو آیت کا مطلب کیسے محفا جا سکتا ہے ؟

یهال سباب نزول سے تام فرا زیبان کرنے مقصود نہیں ہکن مندرجہ بالا شا وں سے یہ بات اچھی طسرح واضح ہوگئ ہوگئ کم نشرآن کریم کی تفسیر میں اساب نزول کی کیاا ہمیت ہے ،اسی دجہ سے المی ہمدی فرماتے ہیں :۔

روي من المراسب المركب المركب المركب المركب المراس وقت لك المراس وقت لك المركب المراس وقت لك المركب المركب

ایت کا تھہ ہیں کرنا میں ہیں " انزاجن در گوں نے تفسیرت رآن سے معاملہ میں اسباب نزدل کی اہم ہت ہے۔

ا نکارکیاہے دہ یا تونا واقعت میں یا اسباب نزول سے آزاد ہوکر قرآن کے مصابین کو اپنامن مانامہوم بہنانے کے لئے ایساکرتے ہیں ،

أنسباب ِنزول اورشاه دلیالله ؟

حفزت شاہ تولی الدُصاحب محدرت دھلوی رَحمۃ الدُّعلیہ نے اپنی کتا ب "الفوز النجیر" میں اسباب نز دل پرجومحققا نہ بحث کی ہے بعض لوگ اُسے پوری طرح سمجھ نہیں سکے ،اس لئے انفوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، کہ حفزت شاہ دلی الشّصة نے تفسیر میں ہمسباب نزول کو اہمیتت نہیں دی، یا اس کی اہمیتت کو کم کر دیا ہی ایکن

له انفال: ١٤ كه اسباب الزول الواحدي ص ١٣٣، عله ايعنًا، ص م ،

در حقیقت برخیال صفرت شاہ صاحب کا مطلب نہ سمجنے کا نتیجہ ہے ، حقیقت یہ ہے کہ جمہور اِ منت کی طرح وہ مجی اسساب نز دل کے علم کو تفسیر کے لئے لاز می مشرط فسسرار دیتے ہیں ، لیکن انھوں نے جو بات کھی ہے وہ یہ ہے ، ۔

دُيذ كر المحدقين في ديل ايات القران كثيرا من الاشياء ليست من قسر سب النزول في الحقيقة مثل استشهاد الفيرا في مناظراته مراية اوتلاوته صلى الله عليه وسلم إية للاستشما في كلامه الشيد اورواية حديث وافق الأية في اصل الغرض اوتعيين موضع النزول اوتعيين اسماء المذكورين بطريت الايمام او بطريق التلفظ بكلمة قرانية او فضل سوروايا من القران اوصورة امتثاله صلى الله عليه وسلم بامرمن اطرالقران ونحود لك، وليرضى من هذا في الحقيقة من اسباب النزول "

س کا خلاصہ یہ ہے کہ تفسیری کتابوں میں ایک ایک آئیت کے تحت بعض وقا دسیوں روایات بھی ہوتی ہیں، یہ تمام روایات سباب نزول سے متعلق نہیں ہوں بلکراس میں مندر رجے ذیل ہشیار شاحل ہوجاتی ہیں،۔

۱۰ بعض منبہ ہی علی مباحثہ میں کسی صحابی نے دہ آیت بطور دلیل بیش کر دی مفسرت یہ دا قعماس آیت کے تحت ادنی مناسبت سے ذکر کر دیتے ہیں،

۲- بعض انبه آنخصرت صلی الشرعلیه رسلم نے کسی موقع پراس آیت سے استشہار فرمایا مفترین ایسے بھی آیت کے سخت نقل کر دیتے ہیں ،

۳ ۔ جوباً ت کسی آگیت میں بیان کی گئی ہے لبعض مرتبہ وہی بات کسی حدیث میں اس کے بیات کسی حدیث میں اس کے بیات کے بھی آپ نے ارشاد فرمائی، تفسیر کی کتا بول میں وہ حدیث بھی اس آیت کے

ك الفوزالكبير ص ٢٢ و٢٣ ، محسة فحرية مراداً باد مصلام

تحت روایت کردی جاتی ہے،

م. بعض رتبہ فسترین کوئی روایت محص بیر بتانے کے لئے نقل کرتے ہیں کہ آیت

میں مقام پر ازل ہوئی ، بیر وایت بھی تفسیر کے ذبل میں درج ہوجاتی ہے ،

د بعض دفعہ نسر آن کریم کچھ لوگوں کا ذکر مہم طور بر فرما تاہے ، اوران کا نا اذکر

نہیں کرتا ، مفسترین روایتوں کے ذریعہ ان نوگوں کے نام متعین کردیتے ہیں ،

المفظ کیا ہے ؟ تفسیری کتابوں میں ایسی روایات بھی ورج ہوتی ہیں ،

مفظ کیا ہے ؟ تفسیری کتابوں میں ایسی روایات بھی ورج ہوتی ہیں ،

د بعض احادیث اور آیات میں فشر آن کریم کی مختلف سور توں یا آیتوں کے فالمان ہوتے ہیں ،

فضائل بیان ہو ہے ہیں ہفسترین ان روایات کو بھی متعلقہ مقامات برنقل کے فالمان ہوتے ہیں ،

۸۔ بعض مقامات پرایسی احا دست بھی تفسیر کے ذیل میں منقول ہیں جن سے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مسلم نے کس طرح معلم میں استحام ہوتا ہے۔ مسلم نے کس طرح میں استحام ہوتا ہے۔ اس کا مسلم نے کس طرح میں استحام ہوتا ہے۔ استحام ہوتا

عمل فرمایا ؟

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم کی روایات مذسبب نزول کی تعرفیت میں داخل ہیں اور مذم فستنر کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی تمام دوایات سے پورس طرح واقعت ہو،

۔ البَتہ جوروایات واقعۃ آیت کا سبب نزول ہیں اُن کا جاننا مفتر کے لئے ہنایت صروری ہے، ادراس کے بغیر علم تفسیری دخل دینا جائز نہیں، چنا مخیر خود حصرت شاہ صاحبؓ آگے کیجھے ہیں:۔

وأنماش طالمفترا المران، الاقل ما تعرض به الاياسهن العصص فلا يتيتر فهم الايماء بتلك الأيات الابمعرفة تلك القصص والمثالي ما يخصيص العام من الفقتة اومشل ولك من وجه ص من الكلام عن الظاهر فلا يتيس فهم

. المقصود من الخيات بدونها <sup>به</sup>

"البنة مفسر كے لئے دوبا توں كا جا تنا لازمى مشرط كى حيثيت ركھتاہے،
ایک تووه واقعات جن كى طوف آیات میں اضادہ پایا جا تاہے، اور جبتك
وہ تقة معلوم ندموں آبات كے اشادوں كو سمجھنا آسان نہيں، ودمرے تقیم
دغيره مير لعبض اوقات الفاظ عام بوتے ہيں، اسكن شان نزول سے اس بي
تخصيص بير ابوتى ہے، يا كلام كا ظاہرى مفوم كچھ بوتا ہے اور سبب نزول
كوئ دوسرا مفوم متعيتن كرتاہے، اس جيسى دوايات كا علم حال كتے بغير
كوئ دوسرا مفوم متعيتن كرتاہے، اس جيسى دوايات كا علم حال كتے بغير

سبب نزول اوراحكا كاعموم وخصوص؛

می سبب نزول کے تحت قرآن کرتیم کی جوآیات نازل ہو ہیں، وہ اپنے عموم وضوص کے لحاظ سے کھارقسم کی ہیں :-

ا۔ وہ آیتیں جن میں سی خاص شخص کا نام نے کر میمتعین کر دیا گیا ہے کہ ایست کا مضمون اسی کے حق بیرے کہ ایسی آیتوں کے بارے میں علمار کا اتفاق ہے کہ ان کا مضمون صرف اسی معین شخص کے بارے میں قرار دیا جائے گا، اور وہ دوسمروں سوشا مل نہیں ہوگا، منٹلا

مَّبَتَّتُ يَدَنَ آ إِلَىٰ لَهَتِ ولهب: ١١ ٱبُولَهَ كِي دونول بالخد الآل الول"

اس آیت کاشان نزول معردف ہے، کہ جب آ مخصرت صلی الشرعلیہ دلم نے کو چھنا کے اس آیت کا شاق تواکس کے ہوئے قاب کے دو کو چھنا پر کھوٹے ہوکر تمام قرلین کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ فرماتی تواکس پر آبو لہب نے کہا تھا:۔

تَبِّ الَّلِكَ ، آلِهُ فَا <َ عَوْمَتَكَ ! ثَبِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي المُعُا ! تُمُعُ الدِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ الللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ الللِّهُ الللِّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللِّهُ الْ

له الغوز الكبير في اصول انتفير عص ٢٣،

اس پریہآیت نازل ہوئی ''ادراس ہیں خاص ایولہتب کا نام ہے کراس کے لیے وعید بیان مسٹراتی گئی ہے ، اس لیے یہ وعیدخاص اُسی کے لیتے ہیے ،

المن المنون کی دو مری قسم دہ ہے جن میں سی خاص شخص یا گردہ یا چزکا نام لئے بغیراس کے کہ اوصاف بیان کئے گئے ہیں ادران اوصاف برکوئی محم لگایا گیا ہے ، لیکن دوسے دلائل سے یہ نابت ہو کہ اس سے مراد فلان محتین شخص یا فلان محتین گردہ یا فلان معتین چرہے ، اس صورت کے بارے میں بھی تمام علما داس پرمتفق ہیں کہ آیت کا ضمون اسی شخص یا گردہ یا چیزی مدتک مخصوص رہے گا، جو قرآن کریم کی مراد ہوئی اورکوئی دو مرااس میں داخل نہیں ہوگا، خواہ دہ اوصاف اس میں بھی یا سے جاتے ہوں متل اسورۃ اللیل میں ارشاد ہے :۔

یہ آیت با تفاق حفرت ابو برصدیق رضی الندتا الاعنہ کے بالا میں نازل ہوئی ہو ہو مفاس غلاموں کو خرید خرید کر آذاد کیا کرتے ہے تھے بھی بہاں اگرچ حفرت ابو بکروہ کا نام مذکور نہیں، لیکن ادصاف انہی کے بیان کئے ہیں، اور روایات حدیث سے نات ہے کہ ان سے مراد حضرت ابو بکروہ ہیں، لہذا اس آیت کی فضیلت بلاسٹرکت غیر ہے انہی کوحا صل ہے، اس لئے آنا رازی شنے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئی فرایا ہے کہ حصرت ابو بکرصدی وہ انہیا علیم استلام کے بعدتام انسانوں سے افضل ہیں کیونکہ اس آیت ہے کہ حصرت ابو بکرصدی آئی رمتی ترین شخص کہا گیاہے،

اور دوسری آیت میں ارشادہے:-

اِنَّ آكْرَمَكُمْ عِنْنَ اللَّهِ آثَمَّ تَكُورُ (الْحِوات: ١٣) اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ا ١٥٠ ساب الزول للواحدي من ٢٦١ كه إيصاً ص ٢٥٥ ، تكه الاتقان ص ١٣٦ ا

بهرحال با وجود کے حصرت ابو بکراخ کا بھال نام نہیں نیا گیا، المین جمبور فسترین نے آیت کو انہی کے حق میں خاص قرار دیاہے، کیونکہ شخصیص کی و و دلیلیں موجو د بیں (ایک یہ کہ "الا تعلیٰ "کا لفظ (العن لام عہد کے ساتھ) صرف ایک ہی شخص کے لئے سبتعال ہو سختاہے ، و دکھر والیات حدیث نے آن کی تعیین کر دی ہے ، لہذا اگر کوئی اور شخص بھی ابنا مال اللہ کی را دمیں حزیث رنے لگے تو وہ اس کے لئے کتنا بی باعث اجر کیوں مرہولیکن آیت بالاکا مصداق ہونے کی فعنیلت اسے حال نہیں ہوسکتی یا ہ

۳- تیسری قسم میں وہ آیتیں آئی ہیں جو نازل تو کسی فاص واقع میں ہوتی ہیں ایکن الفاظ عام ہیں، آئیت کے صریح الفاظ یا اور کسی فارجی ولیل سے بھی یہ معلوم ہوگیا ہے، کہ آئیت کا بحم اس واقعہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اس نوعیت کے ہروا قعہ کا یہی بھی تمام اہلِ علم متفق ہیں کہ اس صور میں آئیت کا بھی اس کے الفاظ کے تابع ہو کہ عام دہ گا، صرف سبب نزول کے میں آئیت کا بحم اس کے الفاظ کے تابع ہو کہ والہ کی ابتدائی آیات کے بالے میں تازل ہوئی تھیں ہوں کے شوہ نے السے میں تازل ہوئی تھیں ہوں کے شوہ نے آئیت کے بالے میں نازل ہوئی تھیں ہوں کے شوہ نے آئیت کے بالے میں نازل ہوئی تھیں ہوں کے شوہ نے آئیت میں آئیت کے مار جو ہو ایکن آئیت کی طرح ہو) ایکن آئیت میں جو اپنی آئیت کی طرح ہو) ایکن آئیت میں جو اپنی ہوئی میں جو اپنی ہوئی میں ہوئی مذکورہ بالا الفاظ کہ دیں، بلکہ تام ان لوگوں کے لئے ہے ہواپنی ہوئی ابنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے قبل ایک غلام آزاد کریں، یا شاتھ دونے کوئیں یا شاتھ دونے کوئیں یا شاتھ دونے کوئیں یا شاتھ دونے کوئیں یا شاتھ میکینوں کو کھانا کھلائیں)

مم- چوتھی قسم یہ ہے کر آیت کسی خاص وا تعہ کے بخت نازل ہوئی، لیکن الفاظ

له لمه استنهم کی مزیرتفعیل اورمثنالوں کے لئے ملاحظ ہوالا تعان ص ۳۰ ج ۱ کمه اسباب الزول الواحدی ، ص ۷۳۱ ،

مام سبتعال سے گئے، اور آیت یا کسی خارجی دلیل سے بدصراحت معلوم نہیں ہوتی کرآیت کا معم یا مفہون صرف اسی واقعہ کے ساتھ محضوص ہے، یا اس نوعیت کے ہروا قدم کے ساتھ محضوص ہے، یا اس نوعیت کے ہروا قدم کے ماہم کا کھوڑا سا اختلاف رہا ہے، بعض حصرات کا کہنا یہ معاکداس صورت میں آیت کوصرف سبب نزول کے واقعہ کے ساتھ محضوص دکھا جا۔

میں جہورعلاء دفع الی دائے اس کے برخلاف میں ہرکہ مذکورہ شکل میں سبب نزول میں جہورعلاء دفع الفاظ ہے عوم کا اعتباد ہم کا، اور آیت کے الفاظ جس بس صورت کو شامل ہوں اُن کا محم بھی اُن سب پرنا فذکیا جا سے گا۔ اس قاعرہ کے لئے علم باصول فقہ و تفسیر میں یہ جملہ شہور ہے کہ ،۔

ٱلْعِبْرَةُ لِعُمُومُ اللَّفَظُ لَا لِعُصُوصِ لَسَّبَسِ اَعْبَارِ الفَاظِكِ عَمِمُ كَا يُوكُانَكُ لِمِسْبِ زُولِ كَفْلُ واقعِكا"

سین درحقیقت به اختلات نظریاتی نوعیت کاسی، عملاً اسسے کوئی خاص فرق واقع بنیں ہوتا، کیو کم جو حصرات آیات قرآن کوان کے سبب نز دل کے ساتھ مخصوص ت راد دیتے ہیں وہ بھی عملاً آیت کا تحکم اُس نوعیست کے دو مرمے واقعات میں جاری کر دیتے ہیں، لیکن فرق صرف اتناہے کہ جہور علماء کے نز دبیک تواس محم کا ما خذ دہی آیت ہوتی ہے، او رہے حفرات اس کا ما خذ کسی دو سری الی بشرعی مشلاً حدیث اِجاع یا قیاس وغرہ کو قرار دیتے ہیں،

دمناحت کے لئے ایک مثال پرغور فرمایتے، سورہ بقرہ میں ارشادہ: وَ اِنْ کَانَ ذُوْ عُسُرَةٍ فِنَظِمَ فَ اِلْى مَیسَسَرَةٍ مادراگر دوض دار) تنگرست ہو واسے شادگی تک مہلت دیدد

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنونخم دہن عمر کا کچھ قرص بنوشمیزہ پر داجب مقا، جب سو دکی حرمت نازل ہوئی تو بنونخروب اپنے مقروص قبیلے سے کہ اکہ م سود توجود اتے ہیں سیکن اصل فرصہ واپس کر وہ بنومتیرہ نے کہا کہ اس وقت ہما راہا تھ تنگ ہے، اس لئے ہیں کچھ ہلت دید وہ بنونخرونے مہلت وینے سے انکارکیا تو اس بریہ

آيت نازل *ب*وني <sup>بله</sup>

اب آیت کا پر مکم توسب کے نزدیک عائم ہے ، ہر قرص خواہ کے لئے بہتریہی ہے کہ دہ مقروض کو تاک دست دیجے تو اسے ہملت دیدے ، لیکن فرق اتناہے کہ جہوں کے نزدیک یدع ہے کہ نزدیک یدع ہے مکم اسی آیت سے ثابت ہو لہدے ، اور جولوگ آیت کو سبب نز دل کے سکا مخصوص مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، کہ آیت کا حکم توصرف بنوع و کے لئے تھا، لیکن دوسر مسلانوں کے لئے یہ محم اُن احا و بیٹ سے ثابت ہواہے جس میں مقتروض کو مہلت دینے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں،

اس سے واضح سے کہ اس اختلات کاعلی طور پر کوئی ضاص الزمر تنجیب ہونا

سبب نزول اوراختلاب روايات

اسباب نزول کے سلسلے میں تفسیر کے دوران ایک بڑی شکل یہ بیش آتی ہے کہ ایک ہیں آتی ہے کہ ایک ہیں آتی ہے کہ ایک ہی آتی ہے کہ ایک ہیں آتی ہے کہ اس کو اصول سے واقعت نہ ہووہ اُلم بحض اور طرح طرح کے شہمات میں ببتلا ہوجا آلم ہے ، اس کو کہاں اس اختلا بوروایت کی حقیقت ہمچھ کمبنی حزودی ہے ، میں اس اختلا بوروایت کی حقیقت ہمچھ کمبنی حزودی ہے ،

رست بن بنا الفاظ سے بنا ہوں ہے۔ کہ دہ کسی آیت کی تفسیر میں یہ الفاظ استعا ار محالیہ اور تابعین کی یہ عادت ہے کہ دہ کسی آیت کا مسلم یا معاملہ کے بارے میں نازل ہوئی ) ان الفاظ سے بظاہر ہید دھو کا ہوجاتا ہے کہ دہ آیت کا سبب نر ول سیا فرمار ہم ہیں ، حالا کہ ان الفاظ سے اُن کا مقصد سم بشہ سبب نز ول بیان کرنا نہیں ہوتا

له اسباب التزول للواحدي، صاه

کے بہاں اس مسلم کا ہمایت مختصر خلاصہ بیش کیا گیاہے، تعصیل سے لئے ملاحظ ہو، الرہان للزرکشی ص ۲۲ ہے اومنابل العرفان ص ۱۳ ما ۱۳ ہے ۱ ،

کلیساا وقات آن کامقصدیہ ہوتا ہے کہ فلان سسلہ یا معاملہ آیت ہے حکم کے تحت دا مل ہے، مثلاً سورة نسآرمیں الشرتعالی نے البیس کا یہ تول نقل فرایا ہے :۔ وَ لَا هُورَةً مُنْ مُ فَلَیعُتَ یِدَیِّ تَحَالَیَ اللّٰهِ ، ساور میں ان دانسانوں کو کلم دوں گاتو وہ الشری تخلیق کو مول ڈالیس کے ، دالنسار: ۱۱۸)

اس کی تقسیم می حضرت انس بن مالک اور حضرت عکوم خیره سے مردی ہی کہ برآیت اختصار دخصیتین کلوادینے ) کے بادے میں نازل ہوتی ہے، لیکن اس کا سہ مطلب نہیں ہے کہ عہدر سالت میں کسی نے خصیتین کلوادیتے نے، اور بیہ واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا، بلکہ مقصدیہ ہے کہ اختصار کاعل بھی اُنہی مشیطانی انعال میں داخل ہے جنوبی شیطان نے اللہ کی تخلیق بدل ڈالنے سے تعبیر کیا ہے، ورش آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکٹ کی تخلیق کو بدل دینا " اختصار میں تخصرہ بلکہ اس کی اور بھی بہت سی صورتیں ہوسکتی ہیں، جن کی تفریس کی کتب تفسیم موجود ہوئ میں اور تھی بہت سی صورتیں ہوسکتی ہیں، جن کی تفریس کتب تفسیم میں موجود ہوئ والے بیان معلوم ہونے سے شاران نزول کے باب میں دو قاعد ہے داضح ہوتے ہیں :-

رالفن) ایک قاعرہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگر کسی آست کی تغییر میں دوختلف روایتیں ہوں، دونوں میں یہ الفاظ استعمال کے گئے ہوں کہ نزلت الآیہ فی کنا ریے آست فلاں معاملات ذکر کے ہوں قدر حقیقت دونوں میں کوئی تصاد نہیں ہوتا، بلکہ دونوں اپنی ابنی جگر رحیح ہوتے میں، کیونکہ ان میں سے کسی کا مقصد بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ معاملہ آست کا سبب نزول ہے، بلکہ منشا۔ یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ آست کے مفہوم اور تھم میں داخل ہے نزول ہے، بلکہ منشا۔ یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ آست کے مفہوم اور تھم میں داخل ہے

ك ابن يمير مقدمة في اصول القير ص و ، المكتبة العلمية لا مورث الاتقان مد المكتبة العلمية المورث المنافر والاتقان من المدالمنور ص ٢٢٣ م ،

بہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی، باری تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہودگی فرمایا ہے،۔

تَتَجَافَ جُنُو بَهُ مُمْمُ عَنِ الْمَصَاحِمُ الْمُصَاحِمُ " "أن كيهلوب ترون س جُوار جتم بين "

اس کی تفسیر میں حصرت انس بن مالک فراتے ہیں کہ یہ آیت اُن سحابہ مزکم ہاکہ میں نازل ہوئی جو مغرب اورعثارے درمیان نفلیں پڑ ہتے رہتے ہے ، ایک اور رہا میں اہنی سے مردی ہے کہ یہ آیت اُن حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نمازِ عثا کے اُنتظار میں جلگتے رہتے تھے ، ادر بعض دو سے صحابہ مناسے ہجد گزار حصرات کے بالدے میں قرار دیتے ہیں ، اب بطا ہریہ اختلات شائی نزول کا اختلاف معلوم ہوتا ہی ، لیکن درحقیقت یہ آیت کے مختلف مصدات ہیں، اور بیتمام نیک اعمال آیت کے مفہوم میں داخل ہیں ،

(ب) دوسرا قاعده یه معلوم بواکه اگر کسی آیت کی تفسیر میں دوروایتیں بول ایک میں نزلت اللایہ فی کذا کے الفاظ استعمال کے گئے بول اور دوسری میں صراحة کسی داقعہ کو آئیت کا سبب نزول مشرار دیا گیا بور تواس دوسری دوایت براعماد کیا جائے گا، ادر بہلی روایت بونکه شان نزول کے مفہوم میں صریح نہیں ہو اس لئے اسے را دی کے اپنے اجہما دو ہمتنباط برمحول کیا جائے گا، مثلاً قرآن کریم کا ارشاد ہے :-

نَمَا وَ كُوْرَتُ لَكُوْ فَالْكُوْ فَالْكُوْ فَكُوْ لَكُوْ آنَ سِلْتُ مَدُورَ تَمَعادى عورتين تقادى كھيتياں ہيں، ليس اپنى كھيتى ميس آ وَجہاں ع چاہو، (ابقرہ: ٢٢٣)

ك الم سجره: ١٦،

سه ابن جريرة؛ تغييرها مع البيان، ص ، ٥ و ٨ ٥ ج ٢١، ميمنيه، مصر،

اس آیت کے بارے میں امل بخاری نے حصرت ابن عررم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اُن اُلت فی ایت النساء فی ا د بارھن یہ ریہ آیت عور توں کے ساتھ اُللت برسجت کونے کے بارے میں نازل ہوئی ہے ایکن حصرت جابرہ اور صفر ت عبدا معرب عباس من وغیرہ اس کا سبب نزول صراحہ یہ بتاتے ہیں کہ یہو دیوں کا خیال یہ تھا کہ اگر مباسرت وغیرہ اس کی سروی ہے کے جانب سے انگلے ہی حصتہ میں کی جائے تو اولاد مجھینگی بیدا ہوتی ہے ، اس کی تردید کے لئے یہ آیت نازل ہوئی، اوراس نے یہ واضح کردیا کہ مباسرت کی جگہ تو ایک ہی ہوئ ریدی انسان میں ہوئے ہیں میں اس کے لئے راستہ کوئی بھی اختیاد ریدی انسان ہے ،

ان دونوں روایتوں میں حضرت جابر اور حضرت ابن عباس کی روایت بونکه مفصل اور صرح ہے اس لئے اس کو ترجیح ہوگی، اور حضرت ابن عمر اسے قول کو ان کا استنباط قرار دیا جائے گا۔ اور در حقیقت اُن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پشت میں حجت کرنا اس آبیت کی کردسے جائز ہے ، بلکہ مطلب یہ بچ کہ اس آبیت سے عور توں کے ساتھ لواطنت کرنے کی حرصت ثابت ہوتی ہے، (کیو بکہ اس میں عورت کو کھیتی یعن بیدائش اولاد کا ذریعے قرار دیا گیاہے اور دہ لواطنت میں حمکن نہیں)۔

رورو دری راسب نز دام تعین کرنے کے دوسرااصول بہ کو کاگرایک دوایت می سبب نز دام تعین کرنے کے دوسرااصول بہ کو کاگرایک دوایت می سندے ساتھ آئی ہؤادرد دسری ضعیف یا مجردح سندے ساتھ آئی ہؤادرد دسری ضعیف کو ترک کردیا جائے گا، مثلاً سورہ ضحی کی استدائی آبات ہیں:۔

وَالضَّعٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَبْى مَاوَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَاقَلَى ،

كه اسباب الزول للواحدي ص ٢٠ وام ،

كله منابل العرفان، ص ١٠٨ ج ١٠٠

له الاتقان، ص ١٣٦٢ ،

ك الاتقان، ص ٢٢ ج ١ ،

تُسم و تعتی جاست کی اور رات کی جب وہ جھاجات کرآئ کے پر وردگار فی مرآب کو چھوڑاہے اور دخفا ہو اسے »

اس آیت کے شان نزول میں بخاری ، مسلم نے مفزت جند بے کی بردوایت ذکری ہے کہ ایک مرتبر آنخفزت صلی الشرعلیہ وسلم کسی تکلیمت کی دجہ سے ایک یا دورائی رہتجہ کی نماز نہ بڑھ سے ، اس برایک کا فرعورت نے یہ طعنہ دیا کہ معلیم ہو تاہے کہ تمعارے دمعاؤالٹ ایشیطان نے تمعیں چھوٹر دیا ہے ، اس بریہ آیات نازل ہوئیں، تمعارے دمعری طرف طبرانی وادرابن ابی سٹیبہ نے حفص بن میسرہ کی نافی خولر سے دوموری کی فائن خولر سے کہ ایک فرنب ایک کے کا بِلا حضور ایک گھریں آکر جا رہا فی نے بیٹے گیا، اور دہیں آسے موت آگئ، اس واقعہ کے بعد جارون کر آئے بر وحی نازل نہ ہوئی، آئے نے جھے سے بوچھا کہ رسول الشرص کے گھریں ایسی کہا بات ہوگئی ہے جو بر تیا تی ہیں نے جا بڑ میں آرہے ، میں نے دل میں کہا کہ مجھے گوریں جھاڑ ہو جا رہائ کے نیچے مارکر کھائی کی تو بلا نمی کی آب ہوئیں،

یکن بهٔ دوسری روایت سندگاهیچ نهیس سند، جنا پخه حافظ این حجریش نے فرمایا که اس کی سند میں تعص راوی ججول ہیں ، لہذا قابلِ اعتماد شانِ مزول دسی ک جوشیجے بخاری میں مردی ہنے ،

سے بعض الب نزول کی دونوں دوایت سند کے اعتبار سے جو تی ہیں،
ایک سی ایک دوایت کے حق میں کوئی وجہ ترجیح پائی جاتی ہے، مثلاً یہ کہ ایک کی سند دوسری کے مقابلہ میں زیادہ مفہوط ہے، یا ایک کارا دی ایسلہ مے جو دا تعہ کے وقت موجود نہیں تھا،
کے وقت موجود تھا اور دوسری روایت کا رادی واقعہ کے وقت موجود نہیں تھا،
ایسی صورت میں اُس روایت کو اختیار کیا جائے گاجس کے حق میں دجہ ترجیح موجود۔
ایسی صورت میں اُس روایت کو اختیار کیا جائے گاجس کے حق میں دجہ ترجیح موجود۔

مله الاتفان ص٣٣ م ١، اس كى مزيدمثا ليس بحى اسى مقام برملاحظ كى جاسحتى بين،

اس کمثال سور داسترار کی ہے آیت ہے ،-یَسْعَکُو َ مُفْ عَنِ النَّ وَج قُلِ النَّ وَجَ مِنْ آمْرِ وَ قَلِ النَّ اُو بَسْتُمْرُ مِنَ الْعِلْمِ اللَّا قِلْيُ لَاَّ ه " یہ آپ سے رُدح کے بارے ہیں بوچھتے ہیں، آپ کہر ہے کہ رُوح میرے بردردگارے امرسے ہے، ادر تمیں نہیں دیا گیا علم کا حصّہ گرتھوڑا "

اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت توا م بخاری جے خصرت عبداللہ بن محروض نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں مرینہ طبتہ میں نبی کریم صلی الشرطیع وسلم کے مساتھ جارہا تھا اور آپ کھور کی ایک شاخ کا مہمادالے کرچل دہے تھے، اتنے میں آپ کا گذر کچھ بہو دیوں کے پاس سے ہوا توا تھوں نے آبیں میں کہا کہ ان دحفنو گل سے بچھ سوالات کرنے چا ہمیں، چنا بخ المفول نے آکر آپ سے کہا کہ: تہمیں روح کے بادے میں بتایتے ، اس برآپ دک گئے اور تھوڑی دیر جرآپ نے مراقد س اٹھایا، میں بچھ گیا، میں بھا گیا اللہ دھی آب بردی نازل ہورہی ہے بھرآپ نے فرمایا تھی اللہ دھی آب بردی نازل ہورہی ہے بھرآپ نے فرمایا تی اللہ دھی اس میں میں میں سوال کرو، اس پر سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ ہو ہم ان صاحب رحضوں میں اس پر میہ دیوں نے کہا کہ ان سے دوس کے باد

بہلی دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بہآیت مدین طینبہ میں نازل ہوئی، اور دوسری روایت سے ستہ چلتا ہے کہ اس کانزول مکہ کرمہ میں ہوا، سند کے اعتبارے بھی دونوں روایتی صغیرے ہیں، لیکن پہلی روایت کے حق میں یہ وجہ ترجیح موجود ہے کہ اس کے را دی حصارت عبداللہ بن سعود ط اس واقعہ کے وقت خود موجود تھے، اور حصارت ابن عباس کی روایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خود اس واقعہ کے قت ماصر ہوں، اس لے حصارت عبداللہ بن مسعود کی روایت قابل ترجیح ہے،

له الانقان، ١٣٣٥، ط

م ، بعض مرتبه ایک آیت کے اسباب نزدل ایک سے زائد ہوتے ہیں، لیسنی ایک جیے کتی وا تعات یع بعد دیگرے بیش آتے ہیں، اور اُن سب کے بعد آیت اول ہوتی ہے،ابکوئی رادی اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ ذکر کرتاہے، اور دوسراكونى اوروا قعه ذكركرديتاب، بظاهران مين تعارض معلوم موتاب، لىكن درحقیقت تعارض نہیں ہوتا، کیونکہ د دنوں ہی وا قعات سبب نزدل ہوتے ہیں ا منلاً سورة نوركي آيات لعان كے بارے ميں الم بخارئ حصرت عبدا مند ابن عباس خسے د وایرت کرتے ہیں کہ صلال بن اُمیتہ دمنے آ تخصرت صلّی الشرعلیہ وج كے سامنے اپنى بيوى برزناكى تېمت لگائى تھى،اس بريه آيات نازل بوسى، دَالْدِيْقِ يَوْمُونَ أَذُوَا بِحَصُمُ الحِن ووسرى طرف الم بخاري نهى نے ایک اور وایت حفر بهل بن سعد اس نقل کی ہے کہ حضرت عویم رضے آسخصرت صلی الله علیہ وسلم سے يه سبوال كرايا تفاكه أكركو في شخص ابيني بيوي كوكسي اجنبي تعيمسا بحقه ملوّث ديكھے اور استخص کونتل کردے تو کیااس سے قصاص بیاجا نے گا ؟ ایسے شخص کوکیا کریا چاگر؟ اس کے جواب میں حصنورونے فرمایا کہ تھھارہے بارے میں قرآنی آبات نازل ہوتی ہیں اور بحربه آیات آب نے سنائیں، تیسری طون مسند برار میں حصرت حدیفہ رم سے روی ج كداس قسم كاسوال ديواب حصزت أبوبكره ا در حصزت عمره كح درميان بهوا مخااس مير يه آيات ناز ل مونين ا

واتعه درحقیقت یه برکه یه تینون واقعات ان آیات کے زول سے قبل بیش آپھے تھے، اس لئے ان میں سے ہرایک کوسبب نزدل قرار دینا درست ہے،
۵ - بعض اوقات اس کے برعکس ایسنا ہوتا ہے کہ واقعہ ایک ہوتا ہے، مگر اس کے سبت کئ آپیں نازل ہوجاتی ہیں، اب ایک وادی اس واقعہ کو نقتل کرے کہتا ہے کہ اس پر ذلال آپیت نازل ہوئی، اور دوسرااسی واقعہ کو نقتل کرے کہتا ہے کہ اس پر ذلال آپیت نازل ہوئی، اور دوسرااسی واقعہ کو نقتل کرے

ل الاتقال، ص ۱۳، ج ۱،

سی دوسری آیت کا واله دیتا ہے، اس سے بظا ہرتصاد معلوم ہوتا ہے، گرحقیفت میں کوئی تصاونہیں ہوتا،

اس کی مثال یہ ہے کہ ایم تر بذی اور حاکم سے محصرت کم سلم رم کا قوانقل سیا ہے کہ میں نے ایک تر بہ حضور سے عرض کیا کہ یار سول النہ م مسر آن کریم میں ہجرت دغرہ کے باب میں مجھے عور توں کا ذکر ہمیں ملتا، اُس بریہ آیت نازل ہوئی و اُستَعَجابَ اَلَهُ مُمْ اَرَ بَعْثُمْ آنِی کَلَا اُحِنیْعَ عَمَلَ عَامِلِ وَ کَا اُسْتَعَجابَ اَلَهُ مُمْ اَرَ بَعْثُمْ آنِی کَلَا اُحِنیْعَ عَمَلَ عَامِلِ وَ اَسْتَعَجابَ اَلَهُ مُمْ اَنْ کَلَا اُحِنیْعَ عَمَلَ عَامِلِ اَسْتُ مَا اَلْ اَلْمُ مُلِنَا ، اُلْ اَلْمُ مُلِنَا ، اُلْ اِلْمُ اللّٰمُ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰمِ اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ

کریو مرسی میورت تکوارنز دل کی ہے، بعنی بعض اوقات ایسا بھی ہواہے کہ ایک ہی آبت ایک سے زائد دل کی ہے ۔ ایک ہی آبت ایک سے زائد در تر تر نازل ہوتی، اور ہر در تر تب اس کا نزول کسی نئے واقعہ کے لیس منظر میں ہوا، اب کسی راوی نے ایک نزول کا واقعہ ذکر کر دیا، اور کسی نے در سے زنزول کا، اس سے ظاہری طور پر تصناد معلوم ہوتا ہے، گر حقیقت میں تعناد اس لئے نہیں ہوتا کہ آبیت دونوں واقعات میں دونوں مرتب نازل ہوئی،

که پرسورة احزاب کی آیت نمبره ۳ ہے، اوراس میں بہت سے اعمال صالح کا ذکر کرتے ہوئے کر در اور تورتوں دونوں کا الگ الگ ناکا لیا گیا، کے ا

مثلاً ام بخاری اورامام سلم حنے نقل کیاہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیاتو آسخطرت صلی الشرکید دیجے آیاتو آسخطرت صلی الشرکید وسیم نے اُن سے زمایا کہ مجاجان ا آپ لاالا الاالشرکید دیجے اس کے بعد میں الشرتعالیٰ سے آپ کی سفارش کر دولگا، اس وقت ابوجیل اور عبدالشد ابن امیت مجمی موجود تھے، انحوں نے ابوطالب کو ایمان کی طرحت مآئل ہوئے و کیجاتو فورا ابن امیت میں ایم عبدالمطلب کے دین سے برگشتہ ہوناچاہتے ہو ؟ اس کے بعدہ و وولا بولتے ہی رہے ، بہاں تک کہ ابوطالب ہی کے دین برہوں "آنخصرت صلی الشرطید وسلم نے فرمایا کہ : "میں آپ کے لئے الشرسے مغفرت برہوں "آنخصرت صلی الشرطید وسلم نے فرمایا کہ : "میں آپ کے لئے الشرسے مغفرت برہوں گا، جب تک کہ جھے اس سے دوک من دیاجا ہے ، اس پر یہ آ بہت نازل ہوئی کہ :

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ المَنُوُّ آنُ يَّسُتَغَفِّ مُوَّا لِلْمُثْرِكِيْنَ " نِي كوا ورُسِلانوں كوب اختيار نہيں ہے كروہ مثر كين سے لئے

مغفرت طلب كرسي

ددمری طرف الم مر مذی تف حصرت علی مسید بندخت نقل کیا ہے کہ میں نے ایک شخص کو اپنے مشرک والدین کے لئے استفاد کرتے سنا، میں نے اس سے کہا کہ تھا کہ والدین تومشرک متھ ، ان کے لئے استفاد کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ابراہم علی اسلا فی میں این والد کے لئے استفاد کیا تھا، حالا کہ اُن کے والد بھی مشرک تھے ، یہ بات میں نے رسولِ کریم حلی المذعلیہ رسل سے ذکر کی تواس پریہ آیت نازل ہوئی ،

 یمان بینوں واقعات میں ایک ہی آیت کانزول بیان کیا گیاہے، چنا عجب مفترین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت کانزول بیان کیا گیاہے، چنا عجب مفترین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت ایک آلک مازل ہو گئی اسے اب یماں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب ایک آیت ایک فرتبہ مازل ہو گئی اسے کی کھوٹو کو لیا گیا، اور وہ آنحضرت صلی اسٹر علیہ دسلم اور بہت سے محابر ماکو میاد ہوگئی تو پھر دوبارہ اور کہ بارہ اسے مازل کرنے کا کیا فائدہ ہے ؟

یس، گویاجتنی مرتبه ده آیت قلب مین منجانب الند وارد بهوئی، اتنی بهی مرتبه اس کا نزول بهوا، اسباب نزدل کے سلسلے میں روایات کے اندر جو تعارض یا اختلاف ہوآ ہو وہ مذکورہ بالا چینے اصولوں کے تحت عمومًا بآسانی دور برد جاتا ہے، اور یہ تجھے اصول ذہن میں رہیں تواختلاب روایات کی صورت میں انجھن پیرا نہیں ہوتی ہ

له به مثال الاتقان ۵ اص ۱۳ سے ماخوذ می دین به اس تقدیر پر می کمتینوں روایات کوسیح قرارو با کا است و رہ تیس کے است و رہ تیس کے ایس کے ختاف اور ایس اس کے باری میں حافظ ابن جوشے میں اس کم جرح و تعدیل کے مختلف او ال فقل کو بین (تہذیب اس برائی ہیں اور است کم کے کہ کہ کہ میں دینایا جاسکتا ہی جنا نجر ابل سنت کے ایس کر موضوع کم ہیں دینایا جاسکتا ہی جنا نجر ابل سنت کی تاتیل ہو کہ کہ کا کھنے دیا ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس موضوع برایک متنقل سالم کے والدین ملت ابراہی پر فوت ہوئی بنا بر موس می خود علام سیوطی نے بھی ہیں موضوع برایک متنقل سالم کے والدین ملت ابراہی پر فوت ہوئی بنا بر موس می خود علام سیوطی نے بھی ہیں موضوع برایک متنقل سالم کے والدین ملت ابراہی پر فوت ہوئی بنا بر موس می خود علام سیوطی نے بھی ہیں موضوع برایک متنقل سالم کے والدین ملت ابراہی پر فوت ہوئی بنا بر موس می خود علام سیوطی نے بھی ہی موضوع برایک متنقل سالم

## بالتبسوم

## قرآن كے سات حروف

ایک میچ حدیث میں آن مخصرت صلی الشرعلیہ دسلم کا ارشاد ہے :-اِنَّ هٰ مَنَ الْفُرُّ الْنَ الْمُنْزِلِ عَلَى سَبْعَةِ اَحْرُفِ بِ فَاقْرَ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ اللهِ

ئە تىرآن ئات حروت پرنازل كياگيا ہے، بس أس يَّ جى تھا ہے لئے آسان ہواً ش طریقے سے پڑھ لو؛

اس حدیث میں مسرآن کریم کے شامت حروت پرنازل ہونے سے کیام ادہے؟
یہ بڑی معسرکۃ الآراإورطویل الآیل بحث ہے، اور بلاسٹ بہ معلوم مسسرآن کے مشکل ترین مباحث میں سے ہے، یہاں یہ پوری بحث توثقل کرنامشکل ہے، یہاں اور بیش خدمت ہیں :اس کے متعلق صروری عزوری باتیں بیش خدمت ہیں :-

جو حدیث او برنقل کی گئی ہے وہ متعنی کے اعتبار سے متواتر ہے ، چنانچ مشہور محرّف امام ابوعبید قاسم بن سسکام رحمہ اللہ نے اس کے تواتر کی تصریح کی ہے اور

سله صحح بخاری مح القسطلانی، ص ۵۳ م ج ۵ ، کتاب فعنائل العشراک ،

حدیث وقراآت کے معروف امام علامرابن الجزدی فراتے ہیں کہ میں نے ایک تقِل كتاب رجُدر) ميں اس حديث كے تمام طرق جمع كتے ہيں اور أن كے مطابق بير كائے حصزت عرمن خطائص، مشام بن حيم بن حزام من عبدالرحمل بن عودت ، أبيّ بن عديث عيدالتدين مسعورة، معاذين بارم ابومريرة ،عبدالله بعاسم، ابوسعيد ودي ، حُذيف بن يمان من ابو بحريم عروب عاص أزيدين ارست من انس بن مالك من سمره بن جنديم ،عربن بيسلم ، الوحبم ، الوطلح من الدرائم الوب الصاربير فني الندتعالي عنم سے مروی ہے ' اس کے علاوہ متعدّ د جحستر ثین نے یہ واقعہ نقل کیاہے کہ ایک مرتب حصزت عثمان بن عقان رصني الشرتعالى عنه في منبر ريداعلان فرماً يا كروه تمام حفراً کھٹے ہوجائیں حبول نے آنحضرت صلی الشرعلیہ وسلم سے یہ حربیث صنی ہوکہ: ۔ « قرآن كريم سّات حروف برمازلَ كيا كميا بي جن مين سير برايك شافي او د كافي بو» جنا بخصحابهٔ کرام منکی اتنی بڑی جماعت کوئی ہو گئی جھے شار نہیں کیا جا سکا ہما حروب سبعه كامفهوم اس ديث بين سب بهلامتلايه كمسائة حرون ہم ایر مشرآن کریم کے نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ آ<sup>س</sup> سلسل مین آدار و نظر یان کانشدیداختلات ملتابی بهان تک که علاملین عربی وغیرف اس باب میں پنیتیں اقرال شمار کئے ہیں ہمیہاں اُن میں سے چند مشہد را قوال يىتش خدمت بىں : ـ

بیپ ابعض حفزات به سجهتے ہیں کہ اس سے مراد شات مشہور قاریوں کی تسراتیں ہیں، لیکن یہ خیال توبالکل غلط اور باطل ہے، کیونکہ تسرآن کریم کی متواتر قراتیں ان شات قرارتوں میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ اور بھی متعدّد قرارتیں تواتر کے ساتھ تا

مله ابن المجزريَّ: النَّشر في القراآت العشر عص ۲۱، ج ا دَمْشَق مَصْلَكَةُ ام كله ايضًا،

ك الزّركتي ? البريان في علوم القرآن ، ص ٢١٢ ج ١ ،

یں اسات قرارتیں تو محض اس لئے مشہور ہوگئیں کہ علامدابن مجاہد ہے ایک کتاب میں اسات مشہور ہوگئیں کہ علامدابن مجاہد ہے ایک کتاب میں است مشہور حتوار تیں جمع کر دی تھیں ، ندان کا یہ مقصد تھا کہ قرار توں تقرار توں کرنا چاہتے تھے ، جیسا کہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی ،

الم اسى بنار بربعض علار في يتحيال ظاہر كيا ہے كہ حروف سے مراو تمتام قرابيس بين، ليكن سات الے لفظ سے سات كا مخصوص عدد مراد نهيں ہے ، بلكا سے مراد كرفت ہے ، اور عربی زبان میں سائے كا لفظ محصل سی چیز كی كرفت بيان كرنے ہے لئے اكر استعمال به وجا تاہے ، يہمال بھی حدیث كا مقصد بينه بيس ہے كہ قرآن كريم جن حروف برنازل بهوا وہ مخصوص طور برسائے ہى بين ، بلكم مقصد بي كرفت آن كريم جن حروف برنازل بهوا وہ مخصوص طور برسائے ہى بين ، بلكم مقصد بي كرفت آن كريم سبحت سے ، طريقوں سے ماذل بهوا ہے ، علمار متقدمين ميں سے قامی عیاص سے کا بہی مسلک ہی ، اور آخرى و وريس حصرت شاہ ولى الشرصاحب محد دہلوئ في بھی بی قول جستيا دفر مايا ہے ،

ك اوجزالمسالك الى موطاء الام مالك ، ص ٥٦ ص ٥٦ مطبع سبها ونبور معتلاط كله مصفى مشرح مؤطاً ص ١٨ مطبع فاروقى دېلى سويلام سلام كله محالت المطبع فاروقى دېلى سويلام سام كله كوالد منابل العرفان ، ص ١٣١٠ ج ١ ،

اسى كى تغصيل ميح مسلم كى ايك روايت بير حصرت ابى بن كعب سے اس طرح مردی ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم بنوغِفار کے نالاب سے یاس سقے بد فأتاه جبريك عليه السلام فقال ان الله يأمرك ان تعن أاتتك القران على حوي ، فقال أسد الالله معافاته ومغفرته وإن المتى لا تطين ذلك نتم المالا التانية فقال الأاه يأمرك التقرأ أمتدك القال علىحَرفين نقال أشأل الله معافاته ومغفرته و ان أتمتى لا تطيق ذلك، شمجاء تدالثا لثة فعتال ان الله يأمُوك ان تقرأ أمَّتك القرّان على ثلاثة . أحرب فقال أسأل الله معافاته ومغفى ته وات المتى لا تطيق ذلك شم جاءى الرّابعة فقال: اتَّ الله يأمرك ان تقر أأمتك القران على سبعة أحرب فأيماحرب قرءواعليه فقداأصابوا مين حنووس إس جرنس عليه السلام آت اور فرايا كما التسف آپ کورچھ دیاہے کرآت کی دساریٰ، اُممّت قرآن کریم کوایک ہی حرت پریڑھے، اس پرآٹ نے فرایا کہ بیں انڈسے معاقی اور مغوِّت انگنا ہول ، میری امست میں اس کی طاقت ہیں ہے ، بمرجرتسل عليالسلام دوباره آهيك بإس آتيه، اورونسوايا كرالتُّدتعالىٰ نے آپ كومكم دمايے كرآپ كائمت قرآن كريم كو و وحرفول بربره م آب في فرايا كرمين الشرتعالي معاني أور معفوت ما گاتا ہوں، میری اُمت میں اس کی طاقت بہیں ہے،

ك منابل العرفان، ص١٣٣ ج١،

پروہ تیسری بارات اور فرمایا کہ النہ تعالیٰ نے آپ کو مکم ریا ہے کہ
آپ کی امت فرآن کریم کو مین حروت بریٹ ہے، آپ نے پھر فرمایا
کرمیں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت ما نگھا، ہوں، میری امت
میں اس کی طاقت ہمیں ہے، بھروہ چو تھی بارات اور فسنر مایا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی اُمت قرآن کو سُات
حروف بر برط ھے، بس وہ جس حرف پر برٹ ھیں گے اُن کی قرارت
درست ہوگی یہ

ان دوایات کاسیاق صاحت بتار ہاہے کربہاں سائٹ سے مرادمحض کمڑت نہیں، بلکہ سُات کا مخصوص عدوہے، اس لئے ان احادیث کی روشنی میں یہ قول قابل قبول معلوم نہیں ہوتا، چنا بخرجہورنے اس کی تردید کی ہے،

له تفسير س جريد ، ص ١٥ اح الله في البارئ ص ٢١ ج وروح المعانى م ٢١ ج ١٠

ميحن بهرت سے محققين مثلاً حافظ ابن عبدالبرح، علاّم سيوطي اور علاّمابن لجزريُّ وغرونے اس قول کی بھی تردیدی ہے، اوّل تواس لئے کہ عرب کے قبائل بہت سے تھے، ان میں سے صرف ان سُات کے انتخاب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ؟ دوممرے یہ کرحفرت مرا اور حضرت مشام بن كيم كا ردميان مترآن كريم كى تلاوت من اختلاف مواجركا مفصل داقعه صح بخارئ وغيره مين مردي ہے، حالاً بحديد دونوں حصرات قرليثي تھے، اورآ مخضرت صلی الله علیه دسلم نے دونوں کی تصدیق فرمائی، اور دجہ یہ سُتائی کر قرآن کریم سٔات حرد مَن پرنازل ہواہے'، اگرسًات حروف سے مرادسًات مختلف قباتل کی لغاتہ' موتين توحفرت عرم اورحفرت بشامره مين اختلات كى كوئى وجهنهين بونى جاسة تهى، كيونكه دونون تسريني تحقي الرحي علامه أوسي في اس كايه جواب ديا بحرة موسكما ہے کہان دونوں میں سے سی ایک کو آنخصرت صلی الشرعلیہ وسلم نے قریش کے علاوہ كى درىغت برفرآن يرها يا برد يكن يه جواب كردره، كيونكم ختلف لغات ين مترآن كريم مع نازل بهونے كامنشار بيى توتھا كه برقبيله والااپنى لغت كے مُطابّ آسانی سے اس کو بیاد سے ،اس لے یہ بات حکمت رسالت سے بعید معلوم ہوتی ہو كرايك قريشي كو دوسرى لغت برقرآن كريم برهاياكيا بوا

اس کے علادہ اس برامام طحادی نے بھی یہ اعر اُفن کیا ہے کہ اگر یہ مان لیا جا کرشات حروف سے مراد شات قبائل کی اخات ہیں، تو یہ اُس آیت کےخلاف ہوگا جس میں ارشاد ہے:۔

وَّمَا اَرْسَلْنَامِنُ وَّسُوُلِ اِلْآبِلِسَانِ قَقُ مِدِهِ "اددیم نے نہیں پھیجا کوئی رسول گراس کی قوم کی ذبان ہی" ادریہ بات طے مشدہ ہے کہ آنخصزت صلی اسٹرعلیہ دسلم کی قوم قریش تھی، اس لنے ظاہر کی

سه النّشر فی القراآت العشر،ص ۲۵، ج ۱ دفع البادی ،ص ۲۳ ج ۹ ، کله روح المعابی، ص ۲۱ ج ۱ ،

كه قرآن حرف قرنس كى دخت پرنازل ہوا ہے، انام طاوئ كى اس بات كى تائيديوں بھى ہوتى ہے كہ جس وقت حصزت عنان رضى الدّعنہ نے قرآن كريم كى جمع نانى كالواده فرمايا اور صفرت زيدبن نابت رضى الدّعنہ كى سركر دگى بين صحابّ كرام ره كى ايك جمّات كومصحف تيادكرنے كاحكم ديا، اس وقت النيس به ہوایت فرمائى تھى ، ۔

ومصحفت تيادكرنے كاحكم ديا، اس وقت النيس به ہوایت فرمائى تھى ، ۔

إذَ الحُسَلَفَ مُنْ اَنْ يُحْدُنْ فَى اللّهُ مِنْ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَالْ مِنْ اللّهُ اللّهُ

اس میں حصرت عثمان کے تصریح فرما دی ہے کہ تسرآن صرف قریش کی زبان میں اس مواس کی خوات کی اس کی خوات کی کہ اس کی ا نمازل ہواہے، رہایہ سوال کہ بھراختلات بیش آنے کا کمیام طلب ہے ؟ سواس کی کا کیا جواب انشار اللہ آگے آئے گیا ،

اس کے علاوہ اس قول کے قائلین اس بات پرمتفق ہیں کہ" احرب سبعہ"
اور" قرارات "دونوں الگ الگ چیزی ہیں، قرارات کا اختلات جو آج ایک ہوجود کم
وہ صرف ایک حرف لعنی لغتِ قریش کے اندر ہے، ادر باقی حروف یا منسوخ ہوگئے
یا مصلحۃ انھیں ختم کردیا گیا، اس پر دوسے راشکالات کے علاوہ ایک اشکال یہ بھی ہوتا
ہے کہ پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں اس بات کا بغوت نہیں ملما، کہ قرآن کر بم کی
تلاوت میں دوقسم کے اختلافات تھے، ایک "سبعۃ احرف" کے ادرایک قرارات کے
بلکہ احادیث میں جہال کہیں قرآن کر بم کے کسی فقلی اختلاف کا ذکر آیا ہے وہال حق اس جون سیار نہیں
ساحرف "کا اختلاف ذکر کیا گیا ہے، قرارات کا کوئی جدا گار اختلاف بیان نہیں

۱۵۱ سطمادی جنشکل الآثاد، ص ۱۵ مراو ۱۸ ج ۲۲، وانزة المعارف دکن سسستال م ۵۱ صحح بخادی ج. باب جمع العب رآن ،

كياكيا،ان وجوه كى بناريرية قول بهى بنمايت كزورمعلوم بهوماي، ۴ - چوتھامشہدر قول امام طحادثی کا ہے، وہ فرمانے بیں کرمشرآن کریم نازل تو صرف قريش كى لغت يرجوا تها أيكن يونكه ابل عرب مختلف علاقول اورمختلف قبائل سے تعلق رکھتے سے، اور ہراکی کے لئے اس ایک لغت پر قرآن کریم کی تلادت بہت دشوار سى المن المار اسلام سى براجانت ديدى سى كود الى علاقاتى زبان سے مطابق مراودن الفاظ کے ساتھ فتران کریم کی تلاوت کرلیا کریں، چنا پخرجی لوگو<sup>ل</sup> کے لئے قرآن کریم کے اصلی الفاظ سے تلاوت مشکل تھی ، اُن کے لئے خود آنخصز سے صلى الشرعكيه وسلم نے ایسے مراد فات متعیّن فرمادیئے تھے جن سے وہ تلاوت كرسكين پەراد فات قریش ا درغیر قرلیش دونوں کی لغات سے منتخب کئے تھے ، اوربر کال ایسے تھے جیسے تعکال کی ملکہ هَ کُھڑ یا آفہل یا اُک نُ بڑھ دیا جاتے، معنی سب کے ایک ہی دہتے ہیں ، لیکن براجازت صرف اسلام کے ابتدائی د ورس تھی ،جبکتما اہل عرب قرآنی زبان سے پوری طرح عادی نہیں ہوئے تھے، پھردفتہ رفتہ اس قرآنی ز بان کادا ترو افر برا متاکیا، اہل عرب اس کے عادی موگتے، ادر ان کے لئے اس کا لی لغت برمسرآن كى تلاوت آسان مركى، توآ تخضرت صلى الشرعليه وسلم نے وفات سے بہلے رمصنان میں حصرت جرسل علیا سلام سے قرآن کریم کا آخری و و کیا، ہے عصنة اخره كهاجاتاهي، اس موقع بريدم او فالسي براين كا جازت ختم كردي كني، اورمرف وسي طسر لقيها في ره كلياب برجسر آن نازل بواتها أ

اس قول کے مطابق سمات حروف "والی حدیث اُسی زمانے سے متعلق ہے، جب تلاوت میں مراو فات استِ معال کرنے کی اجازت بھی، اوراس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن کریم شات حرد ون پرنازل ہواہے، بلکم مطلب یہ تھا کہ دہ اُسس وسعت کے ساتھ نازل ہواہے کہ اُسے ایک مخصوص زمانے تک شات حروفت پر

له مشكل الآثار للطادئ: ص ١٨١ تاص ١٩١ ج ١٠ ،

پڑھا جاسے گا، اور سات حروث سے بھی مرا دیہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کے ہر کلہ میں سات مرادفات کی اجازت ہے، بلکہ مقصریہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ جننے مرا وفات استِعال کے جاسیح بیں اُن کی تعداد سائت ہے، اور اس اجازت کا مفہوم بھی یہ نہ تھا کہ ہرشخص اپنی مرضی سے جوالفاظ چاہے ہے تعال کرلے، بلکہ متبادل الفاظ کی تعین بھی خود آنحض ایسی مرضی سے جوالفاظ جاہے ہے تعال کرلے، بلکہ متبادل الفاظ کی تعین مجھی خود آن سے مالیا سے اسان ہو، اہذا صرف اُن مرادفات کی اجازت دھی کی محرصفور مسے نا بت منے ہم

الرجم الم طحادیؒ کےعلاوہ حضرت سفیان بن عیدند ؓ، ابن وہربؓ اورحافظ ابن مبرہُ نے بھی بھی قول خہت یادکیا ہے ، مبکہ حافظ ابن عبدالبر ؓ نے تواس قول کواکٹر علمار کی طرین منسوب کیاہے کیہ

یہ قول بچھلے تمام اقوال سے مقابلہ میں زیادہ قرینِ قیاس ہے ،اوراس کے قالین اپنی دلیل میں مسندِاحر می کی دہ روایت بیش کرتے ہیں جو حصزت ابو بکرہ رضی اللہ غنہ سے مردی ہے :۔

ان جبرئين قال ياعمل اقرأ القران على مون، قال ميكاثيل استزده حتى بلغ سبعة أحرث، قال حكل شاف كالميدة اورحمة اورحمة بعذاب، نعوقولك تعالى وَاتَبُلُ وَعَلَمٌ وَاذْهَبُ واَسُرِعُ وَعَجِلْ اللهُ عَلَى وَعَجِلْ اللهُ وَعَلَمٌ وَاذْهَبُ واَسُرِعُ وَعَجِلْ اللهُ وَعَجِلْ اللهُ وَعَلَمٌ وَاذْهَبُ واَسُرِعُ وَعَجِلًى اللهُ وَعَلَمٌ وَاذْهَبُ واَسُرِعُ وَعَجِلًى اللهُ اللهُ وَعَجِلًى اللهُ الل

منجتس علىالسلام في دحفورات )كماكمات محدًا قرآن كريم كوايك

له فتح الياري، ص ٢٢ و٢٣ ج ٩،

يك الزّرقاني : مرّر المؤطّا، ص الح ٢ ، المكتبة التجارية الكبري ، معرَث المار سَلِهِ إِذَا للفظ رواية احرُرُ ومُهسنا ده جيّد ( اومبسن المسألك، ص ٥٥ ع ج ٢ ،

حرن پرپڑہے، میکائیل علیا سلام نے دحفور سے ) ہا اس میں اصافہ کردائی اسلام نے یہاں تک کرمعا مل شات حردت تک پہنچ گیا، حضرت جر تیلی علیا سلام نے فر مایا، ان میں سے ہرایک شافی کا فی ہے ، تا وقتیکہ آپ عذاب کی آیت کورحمت سے یا رحمت کوعذاب سے مخلوط نہ کر دمیں، یہ ایساہی ہرگا جیسے آپ تعال لاؤ اور کی اس معنی کوا قبل ، صکم اور تو کوئی اشکال ہمیں ہے ، لیکن ایک اُ بھین اس میں بھی باقی تی ہے ، اور وہ یہ کرت ران کریم کی جو مختلف قراری آب سے ، الیکن ایک اُ بھین اس میں بھی باقی تی ہے ، اور وہ یہ کرت ران کریم کی جو مختلف قراری آب تک مطابق ان کی چیئیت واضح ہمیں ہوتی ، اگران ت را متوں کو سمات حروت سے الگ کوئی جینے ذوار دیا جائے قواس کے لئے دلیل کی صرورت ہے ، احاد بیٹ کے وسیع ذخیرے میں احروث سے یہ کیو کمر کہا جاسکتا ہے کہ قت ران کریم کی تلاوت کا ذکر نہیں ملتا، بھرا بنی طرف سے یہ کیو کمر کہا جا سکتا ہے کہ وت ران کریم کی تلاوت میں ما حرف سے یہ کیو کمر کہا جا سکتا ہے کہ وت ران کریم کی تلاوت میں ما حرف سے یہ کیو کمر کہا جا سکتا ہے کہ وت ران کریم کی تلاوت میں ما حرف سے یہ کیو کمر کہا جا سکتا ہے کہ وت ران کریم کی تلاوت میں ما کوئی کا خوال سے قائلین کے میمال مجھے ہمیں مال سکا ،

سبعة احرف كرام ترب شريح المارة نزديك قرآن كريم كي سات مردن كرون كرام كي سات حددت كرون كرام كي سات موردت كرون عن المرتبر كرون عن المردة المردة

ہمارے عکم کے مطابق یہ قول متقدین میں سے سب سے بہلے الم مالک محمۃ التعلیم کے میاں ملک محمۃ التعلیم کے میاں ملک ہے مشہور مفتر سے ران علامہ نظام الدین تی نیشا اوری اپنی تھنسیر غوائب القرآن میں تکھتے ہیں کہ احرف سبعہ کے باسے میں الم مالک کا یہ مذہب خول ہے کہ اس سے مراد قرار است میں مندر جرذیل شاست قسم کے اختلافات ہیں :۔

ا- مفردا درجمع کا اختلات، کمایک قرارت میں لفظ مفرد آیا ہوا در دمری میں حینغ جمع ، مثلاً دَتَتَتُ کلِمَدُهُ دَیّبِکَ ، ادر کِلمَاتُ دَیّبِکَ،

۷- تذکیرو ٔ مانیٹ کا اختلات ، که ایک میں تفظ مذکر استبعال بکوا اور دوسری میں ہو جیسے لا یعنیک اور لائفتہ ک

٣- وجوه اعراب كااختلاف، كه زير زير وغيره بدل جائيس، منتلاً هَلُ مِنْ خَالِيّ غَيْرُ اللهِ اورغَيُرِ اللهِ،

٧ ـ صرفى ميئت كااختلات ، جيسے يَحِي شومن اور كيتي شُوْن ،

٥- ادواًت (حروب نحية) كااختلات، جيسے لاِنَّ النَّهَ يَا إِلَيْنَ ادِرلَكِنِ الشَّيَاتِ

٧ - لفظ كالسااختلاف جس سع حروف بدل جاتيس، جيس تَعْلَمُونَ اورتَعُلَمُونَ اورتَعُلَمُونَ اورتَعُلَمُونَ اورتَعُلَمُونَ اورتَعُلَمُونَ

٥- لېجون كا اختلاف، جيسے خفيف، آفغي، اماله، مد، قصر، اظهار اوراد غام وغيره، به يخفيف آفغي، اماله، مد، قصر، اظهار اوراد غام وغيره، الله يخريبي قول علامه اين فليبر، الم ابوالفضل دازي، قاضى ابو بري جوقراآت باقلاني أورمحقق ابن الجرري وجهم الله نے اختيار فرمايا ہيں ابنا يہ قول بيان كرنے سے قبل سخر مرفرماتے ہيں :-

سیں اس حدمیث کے بارسے میں اشکالات میں سبتلارہا، اور اس بر تمین سال سے زیادہ غور وفکر کرتارہا، بہاں تک کرا لٹر تعالیٰ نے مجھیراس کیا لیتن شریح کھول دی جوانشا را لٹر میجے ہوگی "

یرسب حفزات اس بات بر تومتفق بین کرمریث مین سات حروف است مراداختلاب قرارت کی سات وعیتیں ہیں، لیکن بھران نوعیتوں کی تعیین میں ان

سله النيشاپوری :غراسب القرآن ورغانب الفرقان معامش ابن جريرُص ۲۱ ج ۱ المطبعة الميمنيّر کمه ابن قنيره ، ابوالفعنل دازی او دابن الجزری کم کے اقوال، فیج البادی، ص ۲۵ و ۲۶ ج ۹، اوداتقان ص ۱۲ ج ۱ میں موجود ہیں ، اورقاعتی ابن الطبت کی قول تفسیر لفرطبی ص ۲۵ ج ۱ میں ... ديما جاسكتا ہی، سله النشد نی القراآت العشرُ ص ۲۱ ج ۱،

حصزات کے اقد ال میں تھوڑا فرق ہے جس کی دجہ یہ کہ ہرایک نے قراآت کا استقرار است زیادہ منفنط استقرار سے زیادہ منفنط مستح اورجامع و مانع ہے، وہ امام ابوالفعنل رازی رحمۃ الشعلیہ ہیں، فرملتے ہیں، مستح اورجامع و مانع ہے، وہ امام بین مخصر ہے:۔

ا - اسمار کا اختلاف جس میں افسراد، تثنیبه وجمع اور تذکیر قانیت دونول کا اختلا داخل ہے، داس کی مثال وہی محمد تکلیدة مُرقیق ہے، جوایک قرارت میں

تَشَدُّ كِلمَّاتُ رَبِّك بَعِي يِرْ عَاكِيابٍ)

۲ افعال کااختلات، کمکی قرارت میں صیعت ماضی مواسی میں مصارع اوکسی میں امرواس کی مثال دَبّنَا بَاعِلُ بَيْنَ آسُفَادِ مِنا ہے کہ اَبِک قرارت میں اس کی جگر رُبّنا بَعْنَ آسُفَادِ مَا بِی آبِلِی )

الْمَحِينُ اورذُ والْعَزْسِ الْمَحَدِينِ

سم الفاظ كَى كى بيشى كا اختلاف، كه أيك قرارت بين كوتى لفظ كم اوردوم مرى بين زياده بمورمثلاً أيك قرارت بين وَمَا خَلَقَ اللَّ كَرَوَا لُا نَتْ ہے، اوردوس ك بين قالتُ كم وَالْكُ نَتْ اللهِ مِن وَمَا خَلَقَ كَا لفظ نهيں ہے، اسم طح ايك قرارت بين تَعْبُوي مِن تَحْيَتُمَا الْاَ تُعُو اُوردوم وي يَجُونُ تَحْمُ فَا الْالْكَ عُلَى ه و تقريم و تاخير كا اختلاف ، كه ايك قرارت بين كوتى لفظ مقدم اور دوسرى بين مؤخر ہے دمشلاً وَجَاءً تُ سَكُو الْهُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ اور جَاءً تُ سَكُونً وَ الْمَعَ بِالْحَقِ الْمَوْتِ بِالْحَقِ الْمَوْتِ بِالْحَقِ الْمَوْتِ بِالْحَقِ الْمَوْتِ بِالْحَقِ الْمَوْتِ بِالْحَقِي الْمَوْتِ بِالْحَقِي الْمَوْتِ بِالْحَقِ الْمَوْتِ بِالْمَوْتِ بِالْمَوْتِ الْمَوْتِ اللّهِ الْمَوْتِ بِالْمَوْتِ اللّهُ وَاللّهُ الْمَوْتِ بِالْمُوتِ اللّه الْمَوْتُ اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْكُونُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

۲- برلیست کا اختلاف، که ایک قرارت میں ایک لفظ بی ا ور دوسری قرارت میں ایک لفظ بی اور دوسری قرارت میں ایک لفظ بی اس کی حجگہ دوسرا لفظ رمثلاً مُنْفِش کُها اور خَلْشُرُها ، نیز فَتَبَسَّتُ نُوا ، فَتَنْبَسُنُوا ، وَحَلِلْمِ اور حَلِلْمِ )
 فَتَنْبُبُنُوا اور حَلِلْمِ اور حَلِلْمِ )

٤ ـ لېحون کا اختلات ،حب مين نيخم، ترقيق ، اماله ، قيصر، مير ، انها را د را دغام وغیرہ کے اختلافات شامل ہلن، رمتلاً مُوسیٰ ایک قرارت میں امالہ کے ساتھ عب، أوراً سے مُوسَىٰ كى طرح بر صاحبا تلب، اور دوسرى ميں بغيرامالہ كے ہے) علّامه ابن الحبسزريٌّ، علّامه ابن قبيبهٌ ادر قاصی ابوطيِّت کی بيان کرده ديوٌ \* اختلات بھی اس سے ملتی حُلتی ہیں ، البتّہ ایم ابلقصنل رازی کا مبتقرار اس لئے زیارہ جامع معلوم ہوتاہے کہ اس میں کہی قسم کا اختلاف مجھوٹا نہیں ہے، اس کے برخلات باقى مين حصرات كى بيان كرده وجوه لين آخرى قسم لعيى لبجول كے اختلات کابیان ہیں ہے، اورام مالک کی بیان کردہ وجوہ میں ہجوں کا اختلات تو بیان كياكيا ہے، ليكن الفاظ كى كمى بيشى، تقديم وما خراور بدليت كے اختلافات كى پوری دضاحت نهیں ہے، اس کے برخلاف الم الولف منا رازی کے استقراریں . بیتمام اختلافات و ضاحت کے ساتھ جمع ہوگئے ہیں ،محقّق ابن البحزری رحمۃ اللّٰہ على حبطول نے تيس سال سے زائر غور و فكر كرنے كے بعد سات احرف كوسات وجوج اختلات پرمحول کیا ہی، انھوں نے بھی ایم ابوالعضل کا قول بڑی وقعت کے مبطّ نقل فرمایا ہے، اوراس پر کوئی اعرّ اص ہنیں کیا، ملکماُن کے مجوعی کلام سے پیرسّے بهومائ كرائفين الم الوتعفل كاستقرار خوداين ستقرار سيجمى زماره بسنبر آیاہے'' اس کے علادہ حا فظابن حجرائے کلام ہے بھی یمحسوس ہو تاہیے کہ انھو<del>ل</del> ان مینوں اقوال میں اما ابولفضنل رازی مستقرار کو ترجیح دی ہے، کیونکہ انھوں علامه ابن تتيبة كاقول نقل كرك كها بحكه هذا وجه حسن ريراجي توجيهي محوامام اولفضل کی بیان کردہ سات رجوہ بیان کرے سر برایاہے: قلت و قد اخن كلام ابن قتيبة و نقَّحه ، ممرا سيال بوكمام الالعضل لازئ فابن فتيبركا قول اختيارك

ك فتح البارى ص ٢ ج و، تكه التشرفي الواكت العشراص ٢٠ و ٢٠ ج ١ تتك فيح الباري ميري

آخری دَورمین شیخ عبد العظیم الزّرقانی دھنے بھی اسی کے قول کو اختیار کرکے اس کی تائید میں متعلقہ دلائل میش سے ہیں'،

احقری ناچررائے میں سبعۃ احرف کی یہ تشریح سے زیادہ بہترہے، حدیث کا منشاریہی معلوم ہوتاہے کی آخر الفاظ کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاسکتا ہے، اور یہ مختلف طریق ابنی نوعیتوں کے لحاظ سے شاہ ہیں، ال شاہ نوعیتوں کی کا تعین چو کہ کسی مدیث میں موجود نہیں ہواس لئے لقین کیشا تو کسی استقرار کے بیابیں کوئی تعین چو کہ کسی مدیث میں موجود نہیں ہواس لئے لقین کیشا تو کسی کے استقرار زیادہ مجمع معلوم مجاجا سکتا کہ مدیث میں دہی مراد ہو، نیکن بظاہراہ ابوالفعنل دادئی کا استقرار زیادہ مجمع معلوم ہوتا ہی کیونکہ دہ موجودہ قرارات کی تام انواع کوجا معہد،

ا۔ اس قول مے مطابق شحرون "اور قراآت "کودوالگ الگ چزیں شرار دینانہیں پڑتا، علامدابن جسریر اورا کم طحادی کے اقوال میں ایک مشترک البحن یہ ہے کہ ان میں تیسلیم کرنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم کی تلادت میں دوقسم کے اختلافات تھے، ایک حروف کا اختلاف اورود سے قراآت کا اختلاف ،حروف کا اختلاف ابنحتم ہوگیا، اور قرارات کا اختلاف باقی ہے، حالانکہ احادیث کے لتنے بڑی ذخیرہ

له منابل لعرفان في علوم القرآن ص ١٥ ١ تا ٢ ٥ ١ ج ١

میں کوئی ایک صنعیف حدیث بھی اسی نہیں ملی جس سے پٹابت ہوکہ "حروف" اور قراآت "دوالگ الگ جزیں ہیں، احادیث میں مرف حروف کے اختلان کا ذکر کمتا ہی، ادر اسی کے لئے کرفت سے "قرارة "کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ، اگر" ت راآت "ان حرد" سے الگ ہوتیں تو کسی مذکسی حدیث میں اُن کی طرف کوئی اشارہ تو ہونا چاہتے تھا، آخر کیا دج ہوکہ "حروف" کے اختلاف کی احادیث تو تقریبًا توار مک بہونچی ہوئی ہیں، اور" قراآت "کے جداگا خاتلاف کا ذکر کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے ، محفل بی قیاس سے یہ کہ دینا کیونکر مکن ہوکہ اختلاف حروف کے علادہ قرآن کریم کے الفاظ میں ایک دو سری قسم کا اختلاف بھی تھا ؟

مذكورَه بالالقول ميں يرانجن بأكل دفع مهرجاتى ہے،اس لنے كاس مين محرد ف اور مقرارات كوايك مى پيز قرار ديا كيا ہے،

٧- علامه ابن جسریونکے قول بر ماننا بڑتا ہے کہ شات حردت میں سے فیے حروث منسوخ یا متردک ہوگئے ، اور صرف ایک حریب قریش باقی رہ گیا، رموجودہ قراآت اسی حریب قریش کی ادائیگی کے اختلافات میں) ادراس نظر رہے کی قباحتیں ہم آگے تغصیل کے ساتھ بیان کریں گے، مذکورہ بالاآخری قول میں یہ قباحتیں ہمیں ہیں، کیونکہ اس کے مطابق ساتوں حرویت آج بھی باقی ادر محفوظ ہیں،

۳۔ اس قول کے مطابق "سات حرودن "کے معنی بلائکقف میچے ہوجاتے ہیں جبکہ دوسرے اقوال میں یا سحرو دن "کے معنی میں تادیل کرنی پولٹی ہے یا شات "کے عزمین کا دیسرے اقوال ہماری نظرے گذرہے ہیں اُس میں سب آورون "کے باب میں جتنے علماء کے اقوال ہماری نظرے گذرہے ہیں اُس میں سب نے زیادہ علیل الفترر اور عہر رسالت سے قریب ہنی امام مالک وحمۃ المعلیم کی ہے، اوروہ علامہ نیشا پورٹی کے بیان کے مطابق اسی قول کے فائل ہیں ،

۵- علامه ابن قتيبة اور محقق ابن الجزرى ودنون علم قراآت كيمسلم التبوت امم بن اور دونون علم قراآت كيمسلم التبوت امم بن اور دونون اسى قول كي قائل بن اور مؤخرالذكر كايه قول بهل گذر ديكا به المعون نيس سال سے زائد اس حدیث برغور كرنے كے بعد اس قول كواخت يادكيا، ك

اس قول بروارد بونبول لي اب ايك نظران اعتراضات بريمي والديج بواسق اعتراضات وران كاجواب برواد دموسة بسيا دارد كي يم بس

ا اس برایک اعر امن تو به کیا گیا ہے کہ اس فول میں جنی وجوہ اختلاف بیان کی گئی ہیں وہ زیادہ ترصر فی اور تخدی تقسیمات بر مبنی ہیں، حالا کہ آنخصرت حسلی استعلیم کی گئی ہیں وہ زیادہ ترصر فی اور تخدی تقسیمات بر مبنی ہیں، حالا کہ آنخصرت حالی استعلامات اور تقسیمات مرف و تخوی یہ فئی حالاحات اور تقسیمات رائخ بہیں ہوئی تقیں، اُس وقت اکثر لوگ انحمنا بڑھنا کھی بنہیں جانتے تھے، ایسی صور پیس اِن وجوہ خت لاف کو مسبعة احرف "فتراد دینا مشکل معلوم ہوتا ہے ، حافظ ابسی جی نے یہ اعراض نقل کر کے اس کا بیجواب دیا ہے کہ ، ۔

ولاينزم من ذلك توهين ماذهب اليه ابن قتيبتة لاحتمال ان يكون الاخصار المنكور في ذلك وقع القاقًا وانتما اطلع عليه بالاستقراء و في ذلك من الحكمة البالغة مالا يخفى "

"اس سے ابن قبیبہ کے قول کی کردری لازم نہیں آتی، اس لئے کم میمکن می کہ مذکورہ انحصارا تفاقاً ہوگیا ہو، اوراس کی اطّلاع ستقرار سے ذرایعہ ہوگئی ہو، اوراس میں جو محمت بالغہ ہو وہ یوشیدہ نہیں "

ہماری ناچیز فہم کے مطابق اس جواب کا عمل یہ ہوکہ یہ درست ہو عہدرسالت میں یہ اصطلاحات رائح نہ تحقیں، اور شاید یہ وجہ ہو کہ اسخصارت صلی استعلیہ ولم نے سبعة احرف کی تشریح اس دور میں نہیں فرمائی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ فتی مطلاحا جن مفاہیم سے عبارت بہل وہ مفاہیم تو اس دور میں بھی موجود بھے، اگر اسخصرت صلی اس علیہ وسلم نے ان مفاہیم کے لحاظ سے وجوہ اختلاف کو سًات میں مخصر قرار دیدیا ہو او سے اس میں کمیا تعجب ہو؟ ہاں اس دور میں اگر سُات وجوہ اختلاف کو سُات کی تفصیل سبتان اس میں کمیا تعجب ہو؟ ہاں اس دور میں اگر سُات وجوہ اختلاف کی تفصیل سبتان

ك فتح البارى، ص٢٧ ج ٩ ،

کی جاتی، توشایدعامّۃ النّاس کی سمجھ سے بالا تر ہوتی، اس لئے آپ نے اس کی تفصیل
بیان فرمانے کے بجائے صرف اتناواضح فرمادیا کریے دجوہ اختلاف کل سات بیش خطی بعد میں جب یہ مطلاحات دائج ہوگئیں قوعلار نے ستقرار تام کے ذریعہ ان دجوہ اختلا کو اصطلاح الفاظ سے تعیر کردیا، یہم پہلے عون کرچے ہیں کہ کسی فعاص شخص کے ستقرار کے الاے میں لفتین کا مل سے یہ کہنا ہشکل ہے کہ حضوراً قدس صلی الشرعلیہ وسلم کی مرادیم میں، لیکن جب مختلف لوگوں کا ستقراری ثنابت کردہاہے کہ وجوہ اختلاف کل سات میں، تو اس بات کا قریب قریب لقین ہو جاتا ہے ہو ہو بعد میں ہے کہ دادشات دجوہ اختلاف کی مرادشات دجوہ اختلاف کی مرادشات کے ساتھ بنتی ہی ہو کہ اور صور معقولیت دی میں کوئی اور صور معقولیت معین کی گئی ہے، بالحضوص جبکہ سبعۃ احرف "کی تستریح میں کوئی اور صور معقولیت کے ساتھ بنتی ہی بنیں ہے،

 سی الرطیه وسلم نے صراحت دوصاحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا ہے کہ شات حروت کی آسانی طلب کرتے ہوئے آپ کے بیش نظر کمیا بات تھی ؟ الم) تر فری ٹے نے جے سسند کی آسانی طلب کرتے ہوئے آپ کے بیش نظر کمیا بات تھی ؟ الم) تر فری ٹے نے جے سسند سے ساتھ حضرت اُپی بن کھ بیٹ کا برارشا د نقل کمیا ہے کہ :-

لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن الحجار المرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبريل: التي بُعَثُ إلى أمّة أمّتين فيهم الشيخ الفان والعجو الكبيرة والغلام، قال فمرهم فليقرع واالقال العسلالية احرُفي، سبعة احرُفي،

رُسُول استصلی الدُّعلیه رسلم کی ملاقات مرده مے بچووں کے قریب حصرت جرس علیا است میں آپ نے حصرت جرس اسے فرمایا،
میں ایک آن پڑھ اسمت کی طرف بھیجا گیا ہوں جس بیں لب گرر دوڑھے
بھی ہیں، سِن رسیدہ بوڑ ہمیاں بھی ، اور بیج بھی ، حضرت جرس یا نے فرمایا کہ اُن کو مکم دیسے کہ وہ قرآن کو سُنات حروف بر پڑھیں ، وفرایا کہ اُن کو حکم دیسے کہ وہ قرآن کو سُنات حروف بر پڑھیں ،

ترندی ہی کی دوسری روایت میں الفاظیر بین کرائی نے صرت جرسی طلیسا

سے فرمایا ۱۔

اِقَ بَعِنْتُ إِلَى أُمَّةِ أُمِّتِ مِنَ هُمُ الْعُجُورُ وَالشَّيْخُ وَالْحَبْيُورُالْغُلَامُ وَالْجَارِيَّةُ وَالَّذِي كَنَمْ يَقُلُّ مِثَابًا وَمَا يَدُهُ

معجے ایک آن پڑھ است کی طرف مجیجا گیا ہی جن میں بوٹر ہمیاں بھی بیل بوٹر مصبحی سن رسیڈ بھی الڑکے بھی اور لوکسیاں بھی اورالیسے لوگ مجھی جنھوں نے کبھی کوئی کتاب ہنیں پڑھی "

له بوالدَالنَّشْرِفِي القِرَاكَة العشر،ص٢٠ جه استله جا مع الترنديُّ ص١٣٨ ج٢، قرآن محل كراي

اس مدسین کے الفاظ صراحت اور وضاحت کے ساتھ بتلاری بین کہ اُمرت کے لے سُات حروف کی آسانی طلب کرنے میں آ مخصرت صلی الدّعلیہ دسلم سے بیش نظریہ بات تھی کہ آئے ایک اُئی ادران پڑھ قوم کی طرف بھو کت ہوئے ہیں ،جس میں ہر طرح کے السراديين،أگر قرآن كريم كي تلادت كے ليتے حرف أيك بيط-ريقة متعيّن كرديا كيا تواتت مشکل بین مستلا ، وجانے گی ، اس کے برعکس اگر کئی طریقے رکھے گئے توبیمکن ہوگا کہ كوتى شخص أيك طريقے سے تلادت برقاد انہيں ہوتورہ دوسر بے طريقة سے انہالفا کواد اکرائے ،اس طرح اس کی ناز اور تلادت کی عبادات درست ہوجایں گی، اکٹرایسا ہوتاہے کہ بوڑھوں، اوڑھیوں پا اَن پڑھ لوگوں کی زبان پر ایک لفظ ایک طریقے سے حراص جاتا ہے اور اس کے لئے زیر ذہر کامعمولی فرق بھی دشوار ہرتا ہے، اس لِے آب نے یہ آسانی طلب فرمائی کہ مثلاً کوئی شخص معروف کا صیغه ادا نہیں رسختا تواس کی جگہ دوسری قرارت کے مطابق جہول کاصیغہ اداکریے، یاکسی کی زبان مینغ مفردنهیں چرط ساقودہ اسی آیت کوصیعتہ جمع سے پڑھ ہے، کسی کے لئے ہج کا ایک طرایقه مشکل بر تورد سراا ختیاد کرلے ، ادراس طرح اس کو بدرے قرآن میں سات تىمكىآسانيان مل جاتيسگى،

آپ نے مذکورہ بالاحدیث میں ملاحظہ ضربایا ہوگا کہ اس میں آ مخصرت صلیا ہوگا کہ اس میں آ مخصرت صلیا ہوگا کہ اس میں آ مخصرت صلیا ہوگا کہ اس میں است علیہ دسم نے شات حرد دن کی آسانی طلب کرتے وقت یہ نہیں فر ما یا کہ میں جسرا یک کی طرف جیجا گیا ہوں دہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتی ہے، اور اُن میں سے ہرا یک کی طفت جُدا ہے ، اس لیے قتر آن کریم کو مختلف لفات بر پڑے ہے کی اجازت دی جائی اس کے برخلا دن آئے نے قبائلی اختلافات سے قبط نظران کی عمر دن کا تھا و ت اور اُن کے اُمّی ہونے کی صفت برزور دیا ، یہ اس بات کی داخے دلیل ہے کہ شآخر و دن کی آسانی دینے میں بنیا دی عامل قبائل کا لغوی اختلات دینا پیش نظر تھا ، بلکہ احمد کی آنواندگی کے بیش نظر تھا ہوں ایک عامل قبائل کا لغوی اختلات دینا پیش نظر تھا ہوں کا انتواندگی کے بیش نظر تھا دیں آیک عام قسم کی مہولت دینا پیش نظر تھا ہوں کا انتواندگی کے بیش نظر تعلادت میں آیک عام قسم کی مہولت دینا پیش نظر تھا ہوں کا انتواندگی کے بیش نظر تھا سکیں ،

(۳) اس قول پرتمیرا عراض یہ ہوسکتا ہی کہ اختلابِ قراآت کی جوشات نوحیتیں بیان کی گئی ہیں وہ خواہ مالک یا ابوالفضل دازی کی بیان کی ہوتی ہوں یا علامہ ابن قتیبہ جمعق ابن المجزری اور قاضی ابن الطیت کی، بہر حال ! ایک قیاس اور تخیید کی حیثیت رکھتی ہیں، اسی دجہ ان حفزات میں سے ہراکی نیان شات وجوہ اختلاب کی تفصیل الگ الگ بیان کی ہے، اُن کے بائے میں لقین کے ساتھ یہ کیونکر باور کرلیا جائے کہ سخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کی مرادیبی تھی،

اس کا جواب یہ ہو کہ سبعۃ احرف "کی کوئی داضے تشریح کسی حدیث یکی معریف یکی معریف یک معریف یک معریف کے سروای کے حول میں نہیں ملتے، اس لیے اس باب میں جینے اقوال ہیں، ان سب میں دوایات کو مجوعی طور پرج کرکے کوئی نتیج نکالا گیاہے، اس لیحاظ سے یہ قول دیا دو ایا توسیح معلوم ہوتا ہے، کیونکراس پر کوئی بنیا دی اعتراض واقع نہیں، ہوتا، ہو کہ محری طور پردیکھنے کے بعد سمیں اس بات کا تو قریب قریب قریب لیفین ہوجا اسے کم حوریث میں سات حروث سے مراد اختلاف قرارت کی سات نوعیتیں ہیں، آگال فو عید توں کی تعیین کہ اور نہیں، آگال المحری ہوئی کرچ ہیں کہ ایسے معلوم کرنے کا ذریعیہ تقرار کے سواکو کی اور نہیں، انا الواف امال وازی کا اتقراب سے ساتھ ہم کسی کے استقراب سے بیاضول جی ستقراب کے بارے میں یہ نہیں اس سے یہ اصول جی تقت سے باور وی تعین کے ستقراب کے بارے میں بہری کر دسیعتہ احرف "سے آ مخصرت صلی انٹر علیہ دسلم کی مراد اللہ تھی میں کر فرات کی سات نوعیت سے احرف "سے آ مخصرت صلی انٹر علیہ دسلم کی مراد اللہ تا ہوں کے کا نہما دی دارت کی شات نوعیت سے اور دن اس کی تفصیل کا یقینی علم حاسل کرنے کا نہما دی اس کوئی رہ ستہ ہے اور دن اس کی چندال صرورت ہے،

بی سندا میں قول پر جو تھااعر اض پر ممکن ہے کہ اس قول میں محروب سبعہ سے افغاظ اور ان کی ادائیگی کے طریقوں کا اختلاف مراد لیا گیاہے، معانی سے اس میں بحث نہیں ہے، حالا تکہ ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ساتے تھے۔ قسم سے معانی ہیں، ام طحادی محضرت عبدالمثرین مسعود والی دوایت سے انحضر

ملى الشرعلير ولم كاير ارشاد نقل فرماتے بين ور

كان الكتاب الاول ينزل من باب واحده على حرف واحد ونزل الفزان من سبعة ابواب على سبعة المواحد واحرف الموحد والمروحلال وحوام ومكم ومتشابه وإمثال الخ،

پہلے کتاب ایک ہاب سے ایک حرف پر نازل ہوتی ہی اور قرآن کریم شات ابواب سے شات حروف پر نازل ہوا روہ شات حروف بین ) زاح بشر رکسی بات سے روکنے والا) آخر (کسی پیز کا حم دینوالا) ، حلال جشرام ، محکم (جس کے معنی معلوم ہیں) متشآب رجس کے ہیتی معنی معلوم نہیں ) اور امثال ،

اس بنار بربعض على رساق منقول ہے كە انھوں نے شات حروت كى تفسير شات بقتم كے معانى سے كار ب

اس کابواب بیسے کہ ندکورہ بالاردایت سندکے اعتبادے کمزورہ، اما طادی اس کی سندبرکلام کرتے ہوئے فرماتے میں کراسط بوسلم اللہ بین محورہ اللہ بین ہورہ اس کی سندبرکلام کرتے ہوئے فرماتے میں کراسط بوسلم اللہ بین سورہ سنجہ بین ہوگا است معداد اللہ بین سعورہ سنجہ بین ہوگا اس کے علاوہ قدیم زمان کے جن بزدگوں سے اس قسم کے اقوال منقول ہیں، ان کی مشریح کرتے ہوئے حافظ ابن جسر ریطبری شنے بکھا ہے کران کا مقعد "سبعتم احریہ" والی حدیث کرتے ہوئے کہ قرآن کریم اس قسم کے مضاعین پرشتل ہے، الگ ہوکر یہ کہنا چاہے کہ قرآن کریم اس قسم کے مضاعین پرشتل ہے، است میں اس قسم کے مضاعین پرشتل ہے،

لمه شکلالآثاد،ص ۱۸۵۶ ۲ که تغییرابن حب دیراص ۱۵۱۵ کہ ہتیں ہی ہیں اُن کا قول بالکل بریم البطلان ہے، اس لئے کہ پیچے جتنی احا دیث نقل کی گئی ہیں، اُن کو سرسری نظر ہی سے دیجھ کے ایک معمول عقل کا انسان بھی سیج سحتا ہے کہ حروف کے اختلات سے مراد معانی اور مضامین کا نہیں کہ الفاظ کا اختلاف ہج چنا پنچ محقق علما رہیں سے سی ایک نے بھی اس قول کو خهت یا رنہیں کیا، بلکہ اس کی جنا ہے ہے۔ حرود یکی ہے۔ و

ف سو اسم محفوظ بین مروك او استان حرون معنی معنی موجه است مروب او استان مروك او استان مروب استان استان استان مروب استان استان

آج بھی باتی ہیں مانہیں ؟ اسم سلمین متقدین سے بین قول منقول ہیں :-

لے تفصیل تردیدکے لئے ملاحظہ ہوالاتقان ص ۴۹ ہ ا نوع ۱۰۱۹ درالنشرنی القراآت ہمشر لابن البخری ص ۲۵ ج۱، سیل تفسیر ابن جریری ص ۱۵ ح مافظاب جریکا نظریم این تفسیر کے مقدم میں بڑی تفسیل اور جزم و دونوق این تفسیل اور جزم و دونوق اور اس کی قب آئیل اس کی قب آئیل کے ساتھ بیان فرمایہ، اس لئے یہ قول بہت مشہور کی اور آجک حرون بیدی کر تا ہوں کے مطابق کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیشتر محقن علمار نے اسے مسیار نہیں کیا، بلکہ اس کی سختی کے ساتھ تر دید فرماتی ہے، کیونکہ اس قول پرمتعدد الجھنیں ایسی کھڑی ہوجاتی ہیں جن کاکوئی حل نہیں ہے، اس نظریہ پرسسے بہلا اعراض تو دہی ہوتا ہے جو ہم پہلے ذرکر چے ہیں کہ اس

اس نظریه برست پهلاا محراص لو دهی بوماسید جوم پهلیا در رهیج بین ایا مین حرون "اور" قرارات "کو درالگ الگ جیزیں تسترار دیا گیاہے ، حالا نکدیہ بات کہی حدیث سے تابت ہمیں ،

دوسرااعر اص به مرد الهد كرحا فظ ابن جربيط بى رحمة الدُعليه ايك طرف تو يتسليم فرات بيس كرسا تون حروف المزّل من الله تقد، دوسرى طوف به فرمات بين كرحض عنان رضى الله عنه في محابب كرصحاب كرام من أن حردف كى الما وت كوخم فراه با حالانكد اس بات كوباور كراب بهت مشكل ب كرصحاب كرام من أن حردف كو تعسر خم كرفي بر متعنق بهو گئة بون جوالله تعالى في حضور كى فرماتش برائمت كى آسانى كے لئة نازل فرما تقد ، صحابة كرام من كا اجماع بيشك دين ميں جت بى، ليكن صحابة كرام رم سے يمكن بين معلوم بوتا كر جس جيز كا قرآن بونا قواتر كے ساتھ ثابت بواسے وه صفى بستى سے مشادیخ پرمتفق بوجانيں،

ما نظابن جسر پر رحمة الدهليد نے اس اعتراض کا پر جواب ديا ہے کہ دراصل امت کو قرآن کريم کی حفاظت کا پھم ہوا تھا اوراسے سانتھ ہی پینجہ تیا ربھی دیدیا تھا کہ وہ سات حروف میں سے جس حرف کو جاہے اختیار کرئے، چنا بچزامت نے اساختیا سے فاترہ اسخاتے ہوئے ایک اجتماعی مصلحت کی خاطر حجے حروف کی تلات چھوڑ دی ہ

مله ان علماء کے اسارگرامی آعے آرہے ہیں،

اورایک حرف کی حفاظت پڑتفق ہوگئی، اس اقدام کا منشار نہ اُن حروث کو منسوخ قرار دینا تھا اور بدائن کی تلاوت کو حرام قرار دینا تھا، ملکہ اپنے لئے اجماعی طور پر ایک حرف کا انتخاب تھا،

نیکن یہ جواب بھی اس لئے کر درمعلوم ہوتاہے کہ اگرصورت یہی تھی تو کیا یہ منا مذہ تھاکہ اُمنت اپنے عمل کے لئے خواہ ایک حرف کو جہت یارکرلیتی، ماقی چھو حروف کا دجود مسے سے ختم کرنے سے سجائے اُسے کم از کم کسی ایک جگہ محفوظ رکھتی آناکہ اُن کا وجود حسمتم مذہو، قرآن کریم کا یہ ادشاد ہے :۔

إِنَّا نَحْنَ نَزُّ لِنَا اللِّ كُرَو إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ \* اللَّهُ لَحَافِظُونَ \* اللَّهُ الْحُدُونَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

جب ساتوں حروب قرآن تھے تواس آیت کاصا ی تعاصٰا یہ ہے کہ وہ ساتول جو قیامت تک محفوظ دہیں گے، اور کوئی شخص ان کی تلاوت مجموز نامھی جاہے تو وہم نہیں ہوسیس مے، حافظابن جسر رطبری نے اس کی نظر میں بیستلد میں کیا ہے کہ قرآن کرم جھوٹی قسم کھلنے کے کفا ہے میں انسانوں کو تمین با توں کا خسسیار دیاہے ، یا تورہ ایک غلام آزاد کرے یادین کیمنوں کو کھانا کھلاتے ، یادس کینوں کوکٹرانے ،اب اگر اُکت باقى صورتول كوناجا تزوت والدويت بغيراب عمل كمصلة النامين سيموتى أيك صورت افستاركرك توياس كے ليے جائز ہے، اسى طرح قرآن كے سامت حروف يس سے اُمت نے ایک حرف کو اجماعی طور مراحتیار کرلیا ، نیکن میدمثال اس کنے درست نہیں کہ أكراً منت كفّارة يمين كى تين صورتول من سے ايك صورت اس طرح اختيا ركر الے که بانی صورتوں کونا جائز تومہ کے لیکن عملاً ان کا وجود باکل ختم ہو کرکہ جاسے ، اور اوگوں کو صرف اتنامعلوم رہ جائے کہ کفارہ کین کی دوصورتیں اور تھیں جن برامت نے عل ترک کر دیا، لیکن وہ صورتیں کیا تھیں ؟ اُن کا جاننے والا بھی کوئی ہاتی مذرہ کو تولقىناً اُمت كے لئے ایسے اقدام كى كنجائن نهيں ہے، مچرسوال یہ ہے کہ باقی جھ خردف کوترک کرنے کی ضرورت کیا بیش آئی تھی ؟

حافظ ابن جبسر يرشف فرمايا ہے كەمسلما نول ميں ان حردت كے اختلات كى دج سے شديد م مجائزے ہورہے تھے، اس لئے حضرت عثمان خے صحار مسے مشورہ سے بیمناسب سمجھا کا ان سب کوایک حرف پرتتی دکر دیاجا ہے ، ایکن بربھی ایسی بات ہی جسے با درکر نابہر پیمشکل ہم حروف سے اختلاف کی بنا ریوسلمانول کا ختلات توخودسسرکار د دعا لمصلی الشرعليم في سے زمانے میں بھی بیش آیا تھا، احاد میٹ میں ایسے متعدّروا قعات مردی میں کہ ایک صحابی نے دوسے معجابی کومختلف طریقے سے قرآن کریم کی المادت کرتے سنا تو با ھے۔ می اختلان کی نوبت آگئی، یہاں تک کہ صیحے بخاری کی دوایت کے مطابق حصرت عمسر رضى الترتعالى عندتوحصرت بهشام برجسيتم من حزام م كلط يس جا در دال كراسفيس '' مخصرت صلی انڈعلیہ وسلم کی خومت میں لے آئے سُتھے ، اور حصرت <sup>آ</sup>بی بن کعسبے فرماتے بین کہ حروف کا براختلاف مشکر میرے دل میں زبر دست شکوک بدا ہونے لگے تھے، لیکن اس قبم کے واقعات کی بناریر اسخصارت صلی الدعلیہ وسلم نے حروب سبعہ کوختم کرنے سے بجائے انھیں حروف کی رخصت سے آگاہ فرمایا ، اوراس طرح كوتى فنتذ ليدانهين بوسكام حابة كام منع يدبعيد به كما مخول نے اس اسوة حسنه يرعل كرنے كے بجانے چھے ودے خم كركے كافيصل كرايا ہو،

کران تھ طریقوں سے تلادت جائز ہے تو ہی تعلیم حروث سبعہ کے باب میں فتنہ کا سبب کی موں ہے گئی ہے۔ کہ وہن بعث کی میں میں میں میں کہ کہ وہنے ہے۔ کہ حافظ ابن جبریر دھم افتظ این میں میں ہے۔ اور مقالت اور مقالت اس کے بارے بین صحابہ کرام کی طرف السی چرت انگیز دوعلی منسوب کرنی پڑتی ہی ہوں کی کوئی معقول توج بیر ہجھ میں نہیں ہتی ،

بھر حضرت عمّان اور دوسے صحابۃ کام م کی طرف اتنے بڑے اقدام کی نسبت

میں مربح اور صحح روایت کی بنا بر بہیں بلکہ تعمق مجل الفاظ کی قیاسی شریح کے ذرایہ

گرگئی ہے جن روایات میں حضرت عمّان رضی الشرعنہ کے جمیع قرآن کا واقع رسیان ہواہہ
اس میں اس بات کی کوئی صراحت بہیں ہے کہ انھوں نے جی حروف کوخم فرادیا تھا

ملکہ اس کے خلاف رسلیں موجود میں جن کی تفرهیل آگے آرہی ہے ، اب کسی صحح اور
صریح روایت کے بغریہ کہنا کیسے مکن ہے کہ صحابۃ کرام منے اگن جی حروف کوبالکل بے
مشان کر دینا گوادا کر لیا جو انخصرت صلی الشرعلیہ وسلم کی بار بار فرمائن پر بذرائعیم وی ادا ایم سے سے م

حقیقت یہ کہ جن صحابہ کام اسم کو جمع د ترتیب قرآن کے نیک کام میں محفن اس لئے آئمل رہا ہو کہ بیکام سخصرت صلی الشرعلیہ وسلم نے نہیں کیا جفول نے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو محفوظ رکھنے میں اپنی عمریں کھیائی ہوں، اور خبول نے منسوخ الثلادة آیات تک کو محفوظ کرے اُمّت یک پہنچا یا ہو، اُن سے یہ بات فیم انتخاب کہ دو سب کے مب بچھ حرون کوختم کرنے پر اس طرح متفق ہو جا کہ آج اُن حرون کاکوئی نام و نشان تک باقی مذر ہے جن آیات کی تلاوت منسوخ ہو جی تھی صحابہ کرام و نے انتخاب ہی مار کم تاریخی حیثیت میں باقی رکھ کرسم تک بنجایا ہے، لیکن کیا دجہ ہے کہ دو معروف "جن کے بارے میں حافظ ابن جریر دھمۃ الشمالی میں کہا تھے تھی مردی تھی اُن کی تشر ارت وکتا ختم کردی تھی، اُن کی کوئی ایک مثال کسی صنعیف روایت میں بھی محفوظ نہر دسی، میں دجہ ہے کہ بیشتر محقق علاء نے حافظ ابن جریر طبری گے اس قول کی تردیم یہی دجہ ہے کہ بیشتر محقق علاء نے حافظ ابن جریر طبری گے اس قول کی تردیم

فرماتى بى جن كے اقوال كى تفصيل آكے آدسى م،

ام طاوی کا قول ایسی در مرامسلک اما طحادی رحمة الدعلیه نے اختیاد فرایا اور ایک بغت قرآن کریم نازل تو صرف محمی که دو قرآن کی تلاوت دیدگی محمی که دو تسکر مراد فات ستعمال کرسے بین احمد میں شات کی صریک دوسی مراد فات ستعمال کرسے بین اور بیر مراد فات مجمی آنحفرت صلی الله علیه وسلم نے متعین فراد یکی تھی، اسی اجازت کو تعقیمی قرآن کریم تساحر و این اور بیر کی تا اور بیر کی تا تا بیر کی تا تا بیر کی المان میں تعلی بودی بیر کی تا تا میں الله علیہ وسلم کے زمان میں آجاز خسوح کو کئی، اور جب بی فرائی وفات بیر کی تا خری در کیا قوات میں دوخ کرون کی اور الب وق بی بیر کرمنا میں تو کرون کی کا خری در کیا قوات میں دوخ کرون کی کا دور الب وق بی حرف قرایش ، باتی چیم راد فات منسوخ کرون کی کا دار الم دون الله میں تا میں مرتب کی دونات منسوخ کرون کی کا دار الب مون کرون کی کا دار الله مون قرایش ، باتی چیم راد فات منسوخ موقیکی ، اور الب موقیکی ،

یہ قول خافظ ابن جبر رہ کے قول کے مقابلہ میں اُس کھاظ سے بہترہ کہ اس معابہ کرام کی طوف یہ بات منسوب ہمیں کی گئی کہ چھر و دن انحفوں نے ترکیے، بلکہ نسخ کی نسبت خود عہر رسالت کی طوت کی گئی ہے، لیکن اُس پرایک اشکال تو یہ بوتا ہے کہ اس قول کے مطابق تجہر و دن منزل من اللہ نہیں تھے، حالانکہ حفرت بوتا ہے کہ اس قول کے مطابق تجہر و دن منزل من اللہ نہیں تھے، حالانکہ حفرت مشام نے حضور کے سامنے سورہ فرقان اپنے طریقہ سے تلاوت فرمائی، تو اُسے مُسنکر آپنے فرمایا، حضور کے سامنے سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے) اور کھر صفرت عمر نے اپنے طریقہ سے تلاوت فرمائی آگئے آل کی کے کہ دونوں طریقے منزل من اللہ تھے، ان العاظ کا کھالہ ہوا منہ موم یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طریقے منزل من اللہ تھے،

دوسر يجيساكه بيجي وض كياكمااس تول بس بعى قراآت كى حيثيت واضخبس

له صبح بخاري، كتاب الخصومات مح عرة القارى ، ص ٥ ٧ ج ١٢ ، مينيممر ،

موتی که وه سُات حروف میں داخل تھیں یا ہمیں،اگر واخل تھیں توجیخ حروف کی طیح اُن کے بارے میں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ دمعا ذائش وہ منز لمن اللہ ہمیں ہیں،حالا نکہ براجاع کے خلات ہے، اور اگر واخل نہیں تھیں توان کے علی وجیج و پرکوئی دلیسل نہیں،اس لئے اس قول پر بھی مثرح صدر نہیں ہوتا،

سے رہ وہ اللہ اسمیرا قول حوستے زیادہ اطبینان بخش اور بیے غبارہے وہ بہی ہو مرون کر سات احرب سے مرادح نکہ اختلاب قرارت ہی کی سات مختلف نوعیتیں میں جن کاذ کر سے آج کا ہے، اس لئے یہ ساتوں حروف آج مجی بوری طرح محفوظ میں اور باقی ہیں ، اور ان کی نلاوت کی جاتی ہے ، البتہ استا فرق ضرور مواج کہ ابتدائے مسلامیں قرار توں کے اختلافات کی تعداد مہمت زیادہ سینی، اوران میں مراد الفاظ کے اختلات کی کڑت تھی جس کامقصدیہ تھا کہ جو لوگ لغت تر آن کے پوری طح عادی ہمیں ہوتے انھیں زیارہ سے زیارہ مہولت دی جائے، بعد میں جب اہل عرافت قرآن کے عادی ہوگئے تومراد فات دغیرہ کے بہت سے اختلا فات جمتے کردینے گئے ، جنا يخ آنخضرت صلى الشرعليه وسلم في حضرت جرتسل عليات لام سع جد أخرى دُوركيا، دا درجے اصطلاح میں وضِدَ انچرہ کہاجاً تاہے) اس وقت بہٰت سی قرارتیں نیسوخ كردى كتيس جس كى دليل آكے آرہى ہے ، ايكن جتنى ترارتيس أس وقت باقى روتين وہ ساری کی ساری آج تواتر کے ساتھ چلی آتی ہیں، اور ان کی تلاوست ہوتی ہے، أحرب سبعه كى كيبيد بحث مين يه ده بي غبار ركسته برحب يرتمام دوايات حديث بهي اين اين جركم يع مع مع التي من اورنداك من كون تعارض يا انتقلاف باقي رم تاب، اور ذكوتى اورمعقول الشكال ميثي آتاب، اس سليل مين مكذشبهات کا ہوا بہم آگے تفضیل کے ساتھ دیں گے ،جس سے اُس قول کی حقانیت انجی طیح واضح موسے گی، نیکن پہلے یمن لیجے کراس قول کے قائل کون حصر ات یس ویہاں ہم اُن حفزات کے اسمائے گرامی اور حوالے بیش کرتے ہیں جفول نے اس قول کو اختیار کیاہے یاحافظ ابنجبر مرطبری کی تردیدی ہے:۔

"اماكون المصاحف العشمانية مشتملة على جميع الاحرف السيعة فاق هذاه مسلة كبيرة اختلف العلماء فيهافن هيجماعاتك الفقهاء والقراء والمتكلمين الى ان المصاحف العثمانية مشتملة علىجبيع الاحرت السبعة وبنوا ذلك على اته لا يجزعتلى الامة ان تعمل نقل شئ من الحرون السبعة التي سزل القران بماريدا جمح القنحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصّحف التي كتبها ابر بكررٌ عمرٌ وارسال كل مصحف منهاالى مصرمن امصارا لسلمين وأجمعوا على ترك ماسوى ذلك، قال هُوَ لاء ولا يجززان ينهي عن القراءة يبعض لاخرُ السبعة ولاان يجمع إعلى ترك شئ من القالن، وزهب جماهيرالعلماء من السلف والخلف واعمة المسلمين الى ات هن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها فقطجامعة للعرضة الاخبرة التى عرضها النبى صلايلته عليه وسلمرعلى جبرتميل عليه الشلام متضمنة لهالم تترك حرفاً منها، قلت وهذا العول هوالذي يظهر صوابه للأت الاحاديث المتعيعة والاحاد المشهورة المستفيضة تەل علىھوتشمەلە ،

سر هايم مسلم كه حصرت عثمان من جوم صاحف تيار فرمات سق ده ساتون مروز پرشتمل بين يانهين و سوير ايك برامسلم بين حب مين علما مكا اختلان سي،

چايخ نقار بتراراور مكلين كى جاعتون كالزبهب يه كمعمان مصاحف ساقون حرون پڑشتل ہیں،اس کی بنیاواس مات پر ہے کہ اُمتت کے لئے بہ جائز ہمیں کہ دہ ان ساق حرود میں سے کسی حرف کو نقل کرا ترک کردے جن برقر آن نازل ہوا، اور محابر في اجاعى طور يريع أن مصاحف أن يحيفون سي نقل كية تعج وحفرت الوكراد وعروف الكه يتحف اوراك مي مرايك معحف عالم مسلام ك مختلف شمرول مين جعيج دياتها، اورأن كم الواجنة صيف تحق أن كوجهو للف يرمنعن بوكة تق، ال حضرات كالمناب كرنديه بات جاكزے كرون سبعہ بيرسے كسى حرف ك قرامت روک دی جائے، اور من یہ کو صحابہ فرآن کے کسی حصتہ کے چھوڑ نے بر متفن موجائیں، ادرسلف وخلف سے علماری اکثریت کا قبل ہی ہے، کر سے مانی مصاحف أن حرون برشمل بس جواً ن كريم الخطيس ساكة ، اورحضوراكرم صلی الدعلیه وسلم نے حصرت جرنسل علیہ اسلام سے قرآن کریم کا جوآ خری دور میا تفا،ا*گس کے ام حر*دت ان مصاحف می*ں جح*ے ہیں ،اُن ہیں سے کوتی ح ان مصاحف میں نہیں حیوط امیرا خیال یہ سے کہ بین وہ قول سے جس کی صحت ظ برب، كيونك جع احاديث اوزم شهورا فاراسى يرولالت كرت بي اوراس ك شهادت دیتے ہیں "

أورعلامه بدر الدين عين الشيخ نقل فرماتي بيس :-

واختلف الاصوليون هل يقى أليوم على سبعة أحرف فمنعه الطبري وغيرة وقال انمايجوزيجون وأحد اليوم وهوحرف زيري و تحل الميه القاضى الوبكر وقال ابوالحسن الاشعري اجبح المسلمون على انه لا يجوز حظى ما وسعه الله تعلك من القراءة بالاحرف التي انزلها الله تعالى ولا يسوغ للامه

طه ابن الجزريم؟ النشرني القراآت العشروص ٢١٥١ ،

انتمنع مايطلقه الله تعالى، بل هي موجية في قراء تنا مفترقة فى القران غير معلومة فيجوز على هذا، وبه قال القاضى ان يقرأ بحلما نقلداهل التواترمن غيرتسييز حرف منحرب فيحفظ حرب ثائم بحرب الكسائي وحمزة والاحرج في ذلك. °ا دراس بارے میں اصوبی علمار کا اختلات بی کہ قرآن کریم کوآج سات حروثر پڑھا جاسخنا ہے یانہیں ؛ جنامخے علامہ زابن جریر ) طری ٌ دغیرہ نے اس سے انحاد ت ممیا ہے اورکہا ہوکہ آج قرآن کی قرارت ایک ہی حرف پرجا ٹزیسے ، اوروہ حفز زیرین ثابت کا حرف ہے، اورقاضی ابو کروہ بھی اسی طرف ماکل ہیں ، لیکن ا مام ابوالحس شعری فرماتے ہیں کہ اس بات پر مسلما نوں کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوحرون ناذل کرکے اُمت کومپولت عطا فرمائی تھی اسے روکناکسی کے لئے جائز نهیں اور اقت اس بات کی مجاز نہیں ہو کجس چرکی اجازت الشرینے دی مواسے روک دے ، بلکر دا تعدیہ ہے کرسا توں سرون ہماری موجودہ ا میں موجودیں، اور قرآن کریم میں متفرق طورسے شاملیں، البتہ معین طورسے معلوم نہیں ، اس لحاظ سے اُن کی قرارت آج بھی جائز ہے ، اور میں قول قاتمی منا کاہے ، جتنے حروف توا ترکے ساتھ منقول ہیں ان سب کویٹ ہناجا تزہے ، اورایک حرون کود وسے متان کرنے کی مجھی صرورت نہیں ، چنانچے نافع وہ کی **ۆارت كوكسا ئى<sup>م</sup> اورىمزُهٌ كى قرارت كے ساتھ (مخلوط كركے) يا دكرنيا حاتے تو** ، اس میں کھے حرج ہنیں ہے ا

اورعلّامه بدرالدين زركشي قاضي الديمرة كا قول نقل كرتي بن :-

ك عرة القارى، كتاب الخصومات اص ٢٥٨ ج ١٢!

سكه غالبًا قاضى عياض حمرادبين،

ته اسمسلكي تفصيل كيلة ملاحظ موالنشر في القراآت العشر، ص ١٨ و ١٩ ا و ١٥ ا

والسابع اختارة القاضى ابوبكر، وقال الصحيح الله هذه الاحرف السبعة ظهرت واستغاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطه اعنه الائمة والثبته اعثمان والقحابة رضى المصحف " ساتوان قول قاض ابو برران في اختياركيا به ، اور فرمايا به كرميح يه بوكه يه ساتون حروف رسول المدصل الشعليه وسلم سي شهرت كساته منقول بين ، انمذ في المعلى معفوظ ركه ابي، اور حصرت عمان اور حماية في المعلى معفوظ ركه ابي، اور حصرت عمان اور صحابة في المعين معمود بين باقى ركه ابي،

آورعلامہ ابن سنم دحمۃ التّرعليہ نے بھی حا فظا بن حبريّد کے قول کی بڑے سخت الفاظ میں تر دیدکی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ چھ حروف کوخم کرنے کا قول بالکل غلط ہے ، اوراگر معفزت عثمان البساکرنا بھی چاہتے تونہ کرسکتے ، کیونکہ عالم اسسلام کا چیّہ چیّہ ال حروف معبعہ کے حافظوں سے بھرا ہوا تھا، وہ لیکھتے ہیں :۔

واماقول من قال ابطل الاحرت الستة نقل كن بمن قال ذلك ولوفعل عثمان ذلك اواب اده لخرج عن الاسلام ولما مطل ساعة بل الاحرف المبعة كلها مرجودة عن ناقاعمة كما كانت مثبوتة في القي اات المشهورة المأثورة "

مرہایہ قول کر حضرت عثمان نے چھ حروف کو منسوخ کردیا توجس نے یہ بات کہی ہے اس نے ہاکا علط کہا ہے ، اگر حصرت عثمان ایسا کرتے یا اس کا ادادہ کرتے تھے اس کے توقف کے بغیراس لام سے خارج ہوجاتے کہ بلکہ واقعہ یہ ہو

کرسا نوں کے ساتوں حروف ہارہے باس بعینہ مرجودا ورمشہوراور قرارتوں مرجھ فایس،

اور مشہور شارح موطّارعلامہ ابوالولید باجی مالکی رحمۃ المسّرعلیہ دمتونی سے المالیہ م مسّبعۃ احرین کی تستریخ سات وجوہِ قرارت سے کرنے کے بعد تکھتے ہیں :۔

الرق فاسر من سات و بو و رارت عرب المحدد المنتة في المنته المتحدة الاحردة ثابتة في المستحدة الاحردة ثابتة في المستحدة الاحردة ثابتة في المستحدة القراءة جميعها جائزة قيل لهمكن لك نقول، والدليل على صحة دلك قوله عزوجل إنّا نَحُن تَنْزُلْنَا الرّبُ كُر ولايصح المفصال المن كوالمنزل من قوائي فيكن حفظه دونها و حمايدل على صحة ما ذهبنا اليه ات نقاهم قول النبي على الله عليه وسلم يراعلى من المنقة بن لك الماليون القرب الى نخت، لما يلحن من المشقة بن لك المالون القرب الى نخت، لما يلحن من المشقة بن لك المالون من العادة في النطق و نحن اليوم مع عجمة السنت الو بعد ناعن فصاحة العرب احرق "

"اگریہ پرجھاجات کم کیا آپ کا قرل یہ ہو کہ یہ ساتوں حروت مصحف میں راتے بھی موج دہیں ، اس لئے کہ ان سب کی قرارت (آپ کے نز دیک ) حائز ہے ، قدیم یہ ہمیں گرچہ ہاں ہما راقول ہی ہے ، اوداس کی صحت کی دلیل انڈ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ، اِگا تعین مَنزَّ لِنُنَا الْذِیْ کُورَ وَ اِنَّا لَکُ فُ دَلِیْ اِنْدُنَا الْذِیْ کُورَ وَ اِنَّا لَکُ فُ لَیْنَا الْذِیْ کُورَ وَ اِنَّا لَکُ فُ لَیْنَا الْذِیْ کُورَ وَ اِنَّا لَکُ فُ لَیْنَا اللَّهِ کُورَ وَ اِنَّا لَکُ فَی مَنْدُلُونَا اللَّهُ مِی اُس کی حفاظت کرنے والے ہیں ، اور قرآن کریم کو اس کی قرآت سے الگنہیں کیا جا سکتا کہ قرآن والے ہیں ، اور قرآن کریم کو اس کی قرآت سے الگنہیں کیا جا سکتا کہ قرآن ق

معفوظ در اوراس کی قرارات ختم ہوجائیں اور ہما رہے قول کی صحت برایک دلیل یہ بھی ہے کہ آ مخصرت صلی استرعلیہ وسلم کا ارشا دیکھیے طور پر دلا لت مرتاہے کہ قرآن کوسات حرون پراس لیے نازل کیا گیا تا کہ اس کی قرارت کرنے والے کو آسانی ہوتا کہ ہرخص اس طسر نقیے سے تلاوت کرسے جواس کے لئے آسان ہوا کہ ہرخص اس طسر نقیے سے تلاوت کرسے جواس کے لئے آسان ہو اس کی طبیعت کے لحاظ سے زیادہ ہمل اوراس کی لفت سے زیادہ قربیب ہوا میں نگر گفتگویں جو عادت بر طرح اتی ہو آسے ترک کرنے میں مشقت ہوتی ہے ، اور آج ہم لوگ ابنی زبان کی عجبیت اورع بی فصاحت سے دور ہونے کی بنار پر اس سہولت کے زیادہ محتاج ہیں ؟

ادر حضرت الم عنزالي واصول فقر براين منهوركتاب المستصفى "بين قرآن كريم كى تعريف اسطرح فرات بن ا

شانقل الينابين دفتى المصعف على الاحوف السبعة المنهور في المستعد المنهور المناسبة المنهور المناسبة المنهور المناسبة المن

" وہ کلام جرمصحف کی دور فلیوں میں منشہور شات حروث کے مطابق متوا ترط<sup>یق</sup> پریم کے پہنچاہے "

اس سے صاف طاہرہے کہ اہم عزالی مجھے حروف سبعہ کے آج تک باقی رہنے کے قائل ہیں، اورملّاعلی قاری دمتو فی مکان ارھر) تخریر فرماتے ہیں،۔

"وَكَأَنّه عليه الشّلاَةِ والسّلام كشف له أن القراءة المتواترةِ تستقر في امته على سبع وهي الموجودة الأن المتفق على تواترها والجمهو على انّ ما فوقها شاذّ لا يحلّ القراءة به "

مرا درايسامعلوم برنابي كرا تخصرت صلى الأعليه وسلم بريد منكشف بوگيا تقا، كه

له المستصفى من ه اج ا ، المكتبة التجارية الكرئي ، مصر كم مسلات المعالمة على المكتبة الدادي مكتبة المادي مكتبة المادي مكتبة المدادي المكتبة المدادي المكتبة المدادي المكتبة المدادي المكتبة المكتب

متوا ترقراریس آیش کی اُمّت میس آخر کارشات ره جائیس گی، چنا بخه و می آج موج<sup>ود</sup> پیس اوراُن کے تواتر برا تفاق ہے ، او رحب<sub>و ا</sub> کامسلک یہ کی اس کے علاوہ جو قرامِی پیس وہ شاذہیں اوراُن کی تلاوت جائز نہیں »

اس میں ملاعلی قاری دھم استرعلیہ کا یہ فرمانا تودرست بہیں ہے کہ شات فترا، تول مے ماسواجتنی فتراتیں ہیں وہ سب شاذیں ، کیو کہ علا، قراآت نے اس کی سخت تر دید کی ماسواتیں اس سے اننا فرور معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک احرف سبح آج بھی باتی ہی اور حصرت شاہ ولی الٹرصاحب محدّث دھلوئی کا قول بیچھے گذر چکا ہے ، کہ دُرہ سبح افر اس کی دجہ بیان کرتے ہوتے وہ میں شات کے عدد کو کمٹرت کے معنی پر محول کرتے ہیں ، اس کی دجہ بیان کرتے ہوتے وہ محقے ہیں : ب

" دولیل برا ککه وکرسبعه بجبرت مکیراست مذبرائے تحدیداتفاق ایمست برقراآت عشر و ہر قرارتے دااز می عشرہ دو دا دی ست و ہر پیج با دیگرے مختلف ست پس مرتفی شدعد د قرارة تا بیست کی،

"اوراس بات کی دلیل کرسات کا عدو درسیت بین نکیر کے لئے ہے م کر تحدید کے کئی دوراوی دن قرار توں بیرا میر کی کے دوراوی دن قرار توں بیرا میر کے دوراوی بیر، اوراک دفرار توں بیرا کی کے دوراوی بیں، اور ہراک ودرسے رسے مختلف ہے، لیس قراآت کی تعدر دبین کی بی بی

اس عبارت میں اگر حب حصرت شاہ ولی اللہ صاحب محدّث و صلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ مسبعہ کوجہور کے خلاف تکیٹر کے لئے قرار دیا ہے، رکیو کوشاید بین سسرار توں کو سات وجوہ اختلاف بین مخصر قرار دینا ان بر واضح نہیں ہوسکا) سی اس سے یہ بات باکل طاہر ہے کہ جن حروف کا ذکر حدیث میں کیا گیل ہے دہ حصرت شاہ صاحب حمد اللہ علیہ کے نز دیک قرار تیں ہی بین اور وہ منسوخ یا متردک نہیں ہوئے، بلک آج بھی باتی ہیں ا

له ملاحظهٔ دانشر فی الق آآت العشر می ۳۳ د ما بعد می ۱ ۵۲ المصفی ،ص ۱۸ مطبوعه فار د قی وصلی افری دَوری دسی علوم کے اہم مجنقق عصر اورحا فظ عدست حصزت عسّ لامہ افررشاه صاحب شمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عدمیت کی شخصیت کرتے ہوئے مسسملہ کی حقیقت مختصرالفاظ میں اس طرح واضح فرمادی ہے کہ اُسے حریب آخر کہنا چاہتے ، ہم اُن کی پوری تحقیق نقل کرتے ہیں :۔ ہم اُن کی پوری تحقیق نقل کرتے ہیں :۔

واعلما نفسم اتففواعلى اندليس الموادمن سبعته احوف القواءة السبعة المشهورة ، بان يكون كل حريث منها قراءة من تلك القراءات، اعنى انه لا انطبان بين القراالت السبع والأخر السبعة كماينهب اليه الوهم بالنظر الىلفظ السبعة في الموضعين بلبين تلك الاحرف والقراءة عموم وخصوص وهي، كيف، وإن القراء ات لا تتحصر في السبعة، كماصر ابن الجزري في رسالة النشر في قراءة العشر وانما اشتمرت السبعة على الالسنة لانعاالتي جمعها الشاطبي ثمراعلمر ان بعضهم فهم أن بين تلك الاحرف تعاير إمن كل وجه، بعيث لاربط بينماولبس كنالك بل قديكون الفرق بالمجرح والمتربي واخرى بالابواب، ومرة باعتبار القيع من الغائب والحاض، وطورا بتحقيق الهنزة وتسهيلها، فكل هذنه التغييرات يسيرة اوكانت اوكثيرة حرب برأسه، وغلطمن فهم الهن هن والاحرف متغايرة كلها بحيث يتعن راجماعها اماانه كيعن عددالسبعة فتوقيه اليه ابن الجزري وعقق ان التص فات كلها ترجع الى السبعة وراجع القسطلاني و النارقانيّ، بقي الكلام في انّ تلك الاحود كله الموجودة اورفح بعضها ولقى البعض فاعلم إن ما قرأة جبرتيل عليه السلام فى العرصة الاخيرة على المنبي صلى الله عليه وسلم كلك

ثابت في مصحف عمَّانُ ، ولِمَّا يتعيِّن معنى الأحرف عن ابتي يك ذهبالى رفع الاحرب الشتّ منها وبقى وأحده فقط " ية ذبهن ين كرنيج كرتمام على اس بتاير تومتفق بين كرسات حروف سعمراد مشہورشات قرارتیں نہیں اور بربات نہیں ہے کم برحرف ان شات قرارتوں میں سے ایک قرارت ہو، مطلب یہ کک شات قرارتیں اور شات حروف ایک چیز نہیں جیسے کہ شات کے لفظ سے پہلی نظر میں دہم ہوتا ہے ، ملکہ ان حروف اور ہوسے ایں جبکہ قراریں سات میں مخصرہ میں ، جیسا کہ علآمہ ابن العجسز ری نے التّشر في قرارة العشرين تعريح كي ہے ، البنة شات قرارتوں كالفظ ذبان ير اس لمن منهر دموگیا کرعلّامرشاطی شف ابنی شات قرار تول کوچے کیا ہی، تچھ یہ بھی یا درنکھے کہ بعض لوگ یہ سیجھ ہیں کہ سات حروف کے درمیان کلی تغایرہے، ادران میں کوئی باہم رَلبط نہیں ہے، حالا نکہ واقعہ ایسانہیں ٔ بكه بعض اوقات دوحرفول ميس فرق حرف صيغة مجردا ورصيغة مزير كابهوتا ہے اور بعض مرتبه حرف (حرفی) ابواب کا، اور تعجن دفعہ غاتب وحاحر کے حییغوں کا ادر کبھی صرحت مخرہ کوباقی رکھنے اوراس کی تبہیل کرنے کا ،لیس یہ تهام تغرات خواه معمولی ہوں یابڑے بڑے نے ستبقل حریث ہیں،اور جولوگ سیجھ ہیں کہ حرد دن کے درمیان کتی تغایر ہے ، ا دراُن کا دایک کلمیں ) جمع ہوا نامکتے،

له فیص الباری، ص ۱۳ ، ۳۲۲ جس، که مطلب په که کمشات در آتوں میس بعف قرآبی احرف سبعه پس جیسے که تمام موار قرآت اور بعض قرارتیں ایسی بیں جواحرف سبعه پیرافل نہیں بمثلاً قرآرسبعه کی شاذ قرارتیں کیاوہ قرارتیں جن میں کوئی اختلات نہیں ہے ، اوراحرف سبعه مح بعض اختلافات ایسے ہیں جوقراآت سبعہ بیں شامل نہیں ، مثلاً ایم یعقوبی، ایم ابوجعفر اور خلع کی متوار قرارتیں کہ پراحرف سبعہ بیسی ہیں ، مگر معروف قراآت سبعہ میں سے نہیں ۱۲ محرتی ق

آن سے غلطی ہوئی ہے، آہی یہ بات کہ مدیث میں سات کے عدد کا کیا مطلب ہے ؟ سواس کا جواب علامہ ابن البحزری نے دیا ہے، اور تحقیق یہ بیان کی ہوکہ یہ سانے تغیر است قسم کے ہیں، اور اسم سلم میں قسطلان جواورز والی کے مراجعت بھی کر لیجے ،

اب صرف یہ بات رہ گئی کہ بہتمام حروف موجود ہیں، یا ان میں سے معنی ختم کردیتے گئے، ادر لعفن باقی ہیں، ہیں یہ بجھ لیجے کہ حصرت جرتسی علیا اسلام نے جتے حروف حصوت میں موجود ہیں، اور بی نکم علیا مدا بن جسریر جروف کے منی واضح ہنیں ہوسکے، اس لئے انھوں نے یہ مذم ہب اختیار کرلیا کہ کچے حروف حتم ہوگئے، اور صرف ایک باقی رہ گیا یہ

اسى طرح مُعَركَ عَلَمَا رِمِتَا خُرِين بِين سِيمَتْهُورَ عِقَّقَ عَلَامِهُ وَالْكُوثِرِيُّ دِمَوْ فِي لِسُكِيم محرير فرماتے ہيں: -

والدول رأى القائلين بان الاحرف السبعة كانت في مبرى الامرقيم نسخت بالعي صنة الاخيرة في عهد المنبي صلالله عليه وسلم فلم يست الاحرف واحده ورأى القائلين بات عنمان رضى الله عنه ، جمع انتاس على حرف واحده ومنع من الستة المباقية لمصلحة ، والميه نحا ابن جرير وتقييبه ناس فتا بعولا لكن هذا رأى خطير قيام ابن حزم باشت النكير عليه في الفصل وفي الاحكم وله الحق في ذلك الناق في ذلك التنافي في العي منة المحفوظة كما في المحفوظة كما في العي منة المحفوظة كما في المحفوظة كما في العي منة المحفوظة كما في المحلكة المحفوظة كما في المحفوظة

طه الكوثري بمقالات الكوثري، ص ٢٠ و٢١ مطبعة الانواد قابرد معلماتهم

" بہلی رائے رکہ وجودہ قراآت ایک ہی حرف کی مختلف شکلیں ہیں) اُن حقرا کی ہوجو یہ ہے ہیں کہ شات حروف ابتراء اسلام میں تھے، پھر عوف ہم احسیرہ رحصرت جرسیا سے صفور سے استرکی دور) سے حصفور سی الشرعلیہ و کم بھی کے زمانہ میں منشوخ ہوگئے، اورا بھرف ایک باقی رہ گیا، نیزیمی رائے اُن حضرات کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حصزت عثمان رضی الشرعنہ نے تمام لوگوں کو ایک حرف پر جمع کردیا تھا، اورا کی صلحت کی وجہ سے باقی چھر حروف کی قرات معاملہ میں مان سے مرعوب ہوگؤ کا کہی مسلک ہی، اور بہبت سے لوگ اس معاملہ میں اُن سے مرعوب ہوگؤ اُن کے بیچھے لگ گئے، لیکن ورحقیقت یہ طی سنگین اورخ طرفاک رائے ہے ، اور علا مدا برجہ نے الفصل" معاملہ میں اس برسخت ترین میر ہے جس کا انھیں تی تھا، اور دومری رائے کہم وجودہ قراقے کی احروب سبعہ ہیں) اُن حصرات کی ہے جو ہے ہیں رائے در کرموجودہ قراقے کی) احروب سبعہ ہیں) اُن حصرات کی ہے جو ہے ہیں اُن حضوط چلے آتے ہیں "

ہم نے یہ تام اقوال تفقیل کے ساتھ اس لئے پیش کئے ہیں کہ آجکل علامہ اس حب ریرطبری کا قول ہی زیادہ شہور ہوگیا ہے ،اورعلامہ ابن جریر کی جلیل لقداد شخصیدت کے بیش نظر اس عمومًا ہرشک و شبہ سے بالا ترسمحھاجا تا ہے ،اس کی بناء پر ابن الجزری کا یہ بے غیار قول یا تولوگوں کو معلوم نہیں ہے ، یا اگر معلوم ہے تواسے ایک ضعیف قول سمحھا جاتا ہے ، حالا نکہ گذرشتہ بجت کی روشنی میں یہ انجی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ امام مالک مقامہ ابن قلیہ جمعلامہ ابوالفضل داذی می قاضی ابو بحر ابن الطیت ، امم ابوالحس شخصری ، قاصی عیاص حمیا میں ہو ان کے ابن الطیت ، امم ابوالحس شخصری ، قاصی عیاص حمیا میں اس توں حروف آج بھی محفوظ اور باقی ہیں ، اسخصرت صلی الشرعلیہ وسلم کے عضت ابن کے موجئت ابن الجزور کے سمحھ آن میں سے کوئی مذمنسوخ ہوا، نہ اخیرہ کے وقت جینے حروف باقی رہ گئے سمحھ آن میں سے کوئی مذمنسوخ ہوا، نہ سے ترک کیا گیا، بلکم محقق ابن الجزوری شنے اپنے اس قول کو اپنے سے پہلے جمہور علما کا ترک کیا گیا، بلکم محقق ابن الجزوری شنے اپنے اس قول کو اپنے سے پہلے جمہور علما کا ترک کیا گیا، بلکم محقق ابن الجزوری شنے اپنے اس قول کو اپنے سے پہلے جمہور علما کا ترک کیا گیا، بلکم محقق ابن الجزوری شنے اپنے اس قول کو اپنے سے پہلے جمہور علما کا ترک کیا گیا، بلکم محقق ابن الجزوری شنے اپنے اس قول کو اپنے سے پہلے جمہور علما کا ترک کیا گیا، بلکم محقق ابن الجزوری شنے اپنے اس قول کو اپنے سے پہلے جمہور علما کا ترک کیا گیا، بلکم محقق ابن الجزوری شنے اپنے اس قول کو اپنے سے پہلے جمہور علما کیا

مسلك قرار دياہے، علما بِمتأخرين ميں ميے حصزت شياء آولي النّرصاحب رحمة التُّملينُ حصزت مولانا انورشاه صاحب مشمری اورعلامه زا هدکونری کابھی ہیں قول ہے، نيزممر يرمتهم وعلماء علامه محد بخيت مطيعي أعلامه خصري دمياطي أورسشيخ عبد عظیم زرقانی نے بھی اسی واختیار کیا ہے، ہنذاد لائل سے قطع نظر انحف شخصیات کے لحاظ سے بھی می قول بڑاور نی قول ہے ،

اب دہ دلاس دیں یں ہے۔۔۔ انس قول کے دلائل کی مائید ہوتی ہے ،اس کے پھےدلائل تومذکورہ بالا ااب وہ دلائل ذیل میں بیشِ خدمت ہیں جن سے اس قول

اقوال مين آجي بين، مزير مندرج ذيل بين، -

- قرآن كريم كي آيت إِنَّا نَحَى نَزَّ لْعَا اللِّ كُمْ وَإِنَّا لَهُ لَحَا فِظُونَ وُ رہم نے ہی قرآن نازل کیاہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں) صراحت کے ساتھ اُس بات پر دلالت کررہی ہے کہ جوآیات قرآنی خودالٹر تعالی نے منسوخ مذ فرمانی موں وہ قیامت تک باقی رہیں گی، دوسری طرف بیچیے وہ احادیث گردی ہیں جَن میں یہ تصریح ہے کہ قرآن کے شاتوں حر و ف منز کی من اللہ تھے ،اس کج مذكوره آيت كاواضح تقاضا يهي ہے كه وه سئاتوں حروف قيامت تك محفوظ مين ٧- اگرحصرت عمان رصنی الله عندنے حیف حروت کوخم کر کے صرف ایک حرف يرمصحف تعيار كمياً بهرّنا تواس كي كهين كوئي ضراحت توملني حاجئة تقى ،حالا نكه نهضر اس کی کوئی صراحت موجود تہیں ہے، بلکر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحف عْمَانِ مِين ساتون حرون موجود تقيي ، مثلاً روايات مين يه تصرّح بين كرحصّرت عثان رضى الثرتعالى عندني اسنام صحف حصرت ابو بكرم كرم حجم فرموده صحيفوك کے مطابق تھوایا تھا، اور لکھنے کے بعد دونوں کا مقابلہ بھی کیا گیا، جس کے بار میں خو دحصرت زیدین ثابت فرماتے ہیں :۔

له منابل العرفان ، ص ۱۵ اج ۱

فعرضت المصحف عليها فلمريختلف في منتسئ ، له المستخدية المستخدة المستخدية المصحف عليها فلمريختلف في منتسئ ، له المرابع المرابع المستخدة المرابع المرابع

۳۔علّامہ ابن الانباری شنے کتاب المصاحف میں حصزت عبیدہ سلانی رہ کا جو مشہور آبعی ہیں یہ تول نقل فرمایا ہے ،۔

قراء تنا التي جمع النّاس عشمانٌ عليها هي العرضة الاخرى "مارى وه قرارت جس پرحفزت عثمان أنے لوگوں كوجمع فرمايا وه عوضة الخره كى قرارت تقى "

حفزت عبیداہ کایہ قول اس بات پر بالکل صریح ہے کہ حفزت عثمان رہنی انڈع نہ نے اُن حروف میں سے کوتی نہیں جھوٹرا، جوع صنہ اخیرہ (حفزت جرتسل کے ساتھ حضور م کے آخری قرآنی دور) کے دقت باتی تھے، اس پرلیمن حفزات نے بہاہے کہ حضور م کا آخری دُور صرف ایک حرف قریش پر ہوا تھا، ادراسی پرحفزت عثمان نے سب کو جمع کر دیا، لیکن یہ بات بہت بعید ہے کہ جوحروف منسوخ نہیں ہوئے تھے وہ اس دُور سے خارج رہے ہوں ،

٥ - حفرت محدين سيرين مجي مشهور ما بعي بين ، علامه ابن سعد مفران كاية ول

لی مشکل الآثار،ص ۱۹۳۶ ج ۲۰، سکله کز العمّال وریث بنر ۲۸۸۲ ج۱، دائرّة المعاّد دکن السّلاح، بهی ددایت حافظ ابن حجوژنے بھی مسنوا حرّ ابن ابی داؤدٌ اورطبریؒ کے حوالہ سے نقل کی ہے دفتح البادی،ص ۳۱ ج ۹) ۔

نقل فرمایا ہے:-

سكان جبرئيل يعرض القراان على النبي صلى الله عليه وسستمر كل عام مرة في رهضان فلتماكان العام المذى توفى فيه عرضه عليه مرتين، قال معمل، فأنا ارجوان تكون فواءتنا العرضة الاخيرة ليه

معصرت جرتبل علیا سلام ہرسال ایک مرتبہ رمصنان میں حصور مکے سامنے قرآن بیش کیا کرتے تھے، چنا بخرجب وہ سال آیا جس میں آپ کی و فات ہوئ تو حصرت جرتبل علیہ استلام نے داور تبہ قرآن بیش کیا، پس مجھ امید ہو کہ ہماری موجودہ قرارت اس عرضہ انجرہ کے مطابق ہے ، .

۴- حصزت عامر شعبی جمیم میشور تا بعی بین اورانخون سانسوی به استفاده کیا بو

علّامه ابن البجزري مي ان سيم اسي قسم كا قول نقل كياسي،

ی تینوں حُصرات تا بعی بیں اور حضرت عثان کے جمد سے ہنایت قریب بیں، اس لئے اُن کا قول اس باب میں قولِ فیصل کی چیٹیت رکھتاہے،

المن بولا و فرخرة احادیث میں بمیں کوئی ایک روایت بھی الیی نہیں ملی جس سے بہت بھی ایک سائے بہت بھی ایک سائے بہت بہو کہ وت آن کریم کی تلاوت میں دروقیم کے اختلاف احتلاف اور ووسی قرارتوں کا اختلاف اس کے بجائے بہت سی روہ ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک جیز ہیں ، کیو مکہ ایک ہی قسم کے اختلاف پر سیک قتم کے طور پر حصرت اُنی میں کوئٹ فرماتے ہیں :-

ننئة بالمسجى فلاخل رجل يصتى فقرأ قراءة انكرته اعليه و

له ابن سعد الطبقات الكبرى ، ص ١٩٥٥ ٢ جزوا دادصا در بيروت مه المسارم الله النشر ، ص ٨ ج ا

ودخل اخرقراءة سوى قراءة صاحبه فلتما قصيدا الصلوة ادخلناجيعًاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ات هناا قرأ قراءة انكرتها عليه ودخل اخرفقرأ قراءة سولى قراءة صلحبه فامرهمارسول اللهصلى اللهعليه وسلمفقزا فحسن المتبى طي الله عليه وسلمرش أنهما فسقط في نفسى من انتكذيب ولا أذكنت في الجاهلية فلمّاراً ي رسول الله على الله عليم وسلمرماق عشيني ضرب في صدرى ففصنت عرقا وكأنما الظرالى الله فرقافقال لى ياألي ان رَلى عَزُولِ ارسلالي ان اقرأ القران الى حرف فرددت اليه ان هَوِن على أمَّتى فردِّ الى الثانية إ قرأَه على حرفين فرددت اليه ان هوّن على أمّتى فررّ الى الثالثة اقرأه على سبعة احربيَّه معین سجدس تفاکرا بکٹ شخص داخل بوکر مازیٹے ہنے لگا، اس نے ایک ایسی قرارت پڑھی جو مجھا جنبی معلوم ہوئی، بھوایک دوسراشخص آیا اُس نے بہلے شخص کی قرارت كے سواايك اور قرارت يرسى ، يس جب مم نے خارختم كرنى تو م سب رسول المترصلي الترعليه وسلم ك خدمت بيس بينج، بيس في عرض كياكماس تخص نے ایک الیسی قرارت پڑھی ہے جو مجھے اجنبی معلوم ہوئی، پھر ایک دو سرخص آیااس نے پہلے شخص کی قرارت کے سوالیک دوسری قرارت پڑھی، اس م<sub>ی</sub>ر آت في دونوں كوريش من كا محمديا، ان دونوں نے قرارت كى توحضور انے دونوں کی تحسین فرمانی، اس پرمیرے دل میں تکذیب کے ایسے وسوسے آنے لگے کہ جا ہلیتت میں بھی ایسے خیا لات ہمیں آئے تھے ، پس جب دسول انڈ صابہ ہ عليه وسلم في ميرى حالت ديجي تومير السيلغ يرما واجس سعيس ليسبينهي

له ميجيمسلم ص ٢٤٣ ج ١، اصح المطالع دهلي والماام

مین شرا پر برگیا، اورخون کی حالت میں مجھے ایسامحسوس بواجیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، بھرآئے نے فرمایا کہ اے آئی امیرے بروردگارنے میرے باللہ بینام بھیجا تھا، کہ بین فترآن کو ایک حرف پر بڑھوں، میں نے جواب میں ورخواست کی کہ میری اُمکت برآسانی فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ بینام بھیجا کہ میں قرآن دوحرفوں بربڑھوں، میں نے جواب میں دوخواست کی کہ میری اُمکت برآسانی فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے تیسری بار سینیام بھیجا کہ میں اسے شات حرفوں پر بڑھوں ہے

اس روایت میں حضرت کی بن کوب دونوں اشخاص کے اختلاف تلاوت
کوبار باراختلاف قرارت سے تعییر فرمارہ میں ، اوراس کو اسخصن سلی استرعلیہ وہم
نے سات حروف کے اختلاف سے تعییر فرمایا ہے ، اس سے صاف واضح ہے کہ قرارت
کے اختلاف اور حروف کے اختلاف کو عمر رسالت میں ایک ہی چیز سمجھا جا تا تھا ،
اوراس کے خلاف کوئی لیس ایسی نہیں ہے جو دونوں کی جدا گانہ حیثیت برد لالت
کرتی ہے ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں ، اور جب قراآت کا محفوظ ہونا تو اترا وراجماع سے ثابت ہی تواس کا مطلب بھی ہے کہ احرف سبعہ
کے محفوظ ہونا تو اترا وراجماع سے ثابت ہی تواس کا مطلب بھی ہے کہ احرف سبعہ
کی محفوظ ہیں ،

مذکورہ بالادلائل کی دشنی میں یہ بات بالکل داضح ہوجاتی ہے کہ حرد سبعہ کا جتنا حصتہ عضد انبرہ کے دقت باقی رہ گیا تھا وہ ساداکا سارا عثانی مصاحف میں محفوظ کرلیا گیا تھا، اور وہ آج تک محفوظ حیلا آ تا ہے، مذاسے کسی نے منسوخ کیا اور مذاکس کی قرارت ممنوع قرار دی گئی، لیکن صروری ہے کہ محل وضاحت کے لئے ان مکنہ سوالات کا جواب بھی دیا جاتے جواس قول پر وار د ہوسکتے ہیں،

اس قول بروارد مونیوالے ادا) اس قول برنست بہلاسوال یہ بیدا ہوتا ہو کہ اگر صفح الدین کا دور کا میں انڈون نے ساتوں حردت کو ہاتی سوالات اور اُن کا جواب محاج تو بھراُن کا دہ امتیازی کا زنامہ کیا تھا جسی

دجسے اُن کو ما مع قرآن کماجاتاہے و

اس کاجواب یہ ہو کہ اگر جبہ مسرآن کریم بے شمار صحاب کو پورایا دیھا، نیکن حصرت عثان رضی الله تعالی عندے زمانہ تک قرآن کریم کامعیاری سخ صرف ایک مقابو حصرت ابو برصر رصى التُرتعالى عندن مرتب فرمايا تقا، ينسخه بهي مصحف كي تسكل مينهيس تقا، بلكه أيك يك مورت على وعلى وصحيفول مين الحقي موتى مقى أليحن لبصن صحابة في أنفزادي طورم لين اینے مصاحف الگ الگ تیار کر رکھے تھے، اُن میں مذریم الخط متحد متحا، منسور توں کی ترتیب يحسان تعي اوربزساتون حروف جمع تھے، بلكه ہرخف نے آمخھ زيەسلى المدعليه وسلم سے حس حرف کے مطابق قرآن سیکھا تھا اسی کولینے طور مراکھ ایا تھا، اس لئے سی معیمیٰ میں کوئی آیت کسی حرف کے مطابق کھی ہوئی تھی، اور وزسے مصحف میں کسی اور حرف کے مطابق ،جب تک عمر رسالت قریب تقاا در مسلانون کا تعلق مرکز امسلام نعنی مریز طیتبه سے مفنوط أور تحکم تھا، مصاحعت کے اس اختلات سے کوئی قابلِ ذکر خرابی اس لتے بیرا سم ہوسکی کہ فسٹر آن کرمم کی حفاظت میں اصل مرادمصاحف کے بجائے جا فظر پر بھا، اور صحائم کی اکٹریت اس بات سے باخر تھی کرت رآن کریم سات حروف پر نازل ہواہے، ليكن جب امسلام دوروداذ مالك مك يجيلاا ودني نيخ لوكمسلمان بوت توامخول .... . صرف ایک ایک طریقے سے قرآن سیکھا، اور میربات ان میں عام نہ ہوسیجی کہ قرآن کیے سَات حروت برنازل ہواہے، اس لئے ان میں اختلات بیش آنے لگا، بغض لوگ اپن قرار ا کوئ اورد دسکری قرارت کو باطل سجھے لگے ، اُدھر جو نکہ افغرادی طور برتیار کتے ہوت مصاحف بھی ہرت اور رسم الخط کے اعتبار سے مختلف تھے، اوران میں حرو ب سبحہ يج اكرنے كا اسمام نہيں تھا، اس لئے كوئى ايسامعيادى نىخدان كے ياس موجود نہيں تھا ب كىطوت رجوع كركے اختلات رفع كياماسك،

ان حالات بیں حفزت عمّان منے محسوس کی اکد اگر بیصورت حال برت رار رہی اور الفرادی مصاحف کوختم کرکے قرآن کریم سے معیادی نسخ عالم اسلام میں نہ بھیلاک گئے توذبردست فلتنہ رُونما ہوجائے گا، اس لے انھوں نے مندرجہ ذیل کام کئے :۔ ا۔ قرآن کریم کے شات معیاری نسخ تیار کرائے اور اسمیں مختلف اطراف میں دوان کردیا،

ان مصاحف کارسم الخط البدار کھا، کہ اس میں ساتوں حروف سماجاتیں، چنا بنجہ ہے مصاحف نقطوں اور حرکات سے خالی ستھ ، اور انھیں ہر حرفت کے مطابق بڑھا جاسکتا سے جننے انفوادی مصاحف کو گوں نے تیار کرد کھے ستھے اُن سب کونلز آتش کر کے دفن کر دیا،

ہ ۔ یہ پابندی عا مرکر دی کہ آئنرہ جتنے مصاحف لیکھے جائیں دہ سب ان سکا سے مصاحف کی جائیں دہ سب ان سکا سے مصاحف کے مطابق ہونے چاہئے ،

۵۔ حضرت ابو بکر مِن کے صحیفے الگ الگ سور توں کی شکل میں متھ، حصرت عثمان منے فی الگ الگ سور توں کی شکل دیری، ان سور توں کو مرتب کر کے ایک مصحف کی شکل دیری،

ان اقدامات سے حصزت عثمان کا مقصد بہ تھاکہ بورے عالم اسلام میں رسم الخط
اور سور توں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف سیساں ہوجائیں، اور ان میں حروب
سبعہ اسطر حرج ہوجائیں کہ بعد میں کسی شخص کو کسی بے قرارت سے انکاد کرنے یا غلط
قرارت پراصراد کرنے گی تجاکمت باقی نہ رہے ، اور اگر کبھی قرارت میں کوئی اختلاف دو تما ہوتو
مصحف کی طون رجوع کرکے اُسے باسانی رفع کیا جاسکے،

سے ہوت روں رہے ہے و ماران کیا جھنے یہ بات حصرت علی فئے ایک ارشادسے واضح سے جوانم ابن ابوداؤر کے کتاب المصا میں عیسے سند کے ساتھ نقل کی ہے:-

قال على الا تقولوا في عدّمان إلا حيرًا فوالله ما فعل الذي فعل في المسَاحف الأعن ملامنا، قال، ما تقولون في هذه القتلءة فقد المسَاحف الأعن ملامنا، قال، ما تقولون في هذه القالء تاك، وهذا الكاد العنى المناف ما تولى ؟ قال أرى أن نجم المنّاس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، تلنا فنعم ما أيت المستنف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، تلنا فنعم ما أيت المناس

له كتاب المصاحف الابن إلى داد در عص ٢٢ مطبعه رحمانييم صرف الماري ص ١٥ و و تع الباري ص ١٥ و و و الم

صحفرت علی نے فرایا کہ حفرت عثمان مسے بارے میں کوئی بات اُن کی مجعلائی کے سوانہ کہو، کیونکہ اسٹری قسم انخوں نے مصاحف کے معالم میں جوکام کیا دہ ہم سب کی موجودگی میں کیا، انخوں نے ہم سے مشورہ کرتے ہوئے ہو جھا تھا کہ ان قرار تول کے بارے میں تھارا کیا خیال ہی جگونکہ مجھے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ بعض لوگ دوسروں سے کہتے ہیں کہ میری قرارت تعماری قرارت سے بہتر ہے ہا حالانکہ یہ ایسی بات ہی جو کفر کے قریب تک بہنی ہے ۔ اس پر ہم نے حصرت عثمان سے یہ ایسی بات ہی جو کفر کے قریب تک بہنی ہے ۔ اس پر ہم نے حصرت عثمان سے کہا " بھوآپ کی کیارائے ہے ؟ انخوں ۔ نے فرایا میری رائے ہم سب لوگوں کو ایک مصحف برجم کوری، تاکہ بھرکوئی افر ان واختلاف باتی مزید ہے ، ہم سبنے ایک مصحف برجم کی رائے قائم کی ہے ، ا

یر حدیث حفزت عنمان عنمان عنمان عنم اسے میں داختے ترین حدیث ہی، اس میں آپ دیکھ رہے میں کرحفزت عثمان سنے تن بختے النّاس علی مصحف داحدٌ فراکر یہ ارادہ طاہر فرمایا ہے کہ ہم ایک ایسا مصحف تیار کرنا چاہتے ہیں جو پوئے عالم اسٹ لام کے لئے یحساں ہو، اوراس کے ذریعہ باہمی اختلافات کو ختم کیا جاستے، اوراس کے بعد کسمیج قرارت کے انکارا درمنسوخ یا شافر قرارت پراحراری گنجانش باقی مذرہے،

يزابن كشته وخ حصرت انس من نقل كياب كه:-

اختلفوافى القران على عهد عثمان حتى افتتل الفلامان المعلون فبلخ دلك عثمان بن عقان فقال عندى تكن بون و تلحنون فيه فمن نأى عنى كان الشد تكن بيا واكثر لحنا ، يا اصحاب محمدً اجتمعها فاكتبوا للنّاس امامًا ،

محصرت عثان منے عمد میں قرآن کے بالے میں اختلات ہوا، بہاں تک کہ بیخے ادر عملین ارائے گئے، یہ اطلاع حصرت عثان کو بہنی توا مخوں نے ت رما یا کہ تم میرے قریب دہتے ہیئے رضیح قرارتوں کی کندیب کرتے ہوا دراس اس غلطیاں کرتے ہوا دراس اور غلطیاں کرتے ہوا دراس اور غلطیاں کرتے ہوں گذریب اور غلطیاں کرتے ہوں گے، بس اے اصحاب محمد جمع ہوجات اورلوگوں کے لئے ایک ایسانسخ تیار کروجس کی اقتدار کی جانے "

اِس سے صاف واضح ہے کہ حصرت عمّانُ کا مقصد قرآن کے کسی حرف کاخم کرنا نہیں تھا، بلکر انھیں تو اس بات کا افسوس تھا کہ بعض لوگ تیجے حروف کا انکادکر رہی ہیں اور بعین لوگ غلط طریقہ سے تلاوت پراصرار کر رہی ہیں، اس لئے وہ ایک معیاری نسخ تیاد کرنا چاہتے تھے، جو پوری دنیا ہے سلام کے لئے بچسال ہو،

اذا اختلفتم استمروزب بن ثانتُ فى شى من القراب فاكتبوه بلسان قريش فانعا نزل بلسا نعم ،

مرجب متھانے اور حصرت زیربن نابت کے درمیان قرآن کے کسی حصد میں اختلات ہوا تو اسے قران کی رہان پر نازل اختلات ہوا تو اسے قران کی زبان پر نازل ہوا ہوا تو اسے مران کی زبان پر نازل ہوا ہے "

سله بهت سے على في خصرت عثان مسئے على يہى تشريح فرمائى ہے، ملاحظ ہوا لعنصل فى الملل و الا ہوار والنحل: ابن حرزم مص 22 ج ، محتبة المثنى بنداد، اور البيان فى علوم العسر آن: مولانا عبدالحق حقانی، باب بمبر عصل بمبر عن ص ٦٢ مطبوع نعيب ديوبندُ دمنا بل العسرفان: للزرقاني وص ٢٥٨ تا ٢٥٦ ج ١،

كه هيچ بخارى باب جمح القرآن مع فنح البارى ص ١٦ ج ٩،

.... گرمحنرت عثمان شنے سا توں حروت باتی رکھے تھے تواس ارشا دکا کیامطلب ہم ؟ اس كاجواب يدم كردرحقيقت حضرت عثمان رضى الشدتعالي عدكاميى وه جلهب جس سے ما فظابن جریر او بعض دوسے علمار نے پیچھا ہو کہ حصرت عمّال شنے چھ حروف خم كرك صرف أيك حرب قريش كومقعف ميس باقى ركها تها، ليكن درحقيقت اكرحضرت عثان مركاس ارشاد يراجي طرح غوركيا جائ تومعلوم مومات كراس كايرمطلس يجهنا درست نهیں ہو که انتفول نے حرب قرنش کے علاوہ باقی چھ حروث کوختم فرما دیا تھا بلکم مجوعي روايات ديجيف كے بعد بيعلوم ہوتاہے كه اس ارشاد سے حضرت عثماً ن كايماب تھاکہ اگرت آن کریم کی تماست کے دوران رسم الخط کے طریقے میں کوئی اختلات ہوتو قرنش کے رسم الخط کو خمت یا رکیا جائے ،اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان کی اس ہما ۔ کے بعد صحابہ کی جاعت نے جب کتابت قرآن کا کام سروع کیا توبورے قرآن کریم بی اکن کے درمیان صرف ایک اختلات مین کیا جس کا ذکرام زہری نے اس طرح فرمایا ہی۔ فكختلفوا يومئن فى المتابوت وائتا بوي فقال النفى القر شيوب القابوت وقال زيدبن ثابت التتابوه فرفع اختلافهم الماعتين فقال اكتبوع التابوت فانه بلسان قريين نزل الم مینایخاس موقع بران کے درمیان" تابوت" اور تابوه" میں اختلاف ہوا، قریشی صحابی کچتے تھے کہ تابوت دبڑی تا رسے انکھاجائے ) اورحصزت زیدین

می خانج اس موقع برآن کے درمیان "آبوت" اور تاہوہ" یں اخترا ف ہوا، قریشی صحابہ کہتے تھے کہ تابوت ربطی تارسے انکھاجائے) اور حصات زیربن ثابت خرماتے تھے کہ تابوۃ رگول تارسے انکھاجائے) بس اس اختلاف کامعا مل حصارت عمان کے سامنے بیش ہواجس پرانخوں نے وزرمایا کہ اسے انتابوت انکھو، کیونکہ قرآن قریش کی ذبان پرنازل ہواہے "

اس سے صاف طاہرہے کہ حصرت عثمان شنے حصرت زید ہے اور قریستی صحا کہ ہے کے ورمیان جس اختلاف کا ذکر فر مایا اس سے مرادر سم الخط کا اختلاف تھا نہ کہ مغات کا۔

ك كزالعال، ص٢٨٢ ج احديث ٨٣ ٢٨ بحوالدابن سعد عيره وفتح الباري، ص١٦ ج ٥، بحواله بن سعد على الماري الماري الماري

مرادف الفاظيسے (۳) تيسراسوال يہبدا ہوسكتا ہى كەحصارت ابو كرد وضى الله تارىب بىلات ا بظابر يمعلوم بوتابيركه برشات حرون مصاحف عثمانين

شامل نهیں ہوسکے، کیونکہ وہ فرملتے ہیں :-

ال جبريل قال ياعمل اقرأ القراان على حرف، قال ميكاتيل استزدة حتى بلغ سبعة احرف، قال كُلُّ شاف كان ماليم تغلطاية عذاب برحمة اورحمة بعناب نحوقولك تكار وأقبِلُ وهُكُمَّ وادْهَبُ وَآسُرِعُ وعَجِّلُ 4

مجرتيل على اسلام نے دمع وراسے) كماكرات تحد ؛ قرآن كريم كوايك حرف پربر بنة، ميكاتيل عليه لسلام في حضورت كها اس بين اصافه كرواتيم ، يهانتك بمعامل شامة حرود يمك بهنج كميا ، حصرت جرتبل على السلام نے فواہ ان میں سے ہرایک شافی کافی ہے، تا و فنتیکہ آپ عذاب کی آیت کور حمت سے یا رحمت کوغذاہے مخلوط نکردیں، یہ ایساہی ہوگا، جیسے آپ تَعَالَ (آو) کمعیٰ كواً قَبِلُ ، عَكُمَّ ، إِذْ بِهَبُ ، أَمْرِرَ اور عَبِلُ ك الفاظ سے اواكرى "

اس مدیث سے پرمعلوم ہوتاہے کرسیعہ اُحرف کا اختلاف درحقیقت مرا دف الفاظ كااختلاب تحا، بعني أيك حرب مين كوتي أيك لفظ احت ياركيا كميا تحا، اور دوس حرب میں اس کاہم معنی کوئی د وسرا لفظ ، حالانکہ عثمانی مصاحب میں جوقر ارتیں جمعیں ان سے درمیان مادفات کایافتلات بہتم ان قرار تول میں جوافتلات ہے وہ زیارہ ر حرکات میغوں، تذکیرو تاینث اور کہجوں کا اختلاف ہے،

اس سوال کا جواب يه ب كهم في سات حروف " كى جن تشريح كواختياركيا باس میں قرار تول کے درمیان شات قسم کے اختلافات بیان کئے کیے ہیں اُن سا

له یه الفاظ مسندِ احد میں میر مستدر کے ساتھ مردی ہیں دا وجز المسالک، ص ۲۵ س ۲۲)

افساً) میں سے ایک قسم بدلریت مراد فرکا اختلات ہی، حصزت ابو بکرہ شنے یہاں سات حرف کے پیمی کسٹوری رہمیں فرمائی ، بلکراس کی صرف ایک مثنال دی ہے ، اس لتے اختلاف کی صرف ایک قسم لعبی اختلاب الفاظ بدلیست کا ذکر فرمایا ہے ،

اب اختلاف قراآت كى يفسم يعنى اختلاف الفاظ ابتدائه اسلام مين بهت زياده بختى ، چوكرتهام ابل عرب لغت قريش كے بورى طرح عادى مذيخے ، اس اي مغروع ميں انھيں يہ بهولت زيا ده سے زياده دى گئى بخى ، كرده آنخفرت سلى الدعليه دم سے شيخ ہوئے متنبا ول الفاظ ميں سے جس لفظ كے ساتھ چاہيں تلاوت كرلياكريں ، چنائج مغروع ميں ايسا بكرت تحاكم ايك قرارت ميں ايك لفظ ہوا در دومرى قرارت ميں اس كا بهم معنى دومرالفظ ، ليكن جب لوگ لغت قرآن سے بورى طرح ما نوس ہوگئے قراختلاب قرارت كى يہ قسم رفت رفت كم كردى گئى ، يہال مك كرة تحصرت ميں الله عليه وسلم كى دفات سے بہلے دمعنان ميں حضرت جرئيل عليه السلام نے آپ سے قرآن كم عليه وسلم كى دفات سے بہلے دمعنان ميں حضرت جرئيل عليه السلام نے آپ سے قرآن كم الفاظ منسوخ كرديتے گئے ، اوراس طرح الفاظ مراد فركا اختلاف بهرت كم ردگيا ،

اب حفزت عثمان رضى الشرعند في وه الفاظِراد فرايف مصاحف بين جمع نهيس فرمائه ، جواس آخرى دُ دريي منسوخ ، برجيح يقع ، كيونكر أن كي حيثيت اب منسوخ التلادة آيات كي سي عقى ، المبترف آول كاجواختلات آخرى دوري بهى باقى دكھا گيا تھا، اسے حضرت عمان في جو قسم مذكوره حديث بين بطور ثال ابوبكره رضى الشرعند في حرون كے اختلاف كي جو قسم مذكوره حديث بين بطور ثال مذكور فرمائي ہے ده قيم بوجس كي بينتر جز بيات عوضة انجره كي وقت منسوخ بوجي مذكور فرمائي بي ده قيم بوجس كي بينتر جز بيات عوضة انجره كي وقت منسوخ بوجي مقيس، چنائج وه مصاحف عثماني من شامل نهين بوسكين، اور منه موجوده قراآن آن يرضتمل بين،

مذكوره بالانتائج تين مقدمات سيمستنبط موتع بين : ـ

(۱) عضمًا جره وحضرت جرسي علياب الم ع ساتق حصنورم كاحرى قرآزيد

کے دقت قرآن کریم کی متعدّد دسرارتین منسوخ کی گئی تھیں، (۷) حصزت عثمان رضی الدیعنہ نے مصاحف عثمانی کوعرصنہ اخیرہ کے مطابق ترتیب دیا،

ر۳) حفزت عثماً رضي مصحف مين مرادف الفاظ كاوه اختلاف موجود بين سے جوحضرت الو مکرہ شنے بیان فر مایا ہے ،

ہماں یک تیسرے مقدمہ کا تعلق ہے وہ تو بالکل ظاہرہے ،اوردومسرے مقدمہ نے دلائل ہم بچھے بیان کر چکے ہیں،جن میں سے صریح تربین دلیل حضرت عبیرہ سلمانی کا یہ ارشاد ہے کہ تحضرت عثمان شنے ہیں جس قرارت پر جمع کیا وہ عضہ انجرہ کے مطابق تھی ہ

> له كز العال، مديث ٢٨٨ ص ٢٨٦ ج ١، كه النشر في القراآت العشر، ص٣٢ ج ١،

منسوخ كياكيا وربولاكياي، كيوكهاس كي تصريح متنة وصحابيم فيصمنقول بيريم كمصيح سندم ماع حصزت وربي عبيش كاير تول يبيل كمجه سے ابو عباس طنے یو چھائم کونسی قرارت پڑ ہتے ہو؟ میں نے کمباکہ آخری قرارت، اینوںنے د<sup>ا</sup> مایا کہ آنخصات صلی الشرعلیہ ویلم ہرسال ایک مرتب حفزت حرتسل عليال الم كوقرآن سالي كرتے تھے، لين جس سال آپ ك وفات موی اص سال آج نے دور تر تبحضرت جرتبل علیه اسلام کو قرآن مصنایا،اس مرقع پرجر کومنسوخ ہواا درجس قدرتبدیلی کی گئی حضرست عبدالتدبن سعوداس كيشابد تخفية

اس سے صاف ظاہرہ کہ وصنہ اخرہ کے دقت بہت سی ترامیں خود اللہ تھ ك جانب سے منسوخ قرار ديري كئي تھيں، حصرت ابو كره رضي المترعندنے مرادت الفاظ كحس اختلاف كأذكر فسرما يأب أس كي بهت سي جزئيات بهي يقينًا اسي وقت منسوخ ہوگئی ہوں گی، کیونکہ حضرت عثمان منفے عرضہ ا خیرہ کے مطابع صحف تياركرايم بين ان من الفاظ مرادفه كالختلات بهمت شاذ ونادر ب،

حصرت عيدا لله ين سعور الهري مذكوره بالانحفيق برجو تقاا شكا**ل م** يوسحتا ا بی که متعدّ دروایات سے ثابت ہی کرحصر ست اوراك كالمصحفف ؛ عنان ريني الترعنه ني جيع قرآن كاجوكار نامه

انجام دیا،حصزت عبدالله بن مسعود اس سے خوش نہیں تھے، اور انھوں نے اپنا مصحف بمجى نذرِ آتن نهيں ہونے ديا، اگر حصات عمان تنے چور وفت ختم نهيں فريم

تھے **تو پیر مصرت عبدا**نٹربن مسعود رہنی دہم اعتراصٰ کیا تھی ؟ اس كاجواب يدب كه ورحفيفت حصزت عبدالترس مسعورة وحصرت عمَّانَّ کے کام پر دوا عراص تھے، ایک یہ کہ کتا ہتِ قرآن کے کام میں انھیں کیوں ٹریک

له حافظ ابن جرائف يمي اس معنمون كي متوثر وايات مختلف محدثين كي حوالور سے نقل كي بير، ر فیج الباری، ص ۳ س ج ۹)

نہیں کیاگیا ؟ دوسرے ہے کہ دوسرے مصاحف کوندہ آتش کیوں کیاگیا ؟

یہا اعراض کا ذکر صبح تر بذی کی ایک روایت ہیں ایم زہری نے فرما یا ہی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حفرت عبدالمذہ بن سعود اس کی بیت کی کہ کتابت قرا کا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حفرت عبدالمذہ بن سعود اس کے حفرت زیدبن نابر ان کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا ، جبکہ المحوں نے حفزت زیدبن نابر ان کے مقابلہ میں زیادہ طویل عصر تاک تخفرت صلی الشعلیہ ولم کی صبحت سے استفادہ کیا تھا موان کی حفرت اس اعراض کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں حفرت اس عثمان میں کا عذر میں تھے ، اور حصرت عثمان میں اُن کے انتظار میں پیکا دِخر مُوخر فرمان نہیں جا ہے تھے ، اس کے علادہ حصرت ابو بکرون نے بھی حضرت زید بن ثابت رہ بھی انہیں جا ہے تھے ، اس کے علادہ حضرت ابو بکرون نے بھی حضرت زید بن ثابت رہ بھی انہیں میں کہ میں کا میں انہیں جا ہے وہ ان کے انتظار میں انتخار کا میر طملہ میں انہیں کے انتظار میں انتخار کا ایکوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جمع در تربیب قرآن کا میر طملہ بھی انہیں کا محدود ان کا میر انتخار کا ایکوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جمع در تربیب قرآن کا میر طملہ بھی انہیں کے انتظار میں انتخار ہا ہوں انتخار ہا ہا ہے۔

له فتح الباري، ص١٦ج

سله مستدرك حاكم حرص ٢٦٦ ج ٢ ، دا نزة المعارف دكن سيستله هر، قال الحاكم " منها حديث صحح الاسناد واقرة والمزمبيح،

خدا کی قسم میں انھیں نہیں دوں گا،،

جن حصرات نے کو ذیس حسنرت ابن مسعود کے مسعون کے مطابن اپنے مصاحف لکھ دکھ تھے ،حضرت ابن مسعود خ نے اتھیں بھی مہی ترغیب دی کہ وہ اپنے مصاحف حوالہ نہ کہا حصزت مُخیرین مالک فرماتے ہیں :۔

"أسريالمصاحف ان تغير قال قال ابن مسعودٌ من استطاع منكم ان يغُلّ مصحفه فليفُله، .... ثم قال قرأت من فمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم سبعين سورة ، أفأ ترك ما اخن تمن في رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعلى الدوصحبه وسلّم وعلى الدوصحبه وسلّم ،

معاحف میں تبریلی کا محم دیاگیا ترحفزت عبدالله بن مسعود نف راوگوں سے) فرمایاکہ مم میں سے جو شخص اپنے مصحف کو جھپاسکے وہ مزور جھپالے ..... بھر فرمایاکہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ سلم سے سنر سورتیں پڑھی ہیں توکیا میں وہ چیز جھپوڑ دوں جرمیں نے براہ راست آ مخفزت صلی الله علیہ سلم کے دہمن مبارک سے مصل کی ہے ؟

اسسے یہ تدمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کالمصحف عثمانی مصاحف سے کھے مختلف تھا، اوراکب اسے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس میں کیا چربی عثمانی مشا سے مختلف تھا، اوراکب اسے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس میں کیا چربی عثمانی مشاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے مصحف میں بنیادی فرق سور توں کی ترتیب کا تھا، یہ بات پہلے بتائی جا بی کہ کہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے جن صحف میں قرآن کریم کو جح فر مایا تھا ان میں سورتیں اوران میں ترتیب ہمیں تھی، اور حضرت عثمان رضی المدعن الک الگ دیمی ہوئی تھیں، اوران میں ترتیب ہمیں تھی، اور حضرت عثمان رضی المدعن فی جو مصاحف بھول ہے اُن میں سورتوں کو ایک خاص ترتیب سے جمے کر دیا گیا تھا،

مه الفتح الرّباني رتبويب مسندا حر) ص ٥٣٥ ما مطبوع مصر المهام

ا مام حاكم ح تخرير فرماتے بين: -

القران المريك مرة واحدة فقل جمع بعدنه بحضة التحريب المسورة الماك بي رسول المعصليات عليه وسلم نعرجم بعضه بعضه بعض الماك في المصلي المنه عليه وسلم نعرجم بعضه بعضه بعض الماك في خلافة الميرالمؤ سنين عشمان بن عقان رسيل الله عنهم " مجعة وآن كاكام أيا بهي مرنبهين بحل نهين بهوا، بلكم قرآن يم كانجه حصت وسول المنطل المنطلية ولم كالوجود كي مين جمع بوكياتها، بحركم حصة عدر المواد المرجم و تراك كا بيسرام حلم وه تحاجن ي الوم مدين والمواد ومجع و تراك كا بيسرام حلم وه تحاجن ي سور تون كوم تربي المياكم المراكم الميرالمؤ منين حسزت عمان بن عفان من عبيرخلافت مين بهوا "

حصزت عَبدالدُّ بن مسعودُ الْمُصعف حصرت عَمَانُ مَن عَمصاحف سے ترتیب میں مہرت مختلف تھا، مثلاً اس میں سورہ نسآ رہیلے اور سورہ آلِ عَمران بعد میں تھی، اور حصرت ابن مسعو دُرِّنے شایداسی ترتیب کے ساتھ آ سخصرت صلی الله علیہ در سلم سے قرآن کریم سیکھا ہوگا، اس لئے اُن کی ٹوائمش تھی کہ بیصعف اسی ترتیب پر باتی دم اس کی مائیر میرجے بخاری کی ایک روایت سے ہوتی ہے، کرع آن کا ایک باسٹ ندہ ایک دن حصرت عاکشہ رض کے یاس آیا اور ہ۔

تَالَيااكُمَّ المَّوْمنين أُرِيني مصحفكِ، قالت لِمر ؟ قال لعلي أُوَ لَف الفي ان عليه ، فانته يُقُرَّ أُغير مِحْ لِعنٍ ، قالت وما يَضُرُّكُ النَّهُ قَرَ إُتَ قَدُلُ ، ثُهُ

ك المستدرك للحاكم في م ٢٦٦ج ٢ مله علاً مرسبوطي في ابن تشريح محواله سي حضرت آب \* معرد وُريح مصحعت كي پوري ترتيب نقل كي بهر حوجه معاحف عثمان سه مهرت مختلف بهر دالاتفا ص ٦٦ ج 1) سيره صبيح مجاري باب ماليف القرآن،

"اس نے کہاکہ آم المؤمنین الجھے اپنامصحف دکھلیتے، حصارت عالتُریِّنے پوچھاکیوں ؟ کہنے لگا تاکہ میں داپنے ) قرآنی مصحف کواس کے مطابق ترشیب مدے دوں اس لئے کہ دہ (ہمار یے علاقہ میں) غرمر شبطر لفتہ سے برط صاحباً تاہی، حصارت عائشہ رسے فرمایا کہ قرآن کا جو حصتہ بھی متم بہلے برط صوحتم اسے لئے معان نہیں ؟

اِس حدیث کی مترح میں حافظ ابن مجر ترنے تھاہے کہ میرواتی شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رسنے اپناصحف بن مسعود گئی قرارت پر کاربند کھا، اور چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رسنے اپناصحف مذہدلا کھاا دریز اُسے نابود کیا کھا، اس لئے اس کی ترتیب عثم بی مصاحف سے مختلف محصاحف کے مقابلہ میں زیادہ تھی، اس لئے اس واتی شخص نے اپنے مصحف کوعثمانی مصحف کے مقابلہ میں غیر مرتب قرار دیا ، ہے

اس مدین سے یہ معکوم ہوتا ہے کہ حصرت عبداللہ بن سعود و کے مصحف میں بنیادی فرن سور توں کی تربیب کا تھا،اس کے علادہ ہوسکتا ہے کہ رسم الخط کافرق ہمی ہو،اوراس میں ایسارہ الخط اختیاد کیا گیا، موجس میں عثمانی مصاحف کی طرح تمام مترار توں کی گنجا کشت ہو، در مذاگر حافظ ابن جبرری کے بیان کے مطابق یہ کہا جا کہ حصرت عثم ان نے چھ حردف کو ختم کر کے صرف ایک حرف پر قرآن تھوایا تھا اور عبدالمثر بن مسعود کا مصحف انہی متردک حردف میں سے کسی حرف پر تھا ہوا تھا، تواس پر مندرجہ ذیل اعتراضات داقع ہوتے ہیں :۔

۱۰) صبحے بخاری کی مذکورہ بالاحدیث میں عاقی باشندے نے صرف سور توں کی ترتیب کا اختلات کا ذکر کیاہے ، در نہ اگر حرف کا اختلات بھی ہم تا تو دہ زیادہ اہم مقا، اسے زیادہ استام سے ذکر کیا جاتا ،

له نخ الباری، ص ۲۲ ج و ،

(۲) حافظ ابن جسرير وغيره كول كرمطابق سات حرون سے مرادسات مختلف قبائل كى لغات بىس، اگريد بات صبح بهوتى توحفزت عبدالندس معود رمز كے مصعف ميں اور عثما في مصعف ميں اور عثما في مصاحف ميں كوئى فرق مند ہونا جا يہ تھا، كيونكه اس قول كے مطابق حصارت عثمان من نے سب كو سر ب قریش برج كركے اسى كے مطابق مصاحف لي محقول تھے، اور حضرت عبداللہ من معود جمی ت رئي تھے،

رس ما فظا بن جسر برا اوراً ن کے متبعین نے چھ حروف کوخم کرنے پرستے بڑی دلیں اجماع صحابہ بیش کی ہے، نیکن اگر حضرت ابن سعور انہی اور حوف بر بہتا اللہ اس کی کتا بت کوجا نز سیجھے تھے تو یہ اجماع کیسے حقق ہوسکتا ہے، جس اجماع میں حصرت عبدالد بن سعو در من جیسے فقیہ صحابی شیا مل نہ ہوں وہ اجماع کہ لا تیکا بیخت ہی محصرت عبدالد بن مسعود من نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حصرت ابن مسعود من نے بعد میں حضرت ابن مسعود من نے بعد میں کہاں ہے ؟ بعض حصرات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حصرت ابن مسعود من نے بعد میں جو دنہیں ہو من کے دوایت موجود نہیں ہو من نظا ابن جو مستحد ہیں :۔

سن ابی داؤرشنے ایک باب اس عنوان سے قائم کیا ہے، کہ ابن مسعور کا بعد میں حصرت عثمان کے عمل برراضی موجانا " لیکن اس باب سے تحت کوئی ایسی صریح روابت بہیں لاسیے جواس عنوان کے مطابق ہو"

حافظ ابن حَبررِرٌ وغِره کے قول پران اعتراصات کاکوئی جواب ہمیں ملتا، لہزامیج مہی ہے کہ حصزت عثمان منے ساتوں حروف عثمانی مصاحف میں باتی رکھے ہیں، اور حصر ابن سعورُ کا اعتراض پہنہیں تھاکہ چھ حروف کیوں ختم کر دینے گئے کا کیونکرنی الواقع السا

له فتح انباري،س ١٨ ج ٩ ،

سل صرف ایک روایت مسنداحد میں ایسی ملتی ہے جس سے بظاہرید مترش ہوتا ہم كر حضرت عثمان اللہ صرف ایک روایت مسنداحد میں ایسی ملتی ہے جس سے بظاہرید مترش ہوتا ہم كر حضرت ابن مسعور خواسى براعتر اص محقال دیکھتے الفتح الربانی، مستندنہ مستندنہ میں ہے، مستندنہ میں ہے،

ہواہی نہیں نفا، بلکہ اعر اص برتھا کہ جومصاحف پہلے سے لیکھے ہوئے موجود ہیں ادر جن کی ترتیب اور رسم الخط عنمانی مصاحف کے مطابق نہیں ہے اُنھیں صائع کیول کیا جایا ہے جبکہ دہ بھی درست ہیں ،

نتا ریخ بحدث است مناسبه می پر بحث اندازے سے زیادہ طویل ہوگئی، اس لئے منا ریخ بحدث است کے است کے کافلا میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والے نتائج کافلا آخر میں بین کر دیا جائے ، تاکہ اسے یاد رکھنا آسان ہو،۔

امت کی آسانی کی خاطراً مخصرت صلی النه علیه رسم نے النه تعالی سے یہ ذہش کی کہ قرآن کریم کی تلادت کو صرف ایک ہی طریقے پین مخصر نہ رکھا جائے ، بلکہ اُسے مختلف طریقوں سے پڑ ہے کی اجازت دی جائے ، جنانچہ قرآن کریم شات حروف برنازل کردیا گیا ،

۳- سات حروت پرنازل کرنے کا دانچ ترین مطلب پر ہو کہ اس کی قرارت میں سات نوعیتوں کے اختلافات رکھے گئے ،جن سے بخت بہت سی قرارتیں دجود میں آگئیں،

۳- شروع سروع میں ان سات وجوہ اختلاف میں سے اختلاف الفاظ ومراد قا کی قبیم بہت عام تھی، لعنی ایسا بحرّت تھا کہ ایک قرارت میں ایک لفظ ہوناتھا اور دوسری قرارت میں اس کاہم معنی کوئی دوسرالفظ ، لیکن رفعة رفعة جرب اہل عرب قرآئی زبان سے پوری طرح مانوس ہوگئے تو یہ قسم کم ہوتی گئی نہاک کرجب آنحفزت صلی الشعلیہ وسلم نے اپنی دفات سے پہلے رمضان میرصفرت جرشیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا آخری دُدرکیا، دجسے اصطلاح میں عوضہ انیرہ کہتے ہیں) تو اس میں اس قسم کے اختلافات بہت کم کردیج گئے، اور زیادہ ترصیعوں کی بناوط ، تذکیرو تا نینٹ ، افراد وجع ، معروف و جمول اور لیجوں کے اختلافات باقی رہے ،

۴- جننے اختلا فات عرصنہ اخیرہ کے وقت باقی رہ گئے تھے، حصرت عمان رہی منڈ

تعالیٰ عنه نے ان سب کو اپنے مصاحف میں اس طرح جمع فرادیا کہ ان کو نقطوں اور حسر کا ت سے خالی رکھا، المذا قرار توں کے بیشتر اختلافات اس میں سماگتے، اور جوقرار میں اس طرح ایک صحف میں نہیں سماسکیں انھیں دوسرے مصاحف میں کہیں کہیں ہیں اسی بنار پرعثمانی مصاحف میں کہیں کہیں اسک ایک ایک دور دلفظ کا اختلاف بیدا ہوا،

۵ - حصرت عثمان نے اس طرح سات مصاحف اسکھوائے، ادران میں ورتوں
کو بھی مرتب فرما دیا جبکہ حصرت ابو بکرٹر کے صحیفوں میں سورتیں غیر مرتب
تھیں، نیز قرآن کریم کے لئے ایک رسم الخط متعین کردیا، ادرج مصاحف
اس ترتیب ادراس رسم الخط کے خلاف تھے انھیں نذر آتش کر دیا،
۲ - حصرت عالیت ربن مسعود من کے مصحف کی ترتیب عثمانی مصاحف سے مختلف مقی، ادروہ اس ترتیب کو باقی رکھتا جا ہتے تھے، اس لئے انحوں نے اپنا مصحف نذر آتش کرنے کے لئے حصرت عثمان سے حوالے نہیں کیا،

سات حرد ف کے بالیے میں اخرین ایک اور بنیادی غلط فہی کا آزالہ کردینا اختلات آرار کی حقیقت، حزدری ہے، اور وہ یہ ہوکہ سبعۃ احرف، کی ندکورہ بحث کو بڑھنے والا سرسری طور باس بہ ایک غلط فہمی کا از الم، میں میں سبتلا ہوسکتا ہے کہ قرآن کریم میں بہنیادی کتاب کے بالیے میں جوحفاظتِ خدا وندی کے تحت آج تک فیرکسی اونی تغیر کے محفوظ

چلی آدہی ہے مسلما نوں میں اتناز بردست اختلاب آرارکیسے بیدا ہوگیا ؟

دیکن سبعۃ احرف کی بحث میں جواقوال ہم نے پیچھے نقل کتے ہیں اگران کاغور سے مطالعہ کیا جاتے ہے اس شبہ کاجواب ہاسانی معلوم ہوجاتا ہے ، جوشخص بھی اِس اختلاب آرار کی حقیقت برغور کرے گا اس پر یہ بات واضح ہوجائے گی کہ بیسارا ختلا معص نظریا ہی توعیت کاہے ، اور علی اعتبار سے قرآن کریم کی حقانیت وصداقت ادر اس کے بعین محفوظ رہنے براس اختلاف کا کوئی اونی انز بھی مرتب ہمیں ہوتا،

کیونکراس بات پرسب کابلااستشنارا تفاق ہے کہ قرآن کریم جس نسکل میں آج ہمانے یاس موجودہے وہ تواتر کے ساتھ حلاآر ہاہے،اس میں کوئی ادنی تغیر نہیں بهوا، اس بات بر مجى تام ابل علم متفق بين كه قرآن كريم كي حبتى قرار تين توا تريي سكة ہم تک بہنی ہیں وہ سب میں ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت اُن میں سے ہرایک کے مطابق کی جاسحتی ہے،اس بات بر بھی پوری المنت کا اجماع ہے کہ متواتر قرار توں کے علاوہ جو شاذ قرارتیں مروی ہیں انتھیں ت رآن کریم کاجز ر قرار نہیں دیاجا سکتا، ميه بات بهي متفق عليه وكر عُرضهُ اخِره "يااس سے پہلے جو قرار تين منسوخ كردى مئيں ا وہ خود آنخصرت صلی الشعلیہ وسلم کے ارشا دکے بموجب قرآن کا مجزر نہیں رہیں، یہ بات بھی سب کے مزد یک ہرسٹ وشبہ سے بالا ترہے کہ قرآن کے ساسے و<sup>وت</sup> میں جواختلات بھاوہ صرف لفظی تھا، مفہوم سے اعتبار سے تم حروف بالکل متحب یچے، لہٰذااگرکسی شخص نے قرآن کریم صرف ایک قرارت یا حرف کے مطابق بڑھا ہو تواسے قرآنی معنامیں حاصل ہوجائیں گے، اور قرآن کی ہدایات عصبل کرنے کے لئے اسے کسی دوسرے حرف کومعلوم کرنے کی احتیاج ہنیں ہوگی، اس بیں بھی کوئیا دنیا اختلات نهبس ب كرحفزت عثمان رصني المنزعند في جومصاحف تيّار كرائه وه كامل احتیاط،سینکڑوں صحابہ کرام مِنک گواہی ادر پوری امتے مسلمہ کی تصدیق کے ساتھ تيار بوت تحدياكيا تحاص من قرآن كريم طهيك اس طرح المحدياكيا تحاج طرح وه رسول المنصلي الشرعليه وسلم بي نازل بهوا، اوراس مين سي ايك متنفس كويجي اختلات نهیں ہوا،

لہذاجں اختلاف کا ذکرگذمشتہ صفحات میں کیا گیاہے وہ صرف اتنی بات میں ہے کہ **عدمیث** میں 'مسات حروف''سے کیا مراد متھی ؟ اب جتنی متوا ترقرا رتین م<sup>ود</sup>

ىلە حصرت عيدا دىڭرىن مسعود رمزايغ مصحصن كوباقى ركھنے پر تومصر رہے ، ليكن مصاحب عثمانی م كىكسى بات پرائھوں نے ادنیٰ اختلات نہميں فرمايا ،

ين، وه سسا تحرون برمشرل بن ياعرف ايك حرب برايده مق ايك على نظريان اختلات ہے جس سے کوئی علی فرق واقع نہیں ہوتا، اس سے اس سے سیمھنا بالكاغلط ہے کران اختلافات کی بنار پر تسر آن کرم معاذاللہ مختلف فیہ ہوگیلہ ،اس کی متال کھرایسی ہے جیے ایک تماب کے بارے میں ساری دنیا اس بات پر متفق ہو کہ يه فلان مصنف كي مجى بونى بداس مصنف كي طرف اس كي نسبت قابل اعتادي اور نود آسے اُسے چھاپ کرتصدین کردی کہ بیمیری تھی ہوئی کتاب ہے'اور اس نسخے مطابق قیامت تک اسے شائع کیاجاسکتاہے، لیکن بعدس لوگوں کے ورمیان به اختلاف میدا موجائے کہ مصنّف نے اپنے مسوّد ہے میں طباعث قسبل كوئى تعظى ترميم كى تقى ياجيسا نثروع مين تحقائقا ديسابي شائع كرديا، ظاهرب كرمحص اتنع سے نظری اختلات كى بنار پر ده ردش حقيقت مختلف فيهندس بنجاتي جس پرسب کا تفاق ہے ، بعن یہ کہ وہ کتاب مسی مصنقف نے اپنی دمہ داری پر طبع کی ہے، آسے اپن طرف منسوب کراہے، اور قبامت تک اپن طوف منسوب کرے شائع کرنے کی اجازت دی ہے ، اسی طرح جب پوری اُمرّت اس بات پڑتفق ہُو كرت رآن كريم كومصاحف عنان مين تحيك اسى طرح الحماكيا بي حبوط رح وه نازل برداتها ،اوراس ك تمام متواترت را بين صيح اور منزل من اللهبي تويه حقائق أن نظرى اختلافات كى بنار يرمختلف فيهنهيس بن سكفة ،جوحرو بسبعم كتشريح من بيش آكيس، والله سُبحانه تعالى اعلمه

## بابجہارم

## ناسخ ومنسوخ

نسخ کی حقیقت ایم ایک اورابیم بحث ناسخ دمنسوخ کی ہے، پیجب اسخ کی حقیقت ایم کی میں ایک اورابیم بحث ناسخ دمنسوخ کی ہے، پیجب میں اسکی معلومات بیش خدیں اسکی تعسر لیت اورا صطلاح میں اس کی تعسر لیت اسکی تعسر لیت ۔۔۔ یہ ہے،۔

ر فع المحكم في بردين شرع بي برين شرع بي ما بي برين شرع بي برين شرع بي برين شرع بي برين شرع بي برين بي مطلب يه به كويس مرتب الشرقع الله مع مناسب ايك مطلب يه به كويس مرتب الشرقع الله مع مناسب ايك سرع منافذ فرما تا به ، بهركسى دوسكر زمان ميں ابن يحكب بالغر بح بين نظر الشرح كو مناسب ايك خم كر يم اس كل كو انسخ " بماجا تا به ، ادراس طرح جو برانا يحم خم كيا جاتا بها است منسوخ " ادرج زيا يحم آ تا ب است است " به يك يك طرح جو برانا يحم خم كيا جاتا بها است منسوخ " ادرج زيا يحم آ تا ب است است " كياب المنت " يبوديون كا خيال يه كركم الشرتعالي كے احكام من نسخ " في كا كل دري بيوت المن بهركم الشرتعالي كے احكام من نسخ " نهيں بوسكة ، كيونكم ان كے خيال كے مطابق آگر منسخ "

کوتسلیم کرلیاجات تواس سے یہ لازم آ تاہے کہ دمعاز اللہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی آئے۔
میں تبدیلی کرلیتاہے ، اُن کا یہ کہنا ہے کہ اگرا حکام البی میں ناسخ ومنسوخ کو تسلیم
کرلیاجائے تواس کا مطلب یہ ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پیم کو مناسب جھاتھا
بعد میں دمعاز اللہ ) اپنی غلطی واضح ہونے پراسے واپس لے لیاجے اصطلاح میں
میرار" کہتے ہیں ،

لیکن بهر د یون کایداعر احل بهرت سطی نوعیت کاہے،اور ذراسانجلی غور سیاجاتے تواس کی غلطی واضح ہرجاتی ہے،اس لئے کر منسخ "کامطلب رائے کی مريلي نهيس موتا، بلكم رزماني مي اص دُورك مناسب احكام دينا موتاب، ناسخ کاکام یہ ہیں ہو آگہ وہ منسوخ کوغلط قراردے ، بلکہ اس کاکام یہ ہوتاہے کہ وہ پہلے حکم کی مدّت نفاذ متعین کرفیے اور میں بتادے کہ مہلا حکم جتنے زمانے تک نافذرہااس زمانے کے لحاظ سے تو وہی مناسب تھا،لیکن اب حالات کی تبدیل کی بناربرایک نئے حکم کی ضرورت ہے ، جزشخص بھی سلامتِ فکریے ساتھ غورکر بگا وہ اس نتیج پر پینچ بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ نسبریل حکت آہیں کے عین مطابق ہے، اوراس كسي جي أعتباريس كوتى عيب بني تهاجاستا مسيم وه نهين محوقين کے حالات میں ایک ہی نسخہ بلا ما رہے ، بلکہ حکیم وہ ہے جو مربض اور مرض تکر گئے ہوگ حالات پر بالغ نظری کے ساتھ غود کرے نسخہ ملی اُن کے مطابق تبریلیاں کڑا رہے۔ اوریہ بات صرف مشرعی احکام ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کا تنات کا سارا کارخانداسی اصول برحل رہاہے ،ایٹرتعالی اپنی حکمت بالغرسے ہوسمول میں تبدیلیاں بیداکر تادمتا ہے ، تبھی سر دی جھی گرمی بجھی بہار بھی خستراں ، مجھی برسات ، بھی خیک سانی، یہ سانے تغیر ات اسر تعالیٰ کی حکتِ بالغہ کے عین مطابق ہے، اورا گر کوئی شخص اسے بُدار" قرار دے کراس بر بیا عز اعن کرنے ككے كداس سے معاذاللہ خداكى دائے ميں تبديلى لازم آتى ہے كداس نے ايك قيت سردی کولپندکیا تھا، بعد میں غلطی دا ضح ہوئی ، اورانس کی جگہ گرمی بھیج دی تواکشے

احمق کے سوا اورکیا کہ اجا سکتا ہے، بعیب مہی معا طریشرعی احکام کے نسیخ کا ہے کہ اُسے "بُرار" قرار *د کرکونی عی*ب سمجھناانہتا درجئی کرتاہ نظمی اورحقائق سے بنگانگی ہے، جِنائِي منسخ "صرف المت محدري على صاحبهاال الم كي خصوصيت بهين ، بلكم تجيي ا ببيارعليهم لسلام كى شريعتوں بي سجى ناسخ ومنسوخ كاسلسلىجادى رباہے ،جس كى بهرت سی مثنا لین موجوده باسک مین مجی ملتی بین، مشلاً باسک میں ہے کہ محصرت معقوب علياب لام كى نثرىيىت ميس ووبهنول كوبيك وقت بكاح ميس ركھنا جائز تھا، اورخود حضرت يعقوب علياك لام كى زربيويان لتباه اور راتحيل ايس مين بهني*ن ت*صي<sup>له ، مي</sup>كن حصرت موسی علیه اتلام کی مراحیت میں اسے ماجائز قرار دیدیا گیا المحصرت نوح علیها كى تربعيت مين برهليا كيرُّاجا ندار حلال تقاتله يكن حفرَت موسى عليا سلام كى تربعيت میں بہت سے جا نور جرام کردیتے گئے ؟ حضرت موسیٰ علیا، سلام کی منزلیت میں طلاق کی عام اجازت عقی الیکن حصرت عیسی علیه اسلام کی شراعیت میں عورت کے زناکا مو نے محسوا اُسے طلاق دینے کی کسی حالت میں اجازت نہیں دی گئی "غرض نبال كے عہد نامرٌ جدید و قدیم میں ایسی ہیں ہوں مشالین ملتی ہیں جن میں کسی یُرانے حسم کو نے حکم کے ذراعیمنسوخ کردیا گیا،

سے کے اِلے میں نقرمین اور متآخرین انقطام نسخ "کے استعمال میں علیا ۔ منقدمين اورعلمارمتاخرين محے درميا اصطلاح کا ایک فرق رہاہے ، جے

كى اصطلاحات كافرق

سبحه لینا حزوری ہے،

متقدَّسُن كي اصطلاح مِس لفظ" نسخ" أيك دسيع مفهوم كاحامل تقا، اور

ك باتبل ، كتاب بديد كنش ٢٠ : ٢٦ ، ٢٠ احبار ١٨ : ١٨ ، که پدیائش، ۳ ، که احباراا: ۱ اورانستننار۱۱۲: ۵ ،

ين الجيل متى او: ١٥ ،

هه استثنار ۲۴، اوم

اس پس بهت سی ده صورتین داخل تحقین جو بعد کے علی کی اصطلاح بین و نسخ " نهیس که لاتین مثلاً متقد تین کے نز دیک عام کی تحقیق اور مطلق کی تقیید دغیرہ جی سنسخ "کے مفہوم میں داخل تحقیق چنا بچہ اگرایک آئیت میں عام الفاظ استعمال کے گئی بین اور دو در کی میں انحیر کسی خاص صورت سے مخصوص کر دیا گیا ہی، تو علی جمت تعقیق بہا کومنشوخ اور دو در کی کو ناسخ قرار دیدیتے ہیں جب کا مطلب بینہ یس ہوتا تھا ، کہ بہلا حکم بالکلین جم ہوگیا، بلکه مطلب بی ہوتا تھا کہ بہلی آیت سے جوعوم سمجھیں آتا محتا دو سمری آئیت نے اس کوختم کر دیا ہے ،
مثلاً قرآن کر کم کا ادر شا دسے :۔

اس مین منترک عود تول کا لفظ عام ہے ، اوراس سے بنطا ہریہ معلوم ہوتا ہے کہ ہرقسم کی مشرک عود توں سے نکاح حرام ہے ، خواہ وہ بہت پرست ہوں یا اہل کتاب، نسکن ایک و دسری آبیت بیں ارشادہے :۔

"وَالْمُحُصِنْكُ مِنَ الْكَنِينَ الْوَقُوا الْكِسْبِ اور الْمُحُصِنْكُ مِنَ الْآنِينَ الْوَقُوا الْكِسْبِ اور المحارب ميں سے باعقت عورتیں "

اس سے معلوم ہوا کہ پہلی آئیت کیں مشرک عور توں "سے مراد وہ مشرک عورتیں تھیں ہو اہل کتاب نہ ہوں ، ہنذا اس دوسری آئیت نے پہلی آئیت کے عام الفاظ میں تخصیص پیدا کو دی ہے ، اور تبادیا ہے کہ ان الفاظ سے مراد مخصوص قسم کی مشرک عورتیں پیل متقدّ مین اس کو بھی دونسخ "کہتے ہیں ، اور پہلی آئیت کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قراد دیتے ہیں ،

اس کے برخلات متاخرین کے نز دیک' نسخ ''کامفہوم اتنا وسیع نہیں ، وہ

صرن اس صورت کو"نسخ "فرار دیتے ہیں،جس ہیں سابقہ حکم کوبالکلیہ ختم کر دیا گیا ہو محصن عام میں تخصیص یا مطلق میں تقیید سیرا ہوجائے تواُسے وہ نسخ "نہیں ہوا، کیونکو اس جنائجہ ندکورہ بالامثال میں متا خرین ہر ہستے ہیں کہ اس میں نسخ نہیں ہوا، کیونکو اس حکم دلعنی مشرک عور توں سے نکاح کی ممانعت) بدستور باتی ہے، صرف اتنا ہوا، یک کہ دوسری آیت سے یہ واضح ہوگیا کہ بہلی آیت کا مفہرم اتنا عام نہیں تھا کہ اس سی ابل کتا ہورتیں بھی داخل ہوجائیں، ملکہ وہ صرف غیراصل کتا ہے سے ایک سے مسل سی محضوص تھی،

اصطلاح کے اس فرق کی وجہ سے متقد مین کے نزدیک قرآن کریم میں نسوخ آیات کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور وہ عمولی فرق کی وجہسے ایک آیت کو نسوخ اور دوسری کوناسخ قرار دیدیتے تھے، لیکن متاخرین کی اصطلاح کے مطابق شوخ آیات کی تعداد بہت کہ ہے ''ہ

قرآن كريم مين نشخ كيحث

اس بات میں تو انمت کے کسی قنردکا اختلات ہمیں معلوم نہیں ہے کہ متری احکام نسخ کا سلسلہ بچھلی اُمتوں کے وقت سے جاری رہا ہے، اور اُمت بحث ہمریہ علی صاحبہ التلام میں بہت سے احکام منسوخ ہوئے ہیں، مثلاً بہط حکم یہ تھا کہ نماز میں بیت المقدس کی طاف درخ کرکے تماز پڑھی جائے، بعد میں اس بھی کو منسوخ کا حکم دیدیا گیا، اس میں مسلانوں میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے گ

ایکن اسیس آرارکا کھا ختلات ہے کہ قرآن کریم میں نسخ ہولہے یا نہیں ؟ ودسکرالفاظیں پیمستلہ زیر مجت آیا ہے کہ کیا قرآن کریم میں کوئی الیسی آیت موجود

له تفصیل کے لئے ملاحظ ہوا لانقان مس ۲۲ ج ۲ سملے جمال الدین القاسی ً: تعنسیر القاسی ص ۲۲ ج ۱، عیسی البابی الحلی معمر کشک شاعد

ہے جس کا محکم منسوخ ہو چیکا ہوا دراس کی ملاوت اب بھی کی جاتی ہو؟ جہوراہلِ سنت کامسلک پرہوکہ نشران کریم میں ایسی آیات موجود ہیں جن کا پھیم منسوخ ہوج ہے،لیکن عتب زامیں سے ابوسلم اصفہ آنی کا کہنا یہ ہے کہ مشرآن کریم کی کوئی آلیت منسوخ نهيس موئي، بلكرتهام آيات اب مجي واجب العمل بين، انوسلم اصفهاني كي اتباع مين بعض د دسرے حصرات نے بھی ہی داسے ظاہر کی ہے ، ا درہما دے زمانے میں اکت پر تجرّد بنديحفرات اسى كے فائل ہيں، چنا بخرجن آيتوں ميں نسخ معلوم ہوتا ہو يوحفرا ان کی ایسی شری کرتے ہیں جس سے نسخ تسلیم ند کرنا پڑے ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موقف دلائل کے لحاظ سے کرزورہے، اوراسے اختیار کرنے کے بعد بعض مسرآنی آیات کی تفسیرس ایس کھینے تان کرنی برات سے جواصول تفسیر کے بالک خلاف ہے، جوحضرات قرآن کریم میں سے کے دجود کے قائل ہمیں ہیں، دراصل اُن کے زمن میں یہ بات بیٹے گئی ہے کہ نسخ " ایک عیب ہوجس سے قرآن کرہم کو خالی ہونا چاہئے،حالانکہآپ تیجیے دیجھ چکے ہیں کہ ''نسخ'' کوعیب سمجھناکتنی کوتاہ نظری کی بات ہے، پھرعجیٹ بات یہ ہے کہ ابڈسلم اصفہانی اوران کے متبعین عمر ماہرد ونصار<sup>یں</sup> كی طرح اس بات كاانكار نهیں كرتے كم الشرتعالیٰ كے بہت سے احكام میں نسخ ہوا بلكرده صرف يه كهة بين كرفت رآن كريم مين نسخ نهين بيداب الرنسخ "كوتى عيت ا توغرور آنى احكام ميں يرعيب كيسے بيدا موكيا ؟ جبكه ده بھى الله تعالى مى كاحكا ہیں،اوراگریہ کوئی عیب نہیں ہے توجوچیز غرفترآ بی احکام میں عیب بھی وہ قرآن احکام میں عیب کیونکر قرار دیگئی ؟ کہاجا ماہے کہ یہ بارت محمت آہی کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ قرآن كريم ميں كوئي آيت محصن تبر كا تلاوت كے لئے باقى رە جا دىك اوراس برغل كاسلسلىخىم كردىاگىيا بىۋە. ای ندجانے اس بات کو حکمتِ اہمی کے خلاف کس سار پر قرار <sup>د</sup>یدیا گیاہے'

له قرآن بحكم زمولانا عبدالفيررحاني صفح ١٢٠ مجلس معارمت القرآن ويوبزولا ميرا

حالانکه قرآن کریم کی منسوخ الحکم آبات کے باقی رہنے میں بہت سی صلحتیں ہوگئی ہیں مثلاً آس سے احکام سرعیمیں تدریح کی تحکمت واضح ہوتی ہے ، اوریہ علوم ہوتا ہے کہ انشر تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے احکام کا پاہند سنانے میں کس کیا خطریعے سے کام لیا ہی ؟ نیز اس سے شرعی احکام کی آیائے کا علم ہوتا ہے ، اوریہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں برکب نیز اس سے شرعی احکام کی آیائے کا علم ہوتا ہے ، اوریہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں برکب اور کیا حکم نافذ کیا گیا احقا ؟ خوداللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات برمجہ بی احتی کے اُن احکام کا ذکر فرمایا ہے جو اُمّت محمد یہ دعلی صاحبہ السلام ) میں منسوخ ہوگئے ، مثلاً ارشاد ہے : ۔

وَعَلَىٰالَّذِيْنَ هَادُوُاحَرِّمُنَاكُلُّ ذِى ظُفْءٌ وَمِنَالْبُقَرِّ وَالْعَنَبُر حَرِّمُنَاعَلَيْهِمُ شُحُوْمُهُمَا اِلْامَاحَمَلَتُ ظُهُوُرُهُمَّا اَ وِالْحُوَالِيَّا اَوْمَاانْحَتَلَطَ بِعَظْمِ رافعام : ١٨١١)

م اورببود پرسم نے تنام ناخن ولے جانور حرام کردیتے بھے، اور کائے اور مکری رکے اجزار میں نے تنام ناخن ولئے جانور حرام کردی تھیں ہم گردی تھیں ہم کردی ہوایا جو ہڑی سے ملی ہوتا ہو ہا

ظاہرہ کہ بہاں اللہ تعالی نے ایک منسوخ حکم کا تذکرہ اسی لئے ذما یا ہے کہ اس سے عبرت و موعظت حاصل کی جائے ، اگر قرآن کریم میں بعض منسوخ الحکم آیات کی طاقہ اسی مقصد کے لئے باقی رکھی گئی ہو تواس میں کونسی بات حکمت المیڈ کے خلاف سے ؟ بھر یہ دعویٰ کون کرسختاہے کہ اُسے اللہ تعالیٰ کے ہرکام کی حکمت معلوم ہے ؟ یا وہ آریت قرآنی کے بالے میں یہ جانتاہے کہ اُس کے نزول میں کیا کیا حکمتیں تھیں ؟ اگر کسخف کا یہ دعویٰ درست نہیں ہوسکتا، اور لقیبیا نہیں ہوسکتا تو بھرائٹر تعالی کے کسی کام سے مصن اس بنار برکیسے انکا رکیا جاسکتاہے کہ اس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوسکی، جبکہ اس کام کا دقوع سٹرعی ولائل سے نابت ہو چکا ہو،

المذاحقيقت يهب كرجومطرات قرآن كريم مين نسخ كے قاتل بهيں ين أن كاده

بنیادی مغودمنہ می سرے سے غلط ہی جس پرانھوں نے اپنے نظرینے کی ساری عارت کوٹ کی ہے ، ایھوں نے بعض قرآئی آیات کو دور دراز کے معانی صرف اس تو بہنا میں کہ اُن کی نظرین نسخ "ایک عیب ہے ، جس سے دہ قرآن کریم کوخالی دیجھنا اور دکھانا چاہتے تھے ، اوراگرائن پر بیات واضح ہوجائے کہ نسخ کوئی عیب نہیں للبہ حکمت الہی کاعین تفاصل ہے تو وہ ایسی آیتوں کی تفسیر وہی کریں گے جوعام طورسے کی جاتی ہے ، کیونکہ ظاہرا درمتنبا در تفسیر وہی ہے ،

قرآن كريم كاارشادى : ـ

مَا نَنْسُحُ مِنَ ايَةٍ أَوْكُنُهِ مَا كَأْتِ بِحَيْرِ مِنْهَا آوُمِتْلِهَا، آلَمُدُ عَنِيهِ وَيَدَ وَيُرِيدُهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

تَعْلَمُوْآنَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَن يُرْهُ (البقره ١٠٠١) سُجِس آيت كومجي مم منسُوخ كرس كم بالمُطلائين كماس بع بهتريا اسطيبي

آیت لے آئیں گے ، کیا ہم نہیں جانے کا اللہ تعالیٰ برحبیر برقادرہے یا

اس آیت کوج شخص بھی غرجانب داری کے ساتھ خالی الذّین ہوکر بڑھے گارہ اس میں تہیں ہوکر بڑھے گارہ اس میں تہیں ہوکر بڑھے گارہ اس میں نے کاسلسلہ خور قرآن کریم کی آیات میں نے کاسلسلہ خور قرآن کریم کی تصریح کے مطابق جاری رہاہے، لیکن ابومسلم اصفائی اوراُن کے ہمنوا جو نسخ کوشوری یا غیر شعوری طور مرا کے سیب بھے کرقرآن کریم کو اس سے خالی قرار دینا چاہتے ہیں، وہ مذکورہ آیت میں ایک فری میں مختلا کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایک فری میں صورت کا بیان کیا گیا ہے، او رمطلب یہ ہو کہ آگر بالفرض ہم نے کہی آیت کو منسوخ کیا تواکس سے بہتر یا اس جیسی آیت نازل کر دیں گے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعہ میں تواکس سے بہتر یا اس جیسی آیت نازل کر دیں گے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعہ میں میں کوئی آیت عزور منسوخ کی جائے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا ایک آیت میں ارشا دیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا ایک آیت میں ارشا دیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا ایک آیت میں ارشا دیں۔ اور گان آق کی الحت ایس شری شری ہے۔

"ارًا بسرِّتُعال كاكوني لوكما موتومين سبَّ ببطاس ك برستَّس كرون كا"

منکرین نسخ کہتے ہیں کرجس طرح بہاں ایک فرضی صورت کا بیان ہے اوراس سے یہ لازم نہیں آتاکہ دا قعد میں بھی الند تعالیٰ کا کوئی لرکما اوگا، اس طرح مذکورہ بالاآیت

یس نسخ کا ذکر صرف ایک فرضی صورت کے طور بر کمیا گیاہے جس کا واقعہ میں موجود ہزنا عزوری نہیں ہ

سین آیت مذکوره کی بی تشریح ایک دورانکار تادیل سے زیاده جیشت بہی کھی اس لئے کہ اگر حسر آن کریم کی آیات میں کبھی نسخ داقع نہیں ہو نا تھا تو ادر تعالیٰ کوبطور فرض ہی ہی کاس کا ذکر فرمانے کی حزورت ہی کیا تھی ؟ قرآن کریم کا یہ منصب ہرگز بہیں ہے کہ جو واقعات مجھی بیش مذانے دلیے ہوں انخیس بلاد جرخض کر کر کے اُن پرکوئ بحم لگائے، رہی اِن کا اُن لِارْخُن دَکھ لا اُن یہ درمعاذاللہ کسی لرط کے کی مذکورہ آیت میں زمین واسمان کا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے دمعاذاللہ کسی لرط کے کی مذکورہ آیت میں زمین واسمان کا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے دمعاذاللہ کی کی مذکورہ آیت میں نمین جرنے، ہمذااس آیت کوبڑ ہے والا ہرشخص فور اُل ہی لیکا کہ یہ بات محض ایک مفروحنہ کے طور پر کہی گئی ہیں، جس کا اصل مقصد رہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کے اولاد ہوتی تو میں سیسے پہلے اس کی عبادت کرتا، لیکن جو کہ اس کے اولاد نہیں ہوسے کہ اگر کا وقرع نورا فرسلم اصفہ ان کے نزدیک عقلی طور پر نامی نہیں ہیں۔ اس کے برعکس نہے "کا د قوع نورا فرسلم اصفہ ان کے نزدیک عقلی طور پر نامی نہیں ہیں۔ اس کے رسے میں آیک ذریک عقلی طور پر نامی نہیں ہیں۔ اس کے رسے میں آیک ذریک عقلی طور پر نامی نہیں ہیں۔ اس کے رسے میں آیک ذریک عقلی طور پر نامی نہیں ہیں۔ اس کے رسے میں آیک ذریک عقلی طور پر نامی نہیں ہیں۔ اس کے رسے میں آیک ذریک عقلی طور پر نامی نہیں ہیں۔ اس کے رسے میں آیک ذریک عقلی طور پر نامی نہیں ہیں۔ اس کے رسے میں آیک ذریک عقلی طور پر نامی نہیں ہیں۔ اس کے رسے میں آیک ذریک عقلی طور پر نامی نہیں ہیں۔ اس کے رسے میں آیک دریک عقلی طور پر نامی نہیں ہیں۔ اس کے رسی کا دو رسی کا دو رسی کے کوئی معنی نہیں ہیں ،

یہ بات مذکورہ آیت کے شان نز ول سے اور زیادہ واضح ہوجاتی ہے ،کتنفیر میں مردی ہے کہ بعض کفارنے آنخفرت صلی الشعلیہ دیلم پر بیا عرّاض کیا تھا کہ آئے اپنے متبعین کوایک بات کا محم دیتے ہیں بھراس کی مما نعت کر دیتے ہیں اور کوئی نیا محم لے آتے ہیں، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہا اس سے صاحت طاہر ہے کہ اس آیت میں نسخ کو تسلیم کرکے اس کی محمت بیان کی گئے ہے، نسخ کا انکار نہیں کیا گیا، منسوخ آیات قرآنی کی تعداد اس کی سے ایک میں بہلے لکھ بھے ہیں تقرّمین کی اصطلاح میں منسوخ آیات قرآنی کی تعداد ا

له قرآن محکم ازمولانا عبدالصمدر حانی ، ص ۲۱، مجلس معادن القرآن ، دیوبند ، کلم درج المعانی ، علّامه آنوسی مص ۱۵ سی ۱ ،

نسخ کا مفہوم بہت وسیع تھا، اسی لئے اکفوں نے منسوخ آیات کی تعداد بہت زیادہ بتائی ہے، لیکن علام جب الله الدین سیوطی نے متاخرین کی اصطلاح کے مطابق اکھلیے کہ پولے قرآن میں گل اُنیس آیتیں منسوخ بین ، پھرآخری دُ درمیں حصرت شاہ ولی اللہ صاحب محدّ دہلوی رحمۃ السرطید نے ان اُنیس آیتوں پرمفصل تبھرہ کرکے حرف پانچ آیتوں میں نسخ تسلیم کیا ہے ، اور باقی آیات میں اُن تفسیروں کو ترجیح دی ہے جن کے مطابق انحیں منسوخ ما نما نہیں پڑتا ، ان میں سے اکثر آیتوں کے بارے میں حصرت شاہ صاحب کی توجیہات نہایت معقول اور قابل قبول ہیں، سکی بعض توجیہات ضاہ صاحب کی توجیہات نہایت معقول اور قابل قبول ہیں، سکی بعض توجیہات سے احتلان بھی کیا جا سکتا ہے، بہر حال ؛ جن پانچ آیتوں کو اکفوں نے منسوخ تسلیم کیا ہے دہ یہ ہیں :۔

كُيْتِ عَلَيْكُمُ الْحَامَمَ آحَن كُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ حَابَرَ الْهُوَصِيَّهُ لِلُوَالِنَ يُنِ وَاٰلاَ قَرَبِلِنَ بِالْمَعُمُ وُفِحَظَّاعَلَى الْمُتَّقِيْنَ ٥ (البقره: ١٨٠)

'نجب ہم میں سے کسی کے سلمنے موت حاصر ہموجائے اگردہ مال چیوڑ رہا ہو تواس پر والدین اورا قربا رکے لئے وصیت بالمعرون کرنا فرص قرار دیدیاگیا ہے، یہ پیچم منقیوں پرلازم ہے "

یہ آیت اُس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب میراٹ کے احکام نہیں آت تھ، اور اس میں ہرخص کے ذمہ یہ فرض فسرارد یا گبا تھاکہ دہ مرنے سے پہلے لینے ترکہ کے بالا میں دصیت کرکے جائے کہ اس کے والدین یا دوستے دشتہ واروں کو کتناکتنا بال تقییم کیا جائے کہ الانے تقیم کیا جائے گا ڈکا دی گئم الخذ نے اس کومنسوخ کردیا، اورالشرنعالی نے تام رشتہ وادوں میں ترکے کی تقیم کا ایک صابطہ خود تعین کردیا، اب کی شخص میر فرنے سے پہلے دصیت کرنا فرص نہیں دہا،

له الاتقان، علّامه يوطي ح، ص٢٦ ج٧،

(٢) سورة انقال بين ارشادي :-

ٳڽٛؾؘػؙڽؙ ؠؚٞٮٚڬڰۯعِۺٛٷٙڹٙڞٵڽٷڣۣڹٙؾۼٛڸڹٷٳڝٲٛؾڽۘۅٙٳڬ ؿڲڹٞؠٞٮٚڬػۯڝاڠؘڎ۠ێۜۼ۫ڸؠٷٳٲڬڡٵڝٚڹٵڵؽؿؽػڡٞڽٛۉٳۑؚٲڰۺ ٢٠٠٣ ٢٠٠٣ ٥٠٠

كَوْمُ لَا يَفْقَلُونَ ٥ (الانقال: ٩٥)

" اگریم میں سے بیں آدمی استفامت رکھنے والے ہوں گے تو وہ دوسوپر فا آجائیں مے، اور اگریم میں سے نناوآدمی ہوں گے توایک ہزار کا فروں برغالب

ا المائيس كا ، كيونكريكا فرايع لوك بين جوهيج المحاسب ركعة ال

یرآیت اگرچ بظاہرایک خربے الیحن معنی کے لحاظ سے ایک بھم ہے ، اور وہ یہ کہ سلمانو کو اپنے سے دس گنازا مُدرشمن کے مقابلہ سے بھاگنا جائز ہنیں ، یہ بھم اُگلی آیئت کے ذریعی منسوخ کر دیا گیا ہ۔

آلان حَفَّفُ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيكُوْ صَعُفًا، فَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ اَللهُ عَنْكُمْ اَللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

اس آیت نے بہلی آیت کے پھم میں تحقیقت بیر اگر دی ،اور دنش گنے دنشن سے بجائے دو گئے کی صدمقر دکردی ، کداس حد تک داہ فرارا ختیا دکرنا جائز نہیں ،

رس، تیسری آیت جے حصرت شاہ صاحب نے فسوخ قرار دیاہے، سورہ آحزان کی یہ آیت ہے:۔

لَا يَعِلُ كُكَ النِّسَمَا أَمُ مِنْ بَعُدُ وَلَا أَنْ تُبَكَّ لَ بِمِنَّ مِنْ أَزُوَاتٍ لَا اللهِ اللهِ عَلَى قَلُواْ عُجَبَكَ مُحْسُنُهُنَّ، (الافزاب: ۵۱) معرا نے بی آب کے لیے اس کے بعد عور عین طلال بنیں ہیں اور مذیر حلال ہو کران دموجودہ ازواج) کو بعدل کرد وسری عور توں سے سکاح کریں ، خوا، آبکو آن کا حُسن لیسند آنے ہے

اس آیت میں آ مخصرت صلی الله علیہ وسلم کومزید نکاح کرنے سے منع فرما دیا گیا تھا ہجر میں رسیم منسوخ کر دیا گیا اوراس کی ناسخ آیت وہ ہے جوقر آن کریم کی موجودہ ترتیب میں مذکورہ بالا آیت سے پہلے مذکور سے ، یعنی : ۔

آياَ يُكَا الَّذِينَ المَنُوْ الدَّا اَنَاجَينَهُمُ الرَّسُوْلَ فَفَقِ مُوْا بَيْنَ يَدَى كَا يَكُونَ الْمُعَوَ الْمُعَوْلَ فَفَقِ مُوْا بَيْنَ يَدَى كَا يَجُوا الْمُعَرَّ الْمُعَمَّرُ وَالْمُعَرُّ فَإِنْ لَمْ مَعَجِلُ وَالْمُعَرُّ فَإِنْ لَكُمْ مَعْدُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَفُولُ وَلَّ تَرْجِيمٌ مُ الجادله: ١٢)

له تغبيرابنجبربي،

"اے ایان دالواجب مم کورسول دصلی سندعلیہ دلم ) سے سرگوشی کرنی ہوتو سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کردیا کرور یہ تحقارے لئے باعث بروطہارت ہی، مجمرا کر تحقارے پاس رصد قد کرنے کے سائے ) کچھ منہ ہوتوا سندتعالی مجنے والااور مجربان ہے ،

يرآيت الكي آيت سيمنسوخ موكي :-

عَ آَشْفَقُفُهُمُ أَنْ ثُعَيِّرٍ مُوْ آَبَيْنَ بَرَى نَجُولِكُمْ صَدَقَاتٍ فَاذْ لَهُ تَفْعَكُوا آوُتَابِ اللهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيهُ كَالطَّلُطُ قَالُوْ الذَّكِيْعَ وَ آطِعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ ، (الجادلر: ١٣)

مسکیاتم اس بات سے ڈرٹھے کہتم اپنی سرگوٹی سے پہلے صدقات پیش کرو، پس جب ہم نے ایسانہیں کیا اور الٹرنے تمعاری قوبہ بنول کرلی تو راب، نمازقائم رکھو، اور زکوۃ اواکرتے رمو، اورالٹراوراس کے رسول کی اطاعت

> اس طرح مرگوش سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم منسوخ کردیا گیا، (۵) یا بخویں آیت سورۂ مَزمّل کی مندرجہ ذیل آیت ہے:۔

يَا أَيْهُ اللَّهُ وَالْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا لِلَّا قَلِيلًا يَضْفَهُ آوِ الْفَصْ مِنْهُ قَلِيلًا اللَّهُ وَالْكُلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا قَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال

اس آیت بین رات کے کم از کم آدھے حستہ میں تنجدی نماز کا محم دیا گیا تھا، بعد میں اگلی آیتوں نے اس میں آسانی بیداکر کے سابقہ محکم کومنسوخ کر دیا، وہ آیتیں بیسی،

عَلِمَانُ لَنْ نَحُصُونُ فَمَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُ وَآمَا تَيْسَى مِنَ

الْقُنُّ أَنِ، (الزمل: ٢٠)

"الدُّكُومُعلُوم بِحَدَمُ (آمَنَده) اسْ يَحَمَى پابندى بنيس كرسكوگے، اس لخ المَّدنے تحصيل معاف كرديا، پس داب ، ثمّ قرآن كا اتنا حصة برط ه لياكرو،

بوتھا*نے نے*آسان ہو ،،

حسزت شاه صاحب کم تحقیق به ب که تبخرکا محم واجب نوپیای بین بین بیلے اس بی را در در اس کا دور بیلے اس بی را در در اس کا دقت بھی زیادہ دسیع تھا، بعدیں آگید کھی کم ہوگئی، اور دقت کی اتن پابندی بھی ندر ہی،

یہ بین دہ پانخ آیتیں جن میں حفزت شا، صاحبے کے قول کے مطابق نسخ ہوا کہ لیکن یہ داخلے کے میں دہ پانخ آور نسخ ہوا کہ لیکن یہ داضخ رہے کہ دیا گئے مثالیں صرف اس سے علادہ الیسی مثالیں قرآن کریم میں باتفات ہمت سی بیں جن میں ناسخ توقرآن کریم میں موجود ہے، لیکن منسوخ موجود نہیں ہشالاً تحویل قبلہ کی آیانت وغیرہ،

نی برام است کا در در اصل به بنانا ہے کہ قرآن کریم کی میں میں ہے۔ است کا درود در معاذا اللہ کوئی عیب نہیں ہے ہوس میں تیجم بحث کے در معاذا اللہ کوئی عیب نہیں ہے ہوس میں آت کریم کو خالی دکھانے کی کوشش کی جائے ، بلکہ یہ حکمت اللہ کا عین تقاضلہ ، المذاکسی آیت کی سی تقفیر کو محف اس بنار پر زونہیں کرنا چاہئے کہ اس کے مطابق فرآن میں نسخ لازم آتا ہے ، بلکہ اصول تفسیر کے مطابق جو تفسیروا جح ہوا سے اختیار کرلینے میں کوئی قباحت نہیں ، خواہ اس میں آیت کو منسوخ قراد دینا پر اتا ہو، والند سے انداعلم ،

بابنجم

## تاريخ جفاظت قرآن

نزدلِ قرآن کی تاریخ اوراس کے متعلقہ مباحث سے صروری صدیک فارخ
ہونے کے بعداب" تاریخ حفاظت قرآن "کے موضوع برگفتگو بیش نظرہ جس میں
یہ بتایاجائے گاکہ آنخطرت صلی الدعلیہ وسلم اور آبٹ کے بعد کے زمانوں میں قرآن کریم
کی حفاظت کس طرح کی گئی ہ کسے کس طرح تھا گیا ؟ اور یہ کو کششیں کتے مراحل سے
گزری ہیں ؟ بیزاس سلسلے میں غیر مسلموں اور ملحدوں کی طون سے جوشکو کہ و شبہات
پیداکرنے کی کو مشن کی جاتی ہوا کا انشاء الدی محتلف آیات صرورت اور حالاً
آنخصرت صلی المدیمی محالی ہے اُن کا انشاء الدی محتلف آیات صرورت اور حالاً
بیداکرنے میں حفاظت قران کی محتلف آیات صرورت اور حالاً
بیدارسالٹ میں یمکن بنیں محقاکہ سروع ہی سے اُسے کتابی شکل میں تحکیم محفوظ کرایا
جی رسالٹ میں یمکن بنیں محقاکہ سروع ہی سے اُسے کتابی شکل میں تحکیم محفوظ کرایا
جاتے ، اس کے علاوہ الدی تعالی نے قران کریم کو دو مری آسانی کتابوں کے مقابلہیں
بیدار محفا فرمایا تھا کہ اس کی خاطرت قلم اور کاغذ سے زیاد ، حقاظ کے سینوں کائی

ومنزل عليك كتابًا لا يعسد له السساءُ السساءُ العني مِن تمراك اليي كتاب نازل كرف والابون جع يان نهي وحوسك كا "

مطلب به که دنیای عام کتابول کا حال توبید ہے کہ دہ دنیوی آفات کی وجہ سے صائع موجاتی ہیں، جنا بخ تورات، النجیل، اور دوسرے آسان صحفے اسی طرح نابود ہوگئے میں فتر آن کریم کوسیمنوں میں اس طرح محفوظ کر دیا جائے گاکہ اس کے صائع ہو کیا کہ خوط ہو باقی نہ رہنے، چنا بنجہ ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لئے سب زیاوہ زورحافظ بر دیا گیا، مٹروع مٹروع میں جب دحی نازل ہوتی تو آب اس کے الفاظ کوا مسی دقت و ہرانے لیکھے سمجھے، تاکہ دہ انجی طرح یا د ہوجائیں، اس بر سے الفاظ کوا مسی دقت و ہرانے لیکھے سمجھے، تاکہ دہ انجی طرح یا د ہوجائیں، اس بر سے آلات نازل ہوئیں،۔

لا تُحَرِّك بِهِ اِسْانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا بَعْعَهُ وَقُوْلَانَهُ "آبُ دَآن كريم كوملاي سے يادكر لينے كے خيال سے ابنى زبان كومركت س ديجة، دكيونكه) اس و درآن، كوجع كرنا اور پڑھوانا توہم نے لينے ذيے بے ليا ہے ، دلاد ١١٠)

اس أیت پس یہ بات واضح کردی گئی کہ تسرآن کریم کویا در کھنے کے لئے آپ کوعین نزول دحی کے وقت جلدی جلدی الفاظ و مہرانے کی حزورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظ بیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اُسے بھول نہیں سکیس کے ، جنا بچے ہیں ہوا کہ اِ دھرآپ پر آیات قرآن نازل ہوتیں اور اُ دھرو ہم مہمیں کے ، جنا بچے ہیں ہوا کہ اِ دھرا ہو پر آیات قرآن نازل ہوتیں اور اُ دھرو ہم کا میں میں اور اُ دھو اُ کی اُسے میں اور اُ دو عالم صلی استریادہ محفوظ منج بینہ تھا، جس بین کسی ادنی غلطی یا ترمیم د تغرکا امکان نہیں تھا، بھر آپ مزیدا حت بیا طرح طور پر ہر سال رمعنان کے جینے میں حصرت نہیں تھا، بھر آپ مزیدا حت بیا طرح طور پر ہر سال رمعنان کے جینے میں حصرت

جِرَسِلِ عليه السلام كوفر آن مُسنايا كرتے ہے، اورجس سال آج كى دفات ہوئى اس سال آپ نے دو مرتبر حصزت جرسل عليه السلام سے ساتھ وُوركيا،

پھرآئی صحابہ کوام مرکوت آن کریم کے صرف معانی تی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے،

بللم الخیں اُس کے الفاظ بھی یا دکراتے تھے، اور نووصحابہ کرام کو قرآن کریم سیکھے اوراسے

یا در کھنے کا اثنا سنون کھا کہ برخض اس معاملہ میں دوسرے سے آگے برطب کی ف کریں

رہنا تھا، بعض عور توں نے لیف شوہر دی سے سوائے اس کے کوئی ہم طلب نہیں کیا

کہ دہ الخیس فسرآن کریم کی تعلیم دیں گے، سینکر وں صحابہ نے اپنے آپ کو ہرغم ما سوائے

آذا دکر کے ابنی زندگی اس کام کے لئے دقعت کر دی تھی، وہ قرآن کریم کو منصر من یا د

گرتے بلکہ داتوں کو نماز میں اُسے و ہم انے دستے تھے، حصر سے عبادہ بن صامت رہ فرائے

میں کہ جب کوئی شخص ہجرت کرے مگر محرمہ سے مرتبع طیبہ آٹا تو آپ اُسے ہم انعمار یو میں

مسے کسی کے جوالے فران سے تاکہ دہ اسے قرآن ہے کا کہ دسول اسٹر صلی اسٹر علیہ و سلم کو یہ

مسکسی کے جوالے فران سے تاکہ دہ اسے قرآن ہے کا کہ دسول اسٹر صلی اسٹر علیہ و سلم کو یہ

مسکسی کے جوالے فران بیت تاکہ دہ اسے قرآن ہے کا کہ دسول اسٹر صلی اسٹر علیہ و سلم کو یہ

تاکید فرمانی پڑی کراپنی آواز میں بست کر و، تاکہ کوئی مغالطہ بیش نہ آئے۔

ابل عرب ابنی حرت انگر قوت ما نظری وجه سے دنیا بھر میں ممتاز تھے، اور انھیں صد بول تک گراہی کے اند میروں میں بھٹانے کے بعد قرآن کریم کی دہ مزل ہوایت نصیب ہوئی تھی جے دہ ابن زندگی کرسے عزیز بونجی تصور کرتے تھے، اس کے انعوں نے اسے یا در کھے نے کیا بھرا ہتام کیا ہوگا ؟ اس کا اندازہ ہر دہ شخص کرسکتا ہے جو ان کے مزاج ادرا فتا وطبع سے وا قعن ہے، جنا بخر کھوڑی ہی مزت میں محابۃ کرام سے کا ایک ایسی بڑی تعدا د تیار ہوگئی جسے قرآن کریم از بریادی۔ دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حقاظ قرآن کی اس جاعت میں حصرت ابد بکر ہ حصر دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حقاظ قرآن کی اس جاعت میں حصرت ابد بکر ہ حصر دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حقاظ قرآن کی اس جاعت میں حصرت ابد بکر ہ حصر دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حقاظ قرآن کی اس جاعت میں حصرت ابد بکر ہ حصر دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حقاظ قرآن کی اس جاعت میں حصرت ابد بکر ہ حصر دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حقاظ قرآن کی اس جاعت میں حصرت ابد بکر ہ حصر دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حقاظ قرآن کی اس جاعت میں حصرت ابد بکر ہ حقاظ قرآن کی اس جاعت میں حضرت ابد بکر ہوتا ہے کہ حقاظ قرآن کی اس جاعت میں حصرت ابد بکر ہ خواط قرآن کی اس جاعت میں حصرت ابد بکر ہوتا ہے کہ حقاظ قرآن کی اس جاعت میں حضرت ابد بکر ہے کہ دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حقاظ قرآن کی اس جاعت میں حضرت ابد بکر ہے کہ دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حقاظ قرآن کی اس جاعت میں حصرت ابد بکر ہوتا ہے کہ دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوایات سے دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوایات سے دو

لا چیچ بخادی جمع فیج الباری، ص۲۳ج ۹، که منابل العرفان، س موموم ج۱۱

عرون ، حضرت عنان محضوت على معضوت طلح رئا ، حصرت سعورة ، حضرت عبدالمثر بن مسعودة ، حضرت حزير الإن محذوث محضوت عبدالمثر بن المتاسبة بن عمدات محضوت عائد فره بحضوت المتر بن المتاسبة بن محضوت الموقودة ا

مجر به توصرت ان صحابہ کرام رضے اسما بگرا می ہیں جن کا نام مافظ تسران "
کی حیثیت سے دوایات میں محفوظ ردگیا، در ہذایسے صحابہ تو بے شار ہوں گے جنون فی پر اقران کرنے یا دکیا تھا، لیکن اس جیٹیت سے اُن کا نام روایات میں محفوظ نہیں رہے گا اس کی شہا دت اس بات سے ملتی ہے کر آنحسنرے سلی انڈیلیہ دسلم نے بعض اوقات ایک قبیلے میں منز سنز تقالی می سران کی تعلیم سے ملتے بھیجے ہیں، چنا سنج صرف غزدہ بر میر نے کا ذکر دوایات میں موجود ہے، اور حفاظ می کی تقریبًا انتی ہی تعداد آج سے بعد جنگ بیا انتی ہی تعداد آج سے بعد جنگ بیا میں شہید ہوئی کہ بلکہ ایک روایت تو ہے کہ جنگ بیا میں موقع پر سات موقع پر سات موقع رسات موقع پر سات موقع رسات میں موقع ہوئے جھے ہوں کے میں موقع کی میں شہید ہوئے جھے ہوں کے میں موقع پر سات موقع پر سات موقع پر سات موقع پر سات میں موقع پر سات موقع پر سات

اُس کے علاوہ یہ توصرف اُن صحابر من کا ذکرہے جن کو پورا قرآن کریم یا دیما، اندر ایسے صحابہ کا توکوئی شمارہی نہیں ہے جمقول نے قرآن کریم کے متفرق حصے یا دکر دکھے گو، له النشرنی القرآت العشر ص ۲ ج الاتقان ، س ۲ د ملا یہ اواریخ القرآن لیکروی میں ۲۰ کمه الاتقان ، ص ۲ د ج ا

کے عمدہ القاری ص ۱۱ و ۱۷ ج ۲۰ مطبوعہ ڈشق،

كه ابريان في علوم القرآن للزركشي رص ٢١٦ ٢ ٢٥٣١ ، ج ١ ٠

فون ابتدائے ہوا میں قرآن کریم کی حفاظت کے لئے بنیادی طریقہ ہی اختیاد کیا گیا کہ دہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کویا دکرا دیا گیا، اس دُور کے حالات کے بیٹ نظر بھا بھر سے زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا، اس لئے کہ اُس زمانے میں لکھنے پڑ ہنے والوں کی تعداد بہت کم بھی، کما بول کوشائع کرنے کے لئے پرلیں وغرہ کے ذرائع موجود نہ تھے، اس لئے اگر صرف فکھنے پراعتماد کیا جاتا تو نہ دستران کر کم کی وسیع بیانے بر اشاعت ہوسکتی، اور نہ اُس کی قابلِ اعتماد حفاظت، اس کے بجائے اللہ تعالی نے اللہ عرب کو حافظ کی ایسی قرت عطافر مادی تھی، کہ ایک ایک شخص ہزادوں ہتعال اس کے عمور ول تک کے نہیں اس نے قرآن کریم کی حفاظت میں اس قوت حافظ ہوتا تھا، اور اسی کے ذریعہ قرآن کریم کی حفاظت میں اس قوت حافظ ہوتا گوشے میں بہوئے گئیں، میں اس قوت حافظ ہوتا کو شے میں بہوئے گئیں، میں اس قوت حافظ ہوتا کو شے میں بہوئے گئیں،

آس طریقہ سے ہوں کہ کی نشرواشا عت کس سے ساتھ ہوئی واس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ حفزت عرد بن ساری عمد رسالت کے ایک مسن صحابی تھے، ان کا گرایک حبینہ کے کنارے واقع تھا، جہاں آنے جانے والے مساحت آدام کیا کرتے تھے، اُن کی عرشات سال تھی اورائی مسلمان بھی ہمیں ہوتے تھے، بیکن آنے جانے والوں سے قرآن کریم کی مختلف آئیتیں اور سور تبیں شن سُن کرا تھیں مسلمان ہونے سے پہلے ہی قرآن کریم کا ایک اچھا خاصا حصتہ یا د ہوگیا تھا ہو

عهررسالت ببن تتابت قرآن

ہ، عمام ہے۔ حفاظہ جو آن کا اصل مدار تو اگرجہ حافظ ہر بھا، لیکن اس کے ساتھ ہی گا

له میچ بخاری ،

آنخصرن مسلی استعلیہ وسلم نے قرآن کریم کی کتابت کا کبی نمانس استمام فرمایا، کتابت کا طربع کارحصنرت زیربن ابت رضی الشرعند نے ایک مدسیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ:۔ كنت اكتب الوحى لوسولي الله صلى الله عليه ويسلع ويكان اذانزل عليه الوحى اخذته برجاء شددين وعرقامثل الجمان ثمسر عنه، فكنت ادخل عليه بقطعة الكتف اوكسوة فاكتب وهومل على فعاافرغ حتى تكادرجلى تنكسرمن نقل القرال حتى احتول لاامشى علارجكى ابدا فاذا فرغت قال اقرأ فأقره فانكان فيه سقطاقامه ثم اخرج به الى الناس میں دسول استرصلی استرعلیہ وسلم سے لئے دی کی کسابت کر انتحاب آئ پر وحی نازل ہوتی توآب کو سخت گرمی تھی تھی، اورآئ کے جب اہر رہے : کے قطر وتيون كى طرح وصلك لك عقر، بحراب سيكيف خم بوحاتى، توس موند سعے کی کوئی بڑی دیا کسی اور حیر کا چکوٹا اے کرخومت بیں حا خریج آپ بھوانے رہتے اور میں بھتنا جاتا، پہاں تک کرجب میں تکھکرفائغ ہوتاً توقرآن كونفل كرنے سے بوجھ سے مجھے ایسا محسوس ہرتا جیسے میری الگٹ توطي والى بد، ادرىي كبي بين سكون كا، بهرحال إجب مين فاج بوتا توآي فرماتي المرطور؛ مين يرط م كرسنا ما الراس مين كوني فروكذا شت مونی توآب اس کا اصلاح فرمادیت، اور پیراسے لوگوں سے سامنے اے آتے كتابت وحى كاكام صرف حصرت زيرب ثابت المبي كيمبردينه تحقا، بلكه آث في بهي صحابه الواس مقصد کے لئے مقرد فرمایا ہوا تھا، جوحب مزورت کمابت دحی کے

له رواه الطبراني « فى الاوسط ورحاله موثقون الرّان فيه وجدت فى كتاب نالى فهودجاله (مجيح الزّاَنَّةِ الدّينَ الهينشي ص١٥١ ج ١، باب عرض الكتّابِ بعداطلته ، وادا لكتّاب العسر بى ، بيروت مخلفه ع) . مخلفه ع)

فراتعن انجام دیتے تھے، کا تبین دمی کی تعداد جا لین ککسٹا لیگ گئے ہیں ان ہیں سے زیادہ شہور برحفرات ہیں :-سے زیادہ شہور برحفرات ہیں :-

حفرت الوبجرم، حفرت عمره، حفرت عفان محمدت الدب سعيد بن العاملة المحترة الركوبية المحترة الركوبية المحترة المرابع المحترة المرابع المحترة المرابع المحترة المرابع المحترة المرابع المائة المحترة المرابع المرابع المتحرة المرابع المحترة المحتر

حصرت عنمان فراتے ہیں کہ استحصرت صلی المرعلیہ ویم کامعمول یہ تھا کہ جب قرآئی کا کہ نے حصرت عنمان الروا ہے کہ اس فلاں سوقا کے حصرت اللہ میں فلاں فلاں آیات کے مطابق لکھ لیا جا میں فلاں فلاں آیات کے مطابق لکھ لیا جا تھا، اس لئے یہ قرآنی آیات زیا دہ ترتھر کھا، اس لئے یہ قرآنی آیات زیا دہ ترتھر کھا، اس لئے یہ قرآنی آیات زیا دہ ترتھر کی سلوں، اور چرط ہے کے بارچوں، کھور کی شاخوں، بانس کے شکم وں، درخت کے بتول اورجا نوروں کی ہڑیوں پر مجھی جاتی تھیں، العبقہ مجھی کہ بھی کا غذے محکم طریعے ہیں ہتعمال سکتے کہتے ہیں،

سك علوم ا نوکن ،صبی صالح ، ترجم ارد وغلام احد حریری ،ص۱۰۱ بحواله مستشرق بلد شیروغیر کمک برا درزلاکپیودسمنافته ع

مله يهال تك كنام فح البارى، ص ١٨، چ ٩ سے ماخوز بين،

سكه ان حفزات كے اسائے گامى كيلئے ديكھئے زاد المعاد لابن قيم جس ٢٠ ج ١ مطبعة ميمنية مهمر والله ان حفزات كالم مسئواحدة ، ترفري أنساني جرابود اؤد، ابن حبّان وحاكم وصحّة ، ابن حبّان والحاكم من من اج ٢٠ اوارة الطباعة المنيرية وقن ابن حبّان والحاكم من من اج ٢٠ اوارة الطباعة المنيرية وقن

اس طرح چررسالت میں دسرآن کریم کا ایک نسخہ تو دہ تھا جو آن محضرت صلالہ علیہ دیا ہے۔ اس طرح چررسالت میں دھوایا تھا، اگرچہ دہ کتابی شکل میں نہ تھا بلکہ منفرق بارجوں کی تشکل میں نہ تھا بلکہ منفرق بارجوں کی تشکل میں تھا، اس کے ساتھ ہی لعبض سحا نہ کرام خبی ابنی یا دواشت کے لئی فرآن کو کی تشکل میں تھا، اس کے ساتھ ہے اور دیرسلسلم اسلام کے بالکل ابت ابی فوات اور مہنوئی جس کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ حصرت عمرات عمرات عمرات عمرات عمرات عمرات کے مسلمان ہو بینے تھے، اور جب حصرت عمرات کو ان کے سامنے مسلمان ہونے کی جرمص نکر نے حصرت عمرات کے سامنے ایک صحیفہ دکھا ہوا تھا، جس میں سورہ طلہ کی آیات ورج تھیں، اور حصرت ختاب بن ارت رہ انتھیں پڑھا دیہ تھے ہوئے اور سامنے ارت رہ انتھیں پڑھا دیہ تھے ہوئے اور انتھا ہو سامنے ارت رہ انتھیں پڑھا دیہ تھے ہوئے اور انتھا ہو سامنے ارت رہ انتھیں پڑھا دیہ تھے ہوئے اور انتھا ہو سامنے ارت رہ انتھیں پڑھا دیہ تھے ہوئے اور انتھا ہو سامنے ارت رہ انتھیں پڑھا دیہ تھے ہوئے اور انتھا ہو سامنے ارت رہ انتھاں پڑھا دیہ تھے ہوئے اور انتھا ہو سامنے ارت رہ انتھاں پڑھا دیہ تھی اور سامنے اور انتھا ہو سامنے ارت رہ تھیں ، اور وحضرت ختیاب بن ارت رہ انتھاں پڑھا دیہ تھے ہوئے گا

اس کے علادہ متعدّد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابۃ کرام شنے انفرادی طویر اپنے باس مشرآن کر بم کے متحل یا نامخمل نسخے اسکے دہے سے مشلاً میچے بخاری میں مصر ت ابن عمر شسے مردی ہے کہ :-

اَنَ رَسُولِ الله علي الله عليه وسلَّم بعي الله الفراه الله القرُّان الى المن الله الله الله الله الله الله ال المن العلق ،

رُسول الرُسلی الله علیہ وسلم نے قرآن کریم کولے کر دشمن کی زمین ہیں سعشر کرنے سے منع فرمایا ہ

له سنن دادقطی ص ۱۲۳ ج ۱ جنع پرینه طبته، باب نهی المحدث عن مت القرآن و مجمع الزدائد، للهینچی چم ۱۱ ج ۹ طبع بیروت، منا قب عرض دسیرت ابن مشام بهامش زاد المعادص ۱۸۱۷، ۱۸ چ ۱، حافظ زملی گنے اس داقعہ کوسنداً جبّد قرار دیا ہے ، د نصب الراب ) سله صبح بخاری ، کتاب الجها د، ص ۱۹ م و ۲۰ م ج ۱، اصح المطالع ، نزمجم طران میں ایک دوایت ہوکم آنخصرت صلی انڈعلیہ دسم نے ادشا و فرمایا ہ قرآنی آلرجل فی غیرا کم صحعت العن درجیة وقرآ عرشه فی المصحف تصاعمت علی و للے الفی درجہ ہ

"کوئی شخص قرآن کریم کے نسخ میں دیکھے بغر تلادت کرے تو اس کا ڈاب ایک ہزاد درجہ ہے، اوراگر قرآن سے نسخ میں دیکھ کر تلادت کرے تو دوہزار ورجے ہے "

ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتاہے کہ صحابہ کرام سے پاس عبررسالت ہی میں قرآن کربم سے بھے ہوئے صحیفے موجود تھے ، ورنداگرایسانہ ہوتا توقرآن کو دیکھ کرلاو<sup>۔</sup> کرنے یا اسے لے کردشمن کے علاقہ میں جانے کا سوال ہی نہیں تھا ،

## حضرت الوسجر ﷺ عَبَّى مِين جَمِعِ قرآن دوسرا مرحله

سین آ مخصرت سی اندعلیہ وسلم کے زَمائے میں بسر آن کریم کے جتنے نسخ ایجے گئے تھے ان کی کیفیدت یہ بختی کہ یا تو وہ دہ متفرق اسٹ یا ، پر بھے ہوئے کھے اکوئی آیہ چھڑے کے گئے گئے گئے گئے گئے گئے کا کوئی درخت کے بنتے پر اکوئی ہڑی پر زیادہ محل نسخ نہیں سخے ، کسی صحابی کے پاس ایک بسورت بھی ہوئی تھی ،کسی کے باس دس یا کنے سورت بھی ہوئی تھی ،کسی کے باس دس یا کنے سورت بی اورکسی کے باس صرف چند آیات ، اورلیمین صحابہ کے باس آیات کے ساتھ تفسیری جلے بھی تھے ہوئے ہے ۔

اس بنارپرحصزت ابو کردھنی انٹرعنہ نے اپنے عمد پھلافت میں یہ حزور سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصتوں کو یک جا کریے محفوظ کر دیاجائے ، انھوں نے یہ

ك مجمع الزدائد، ص ١٦٥ ج ، مطبوعه بردس، قال المبيني حدداه الطبران وفيه ابوسعيدت عون دثقة ابن معبد في دواية وضعف في اُخرى وبفية رجاله ثقات ،

كادنامرجن محركات كي تحت ادرجس طرح انجام ديااس كي تفهيل حصرت زيدبن ثابت، رضنے یہ بیان مسرمائی ہے کہ جنگ ہم آمہ کے فوراً بعد حصرت ابو بکر م نے آیک روز مجھے پیغام بیج کر گوایا، میں اُن کے پاس پہنچا، تو دہاں حصزت عمر ﷺ موجو د تھے، حصزت ابوٰ بچروٹ نے مجھ سے فرما یا ک<sup>ور ع</sup>رضے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ بِمَامَدِين حَرْآن كريم كے حفّاً ظ كى ايك بڑى جماعت شہديد ہوگئى، اوراً كمختلف مقامات پرقرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندلیت ہے کہ مهیں متران کریم کا اُیک بڑا حصتہ نا پیدا نہ ہوجائے ، لہذا میری رائے یہ کو کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام مٹردع کر دیں ، میں نے عروض کہا، كرجوكام اسخفرت صلى الترعليه وسلم ني نهيل كياوه بم كيب كرس إعراه في جوا دیاکہ خدا کی تسم ایکام بہترہی بہترہے، اس کے بعد عرف مجھ سے بار بارسی کہتے رہ يهان تك كدمجه بجي اس يرمثرج صدر موكيا، اوراب ميري داسي بهي ومي سيجوعرا کی ہے یاس کے بعد معفرت الویکر منے مجھسے فرمایاکہ "عم نوجوان اور سمجھدادادی ہو، سیس تھالے بالے میں کوئی برگرانی تہیں ہے، تم رسول الشصل الشعلیہ وسلم کے سامنے کتا بت دحی کاکام بھی کرتے رہے ہو، المندائم سترآن کریم کی آیتوں کوتلات كركرك الحفيس جمع كردا

حصرت زیرین تابت فرماتے ہیں کہ خداکی قسم اگریہ حضرات مجھے کوئی بہاڑ ولا مونے کا بھی دیتے تو مجھ پراس کا اتنا ہو جھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہوا ، میں نے اُن سے کہا کہ آپ وہ کا کیسے کر ہو ہی جورسول الشرصلی الشعلیہ وسلم نے نہیں کیا، حصرت ابو بجر مننے فرما یا کہ خداکی قسم ایس کام بہتر ہی بہتر ہے ، اس کے بعد حصنرت ابو بکر رہ ... مجھ سے با رما رہی کہتے رہے ، میہاں تک کہ الشارتعالی نے میر ا سینداسی رائے کے لئے کھول دیا جو حسرت ابو بکر رہ وعر رہ کی رائے تھی، جنا بخ میں نے قرآن آیات کو تلاش کرنا مٹر وج کیا، اور کھجور کی شاخوں، میتر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جم کیا ،

مله صبح بخاری مع فتح الباری ، ص ۱ تا ۱۱ ج ۹ ،

اسموقع يرجيح قرآن كيسلسله مين حضرت زيدبن ثابت كي كولن كاركوا يحمى طرح سمجدلینا چاہئے،جیساکہ یچھے ذکر آجکاہے وہ نودما فظ قرآن تھے، لہذاوہ می یا د دامثت سے بورا قرآن تھوسکتے تنے،ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ آسس وقت موجود تھے،ان کی ایک جماعت بناکر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا، نہیے۔ز قرآن كريم كے جومكل نسخ آ تخصارت صلى الله عليه وسكم كے زمانے ميں لكو لئے گئے تھے، حصرَت زیر ان سے بھی قرآن کریم نقل فرماستے تھے، لیکن انحوں نے احتیاط کے پیش نَظران میں سے صرف کسی ایک طریقه پراکتفا پنہیں فرمایا، ملکہان تمام ذرائع ہے بیک وقت کا کے کراس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج ہنیں کی جیگ اس محمتوا تر ہونے کی سخریری اور زبانی شہاوتیں نہیں مل گئیں اس کے عسالاوہ المخصرت صلى الشرعليه وسلم في قرآن كريم كى جوآيات ابنى تكوانى مين الحمواتى تقييل وه مختلف محاببهم كياس محفوظ تقيس ،حصرت زيده نے انتھيں يک جا قرمايا تاكه نياسخه ان سے ہی نقل کیا جائے،چیا بخے یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ حب شخص کے م**اس قرآن کریم** کی کوئی آیات مکی ہوئی موجود ہوں وہ حصرت زیر صکے یاس لے آسکے ، اور حب کوئی شخص آن کے باس سترآن کریم کی کوئی تھی ہوئی آست نے کرآتا تدوہ مندرجہ ذیل چارطرلیقوں سے اس کی تصدلتی کرتے <u>تھے</u> ،۔

۱۔ سب سے پہلے اپنی یا د داشت سے اس کی توثیق کرتے تھے،

٧٠ بهرحفزت غرض مجى ما فيظ قرآن تقي ، اورروايات سے ثابت ہے كمحفزت ابد بكررون في ان كو كھى اس كا ميں حضرت زيد ضلے ساتھ لگاديا تھا ، اور جب كوئن شخص كوئى الداحض تاريخ كے علاوہ حضرت عور شام مشرك طور پراگسے وصول كرتے ستھے بله لهذا حصرت نير شكے علاوہ حصرت عور شكا يہى اپنے ما فظ سے اس كى تو تين فرملتے ستھ ،

له نخ الباري ١٠ اج ٩ بحاله ابن ابي دادّ د في كتاب المصاحف كه ايصنّا بحوالة نذكود،

۳۰ کوئی تھی ہوئی آیت اُس دقت تک قبول نئی جاتی تھی جب تک در وقابل اعتبا گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دریدی ہو کہ یہ آیت آنخصارت صلی الشرعلیہ وسلم ' کے سامنے تھی گئی تھی ، علا مرسیوطی و ماتے ہیں کہ بنظا ہریہ گواہمیاں آس بات پر مجھی لی جاتی تھیں کہ یہ تھی ہوئی آیت آنخصرت صلی الشرعلیہ وسلم کی دفات کے سال آئے پر بیش کردی گئی تھی ، اور آج نے اس بات کی تصدیق فرمادی تھی کہ یہ اُن حروف سبحہ کے مطابق ہے جن پر ت ران کریم نازل ہوا ہے ، علام سیوطی و کی اس بات کی نائبر متعدّ وروایات سے بھی ہوتی ہے ،

اس کے بعداُن کی ہوئی آیتوں کا اُن مجوعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جا اس مختلف صحابہ نے تعداُن کی ہوئی آیتوں کا اُن مجوعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جا تا تھا جو صحابہ نے تیار کر رکھے تھے ہو ای اوشاری فر ملتے ہیں کا سطان کارکا مقصد میں تھا ۔ اور ورث کہ قرآن کریم کی کتابت میں زیادہ سے نقل کیا جائے جو آنخصر ست صلی استرعلیہ والم کے سامنے تکھی گئی تھیں،

حصزت ابو بکرونی استرعنے زیائے میں جمع مشرآن کا پیطانی کار ذہن میں لیہ تو حضرت زیدبن ثابت کے اس ارشاد کا مطلب اجھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے کہ سورہ برامة کی آخری آیات لَقَی جَاءً کُورُ رَسُولُ فِیْنَ اَنْفَی کُورُ الْحِرْ مِعِی صرف حضرت ابوحسنز بمیہ کے پاس ملیس، اُن کے سواکسی اور کے پاس نہیں ملیں یہ اس کا مطلب پہرگز نہیں ہیں سوائے حضرت ابوخر بمیر کے کسی اور کو یا د نہیں تھیں، یاکسی اور کے پاس بہی بہوئی منتقیں، اوراُن کے سواکسی کواُن کا جُرْ و قرآن ہونا معلوم منتھا،

ك الاتقان، ص١٠ ج ١٠ ك

که دا خاطلب القرآن متغرقاليعارض بالمجتع عندمن بقى ممن جمة القرآن بيشترك لجيع في علم ما جمع دابر بان في علم القرآن، ص ٢٣٨ ج١) جمع دابر بان في علوم القرآن، ص ٢٣٨ ج١) سك الاتقال، ص ٦٠ ج١،

بلكه مطلب يهرك ووكرا تخصرت سلى الشرطليه وسلم كالحعوائي موتي قرآن كريم كي متعذرت آیتیں نے ہے کرار سے تھے اُن میں سے برآیتیں سوائے حصرت خربمیر منے مسی کے پال نہیں ملیں ورمزجہاں کک ان آیات کے جُزوِ قرآن ہونے کا تعلق ہی یہ بات تواتر کے ساتھ سب كومعلوم تقي، اوَّ ل توجن سينكر طون حقّا ظ كو بورا قرآن كريم يا دىخھا ، انھيس بيرا يا بھی یاد تھیں، دو تمرے آیاتِ قرآنی کے جو معل مجوع مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تحے ان میں بھی برایت انکمی ہوئی تھی، لیکن بنونکر حضرت زیدبن ثابتُ نے مزید احتیاط سے لیے مذکورہ بالاذرائع پراکتفا کرنے سے بجائے متفرق طورسے ایکی ہوئی آیتوں کو جمع کرنے کا بیڑا بھی اُکھایا تھا، اس لئے انحوں نے یہ آیت اس وقت مک اس نٹر مجموعہ میں درج نہیں کی،جب تک اس تیسرے طریقہ سے بھی دہ آپ کو دستیاب نہیں ہوگئ دوسری آیات کامعاملہ تو میں تھا کہ وہ حقّاً ظ صحابہ م کو باً دہونے ا درعہ پر سالت کے محل مجرعوں میں محفوظ ہونے کے علاوہ کئ کئی صحابہ نے پاس الگ سے تھی ہوتی جی محقیں، چنابخہ ایک ایک آیت کئی کئی صحابہ مزلے کرآرہے تھے، اس کے برعکس سورۂ براست کی یہ آخری آیات سینکر وں صحاب کویا دو تعمیں اور حن حصرات کے یاس آیات و آن کے محل مجوع تھے آن کے پاس بھی ہوئی بھی تھیں، لیکن آ مخضرت صلى السّرعلية وسلم كى بكرانى مين الك لكى بوئى صرف حصرت الدخر بميم كالسكيان کسی ا درکے پاس نہیں ہ

بہرحال؛ حضرت زیدبن ثابت رضی الشرعنہ نے اس زبردست احتیاط کے سکھ آیاتِ قرآنی کوجمع کرکے انھیں کا غذکے صحیفوں پر مرتب ٹسکل میں تحریر فرما یا ہمہ لیکن ہرسورۃ علیٰدہ صحیفے میں ایکھی گئی، اس لئے یہ نسخہ بہت سے صحیفوں میں شتل تھا، صطلاح

لمه ابرہاں فی علوم القرآن ص ۲۳۴ و ۲۳۵ جرا ، کله عن سالم قال بھٹ ابو کمرا لقرآن فی قراطیس دا لفان ص ۲۰ ج ۱) ایک دوایت پر بھی ہے کہ پنسخہ بھی چیڑئے کے بارچوں پر ایھا گیگا لیکن حافظ این چرکٹے اس کی تردید کی ہے، زایصناً)

میں اس نسخ کو امم "کہ اجاتا ہے، اور اس کی خصوصیات برتھیں:۔

دا، اس نسخه میں آیاتِ قرآ بی تو آ سخصزت صلی الله علیه دسلم کی بتائی ہوئی ترتیب سے مطابق مرتئب تھیں، لیکن سورتیں مرقب نہ تھیں، ہرسورت الگ الگ میکھی ہوئی تھی ہ

(۲) اس نسخ میں ساتوں حروف جمع تھے ہ

۳) يەنسخەخطۆچىرى مىں ئىھاگىيا ئىھا، بىھ

(۲) اس میں صرف وہ آیتیں درج کیگی تعیق کا دارت منسوخ بنہیں ہوئی تھی،

(۵) اس کو تھوانے کا مقصدیہ تھا کہ ایک مرتب نسخہ تمام المت کی اجاعی تعدیت سے ساتھ تیار ہوجائے، تا کہ صرورت بڑنے پراس کی طوف رجوع کیاجا سیح، حضرت ابو بکررضی الشرعنہ کے جمع قرآن سے متعلق یہ تفضیلات ذہب میں بیل کیا گیا ہی قواس روابیت کا مطلب بھی اچھی طرح سبھی میں آجا تاہے حس میں بیان کیا گیا ہی کہ آنے خرات میں المان کیا گیا ہی کہ آن کے خوراً بعد حضرت علی نے قرآن کریم جمع کی مناف کیا گیا ہی کہ انسان کیا گیا ہی متعدد صحابہ نے تیاد کرد کھے تھے، لیکن ایسا معیادی محضرت علی نے ہی نہیں اور بھی متعدد صحابہ نے تیاد کرد کھے تھے، لیکن ایسا معیادی منسخ جو بوری اُمت کی اجاعی تصدیق سے مرتب کیا گیا ہوست پہلے حصارت ابو سمجہ وضی الند عنہ نے تیاد کرد ایا،

حصرت ابو بکررضی استرعنہ کے تکھوائے ہوئے بہ صحیفے آپ کی حیات میں آگے پاس رہے، بھر حصرت عمرہ کے پاس رہے ، حصرت عمرہ کی شہدادت کے بعد اُن کی وصیت سے مطابق انھیں امّ المؤمنین حصرت حفصہ رضی استرعہٰ اکے پاسمنتقل

له اتقان ۱۰ ت ۱،

که منابل العرفان ،ص ۲ م ۲ و ربم ۲ ج ۱ و ادیخ القرآن للکردی ص ۲۸ د۲) کله بایخ الفرآن از عبدالصمد صآرم ،ص ۳ م مطبوعه لا بورسط ۱۹ و ا

کردیا گیا بھی مروان بن مجمّ نے اپنے جہرِ حکومت میں حصرت حفیدہ سے یہ سیھی اسلا کے توان کے دون سے معلی اسلا کے توان کے دون سے انکارکردیا، بہال تک کہ جب حصرت حفصہ کی وفا ہوگئ توم وان نے وہ صحیفے منگوا ہے اور انحقیں اس خیال سے نزر آتش کردیا کہ اس بات پراجاع منعقد ہو جبکا تھا کہ رسم الخط اور ترتیب سوکر کے لحاظ سے حصر عثمان کے تیار کرائے ہوئے مصاحف کی اتباع لازمی ہے، اور کوئی ایسانسخہ باقی مدیم ناجا ہوئے دسم الخط اور ترتیب کے خلاف ہوئے

حضرت عثمان کے عمد میں جمع فرآن تیسا مرصلہ

کی قرارت کو خلط قرار دینے گئے ، ان جھکڑ وں سے ایک طرت تومیخ طوہ تھاکہ لوگر آن کئے ، درسرے سواسے کی متواتر قرارتوں کو غلط قرار دینے کی سکیس غلطی میں سبتلا ہوں گے ، درسرے سواسے حصرت زیر آئے لیکھے ہوئے ایک نسخ کے جو مدینہ طیبتہ میں موجو دیتھا، بورے عالم اسلا میں کوئی ایسا معیار نبیخ موجود نتھا جو پوری است کے لئے جحت بن سیح ، کیو کا دوسرے نسخ انفوادی طور پر تکھے ہوئے ستھے اوران میں ساتوں حردت کوجمع کرنے کا کوئی اہما کا جھکڑ وں کے تصفیہ کی کوئی قابلِ اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے بہیں تھا، اس لئے آن جھکڑ وں کے تصفیہ کی کوئی قابلِ اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے فیضے پولے عالم سلام میں بھیلادیتے جائیں جن میں ساتوں حرد و ت جمع ہوں اورانھیں دیکھ کریوفی منازی میں غلط ہے ؟ حضرت عشان میں کھی کہ کوئسی مسرات صحیح اور کوئسی غلط ہے ؟ حضرت عشان میں میں عظیم انتان کا دنا مرانی مورا ،

حمزت عُمَّان خود بھی اس خطرے کا احساس بیکے ہی کر چیے تھے، اسخیں پاطلاع ملی تھی کہ خود مد تینہ طیب میں ایسے واقعات بیش آئے ہیں کہ قرآن کریم سے ایک محلم نے اپنے شاگر دوں کو ایک قرارت کے مطابق قرآن بڑھایا اور ووس کے معلم نے دوسری قرارت سے مطابق، اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگر جب باہم ملتے توان میں اختلاف ہوتا اور معض مرتبہ یہ اختلاف اسا تذہ کب بہنے جاتا، اور دہ بھی ایک دوسے کی قرارت کو خلط مشرار دیتے ، جب حصرت حذید بن بیان شنے بھی اس خطرے کی طون توجو دلائی توحفزت عثمان نے خبیل القدر صحابہ ہم کوجے کرکے اُن سے مشورہ کیا، اور فرما یا کہ مجھے بہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسے سے اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ میری قرارت تعماری قرارت سے بہتر ہے ، اور میہ بات کفر کی صورت عثمان نوسے پوچھا کہ "آب نوگوں کی اس بالے میں کیا رائے ہے ، اور میہ بات کفری حد تک پہنچ سکتی ہے، للذاآب لوگوں کی اس بالے میں کیا رائے ہے ، عمار شنے فرمای کر اس بالے میں کہ کوئی اختلاف اور افر اُق بیش نہ آئے ، صحابہ شنے اس دائے کہ بہتر کے کہا میں دورے میں تاکہ کوئی اختلاف اور افر اُق بیش نہ آئے ، صحابہ شنے اس دائے کہ بہتر کے حصرت عثمان می کا تیر و مائی،

چنامچہ حصزت عثمان شنے لوگوں کو جمع کرکے ایک خطبہ دیا اوراس میں فرمایا کہ سمم اوگ مدتینه طیتبه میں میرے قریب ہوتے ہوئے قرآن کریم کی قراء توں سے بارے میں ایک درسم نے کی تکذیب اورایک دوسمرے سے اختلات کرتے ہو، اس سے طاہر ہے کہ جولوگ مجھ سے دور ہیں وہ توادر بھی زیادہ تکذیب اوراختلات کرتے ہوں گے، لمنذاتهام لوك مل كرقرآن كريم كاليسانسخ تبياركرس بوسب كے لئے واجب لافترا يہو، اس غوض كے لئے حصرت عمان رضى الله عند تنے حصرت حفصه شکے پاس بيغام بھیجا کہ آپ کے پاس دحضرت ابو کروٹ نمانے کے) جوصیفے موجو دہیں وہ ہمارہے پاس بھیج ویجے ، شم اُن کومصاحف میں نقل کر کے آپ کو دابس کر دیں گے ، حصرت حَفْصِيَّ نِے وہ صحیفے حصرت عثمال مُنکے یا س بھیجدیتے ، حصرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چار صحابیهٔ کی ایک جاعت بناتی ، جوحصرت زید من ثابت من حصرت عبدانند من زمبیرم، حصزت سعيد بن العاص او دحصزت عبداً لرحمل بن حادث بن هشام ره برُشتل بخي، اس جاعت کواس کام پر مامورکیا گیاکه ده حصرت ابو برم نے صحیفوں سے نقل کر کے ئمئی ایسے مصاحف تیار کریے جن میں سورتیں بھی مرتب ہوں ، ان صحابہ میں جار حصر زیرُ انصاری تھے، اور باتی تینوں حصزات قریثی تھے،اس لئے حصزت عثمان رہنے

اُں سے فرمایا کہ بخب محقاد الدرزیر کا قرآن کے کسی جھتہ میں اختلاف ہود بعی اس میں اختلاف ہو کہ کونسا نفظ کس طرح کصاحات؛ تواسے قرین کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لئے کہ قرآن کریم ابنی کی زبان میں نازل ہوا ہے "

(۱) حضرت الدنكرد مركز دانے میں جونسخ تیاد ہوا تھا اس میں سورتیں مرتب نہیں محصن ، کتھی، ان معفرات نے تمام سورتوں کی تھی، ان معفرات نے تمام سورتوں کو ترتیب سے ساتھ ایک ہی صحف میں تکھاتھ

رم) قرآن کریم کی آیات اس طرح تعمیں کہ ان کے رسم الخطیں تمام متواتر قرائیں ساجائیں، اسی لئے آن بر مذفقط لگائے گئے اور مذخر کات رزیز زبز بیش ) تاکہ اسے تمام متواتر قرار توں کے مطابق بڑھا جاسے، مثلاً مسرھا تھا، ماکہ اسے مندشہ فی اور ندش موقا اور ندش موقا و نوں طرح بڑھا جاسے، کیونکہ بے دونوں فتر ارتبی درست بین ہم

رم، ابتک قرآن کریم کامتحل معیاری نسخ جو بوری است کی اجتماعی تصدیق سے مرتب کیا گیا ہو صرف ایک متھا، ان حصرات نے اس نئے مرتب مصحف کی

له یه پوری تغصیل فتح الباری ص ۱۳ تا ۱۵ ج ۱ مسر ماخوذ به ، که مستندرک حاکم ج ،ص ۲۲۹ چ ۲ ، سکه منابل العرفان ص ۲۵۳ د ۲۵۴ ج ۲ ،

رم) مذکوره بالاکام کرنے کے لئے ان حصزات نے بنیادی طور بر تو اہنی محیفوں کو سائے ہی سائے دکھ ابو حصزت ابو بمرض کے زمانے میں تھے گئے تھے، اس کے ساتھ ہی مزیدا حتیاط کے لئے دہی طریق کا خہتیار فرمایا، جو حضزت ابو بمرض الشرعة میں خوا من کے زمانے میں جسیار کیا گیا تھا، چنا بخرا مخصورت میں الشرعیہ کے زمانے کی جو متفرق تحریب مختلف صحابہ کے یاس محفوظ تھیں، انھیں دوبارہ طلب کیا گیا اوران کے ساتھ از میر نومقا بلر کرتے یہ نئے نسخ تیار کے گئے، اس مرتبہ سورہ احرز آب کی ایک آیت مین الشری فی مرف حصرت خزیم بمن ثابت انصاری سے باس ملی، عقی میونی صرف حصرت خزیم بمن ثابت انصاری سے باس ملی، تعلیم اور شخص کو بازی سے کہ بہ آیت کسی اور شخص کو بازی سے میں بین کے بین کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت کسی اور شخص کو بازی سے میں بین نکے جس کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت کسی اور شخص کو بازی سے میں بین کی میں نامت رضی الشرعة فرماتے ہیں :۔

فقت اية من الاحزاب حين نسخنا المصعف قل كنت اسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسئا فوجه ناها مع خزمية بن ثابت الانصاري ،

شجے مصحف سکھتے دقت سورۃ احزآب کی آیت نہ ملی ہو میں دسول اللہ صلی اللّٰدعلیہ دکلم کو بڑ ہتے ہوئے شنا کرنا تھا ہم نے اسے تلاس کیا تو وہ خزیمہ بن ثابت الصاری منمے پاس لی۔

ك صح بخارى في البارى اص ١٤ ج ٩ ،

كه بنح بخارى مع فتح البارى، ص ١١ج ٩ ،

اس سے ساف واضح ہے کہ یہ آیت حضرت زیرم اور دوسے صحابہ ما کوا بھی جا یا دھی، اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو کہ یہ آیت کہیں اور تھی ہوئی نہ متی کہیؤ کہ حضرت ابو کرر نے زمانے میں جوصیفے تھے گئے طاہر ہے کہ یہ آیت ان میں موجود تھی، نیز دوسے صحابہ ہے یا س ت آن کریم کے جوا نفرادی طور پر تھے ہوئے نوجود تھے اُن میں یہ آیت بھی شما مل تھی، لیکن چونکہ حضرت ابو تبجر وضی افتر عنہ کے زمانے کی طرح اس مرتبہ بھی اُن تمام متفرق تحریروں کو جمع کیا گیا تھا جوصحابہ کوار مرائے پاس بھی ہوئی تھیں، اس سے حصرت زید ونجے فی کو گئے ہاں بھی ہوئی تھیں، اس سے حصرت زید ونجے والے کوئی آیت اُن مصاحف میں اُس وقت تک نہیں لبھی جب تک اُن تحریروں کو بھی میں بھی وہ نہ مل گئی، اس طرح دو مری آیت ہیں تو متعدد وصحابہ م کے پاس علی دو سمری آیت ہیں تو متعدد وصحابہ م کے پاس علی دو سمری آیت سوائے حصرت خر بھی ہی تا ہوئی کہی ہوئی دستیا ہے ہیں ہوئی وستیا ہے ہیں اور کے پاس الگ تھی ہوئی دستیا ہے ہیں ہوئی وستیا ہے ہیں ہوئی ،

ره) قرآن کریم کے بیمت تدمعیاری نسخ تیار فرمانے کے بعد حصزت عنمان دخالنہ افران کریم کے بیمت دمعیاری نسخ تیار فرمانے کے بعد حصزت عنمان دخالنہ افرادی نسخ نزرآتش کردیئے جو مختلف صحابۂ کے باس موجود سخط ملکہ رسم الخط مسلم مساحف بیساں ہوجائیں، اوران میں کوئی اختلاف باقی شرد ہے، منام مصاحف بیساں ہوجائیں، اوران میں کوئی اختلاف باقی شرد ہے، حضرت عنمان رصی المنزعنے کے اس کا زنامہ کو بوری احمت نے بہ نظر سخت مان کوئی اختلاف باقی شروف دیکھا، اور تمام صحابہ نے اس کام میں اُن کی تائید اور حابیت فرمائی، صرف حضرت عبداللہ بن مسبح اس کا سماح میں گروجی ہیں، حضرت علی صنی الشرعنہ فرماتے ہیں: مسبحۃ احرف کی بحث میں گروجی ہیں، حضرت علی صنی الشرعنہ فرماتے ہیں: سبحۃ احرف کی بحث میں گروجی ہیں، حضرت علی صنی الشرعنہ فرماتے ہیں: ۔ لاتھ تولی الحق الذہ برآ خواریک ما فعل الذی فعل فی المقطآ

معنان کے العامین کوئی بات آن کی بھلائی کے سوان کہو، کیونکہ الشرقیم کے ا امھنوں نے مصاحف کے معاملہ میں جوکام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں زاور الم

له نخ الباري، ص ١٥ ج ١٠ بحوالدابن إلى ازرح بسندهيج،

## تسهيلِ نلادت كے افرامات

جوتها مرحسله

حفرت عمّان رضی الله عند کے فرکورہ بالاکارنا مے کے بعدا مسّت کا اس پراجا ہے کہ قرآن کریم کورسم عمّانی کے خلاف کسی اورط پھے سے محضا جا کرنہ ہیں، چنا بنجاس کے بعد شمام مصاحف اسی طریقہ سے مطابق تھے گئے، اورصحابہ و تا بعین نے مصاحف عمّانی کی نقول تیارکرکرکے قرآن کریم کی دسیع بیانے پراشا عت کی،

سین ابھی تک قرآن کریم کے نسخ چو کھ نقطوں اور زیر زبر مین سے خالی تھے ، اس لئے اہلِ عجم کو اُن کی تلاوت میں د شواری ہوتی تھی، جنا بخہ جب اسٹلام عجمی ممالک میں اور زیادہ بھیلا تو اس بات کی حزورت محسوس ہوئی کداس میں نقطوں اور حرکات کا اصافہ کیا جائے ، تاکہ تمام لوگ آسانی سے اس کی تلادت کرسکیں ،اس مقصد کے لئے مختلف اقدا مات کئے گئے جن کی مختفر تا این خورج ذیل ہے ،

نقط ابل وب میں ابتدار سرون پر نقط لگانے کارواج ہمیں تھا، بلکہ لکھنے الا نفط المحروف لکھنے پراکتفاء کرتا تھا، اور برطیخ والے اس طرز کے اتنے عادی تھے کہ انھیں بغیر نقطوں کی تحریر پڑسنے میں کوئی ونٹواری ہمیں ہوتی تھی، سیاق و سباق کی مردسے شتہ جروف میں امتیاز بھی باسانی ہوجاتا تھا، بلکہ بسااوقات نقطے ڈللنے کو معیوب بھے اجاتا تھا، مؤرخ مداتنی شنے ایک ادیب کا مقولہ نقب کریائے کہ:۔

له صبح الاعشى للقلقشندى، ص ١٥١٦ ٣ مطبعة اليريد، قابره مستداح،

چنا پخرمصاحعتِ عَمَّا ني بھي نقطوں سے خالي تھے، اور عمومي رواج کے علاوہ اس کا اكك برامقصدريمي تقاكه اس سم الخطيس تمام متواتر قرارتيس ساسكيس، ليكن بغد مِں عجی اور کم بڑھے تھے مسلمانوں کی مہولت کے لئے قرآن کریم پر نفت ط ڈلے گئے، اس میں روایات مختلف ہیں کہ قرآن کریم کے نسخے پرمت پہلے کسنے نقطے والے ؟ بعض رواسي يه كهتي بي كديكا زام س<u>سب بهل</u> ابوالاسود د قرار في انجام دياك بعض كابكنا ب كراكفول نے يدكام حصرت على رضى السّرعندكى لقين كے تحت كيا، اورلعصٰ نے کہاہے کہ کوفہ کے گورنر زیا دین الی سفیان یے ان سے میرکا) کرایا، اور بعض بہتے ہیں کہ انھوں نے عبدالمبلک بن مروان کی فرمائش پرید کام کیا، ایک دوا-یہی ہے کہ یہ کا را درجاج بن یوسف نے حسن تصریح بھی بن نیمرج اورنصرب عاصم لین ورایدانجام دیامه بعض حصرات نے پیخیال ظاہر کیاہے کہ مستخص نے قرآن کریم پرنقطے ڈالے وہی نقطوں کا موجر مجبی ہی اس سے میہلے نقطوں کا کوئی تھے بہیں تھا، نیچن علامہ قلقٹندی شنے رجورہما لخط اور فنِ انشار سے محقّق ترین عالم ہیں)اس کی تروید کی ہے، اور بتایا ہے کہ نقطول کی ایجا داس سے بہت پہلے ہو حکی تھی، ایک روایت کے مطابق عربی رسم الخط کے موجد قبیلة اولان کے اور بن مرده، اتسلم بن سررہ اورعا مرب جدرہ ہیں، مُرآمر فے حروف کی صورتیں ایجادکیں، استلم ف فصل دول عطيقة وضع كع، اورعا مرنے نقط بنائے اور ايك روايت يا لمي

له ابربان فی علوم القرآن ص ۱ د ۲ ج ا دا الاتقان ص ۱ که ۱ توع ۲ که ، که صبح الاعثی ص ۱۵۵ ج ۳ ،

سك ابريان ص-۲۵ دا۲۵ نوع ۱۲۳

ك الاتعان صاءاج ٢

ه تغییر لفرطبی ۱۳ ج او آیخ القرآن لنکردی حص ۱۸۱، که صبح الاعشی ۱۲ ج ۳،

ہے کہ لفظوں کے ست بہلے ہتھال کا مہر احضرت ابوسفیان بن حرب کے داد ابوسفیان استار میں کے داد ابوسفیان ابن المیں کے داد ابوسفیان ابن المیں کے داد ابوسفیان ابن المیں کے سی استحد مقد المیں المیں کے المیں کے باشندہ مسلح مقل المیں کے المیں المیں کے باشندہ مسلح مقل کے بیار الفیط ایک کے المیں کے بیار مقلط مصلح توں کے بیار مقلل کے بیار مقلل کے بیار میں ان کا استعمال ست بہلے دہ نقطوں کا موجد نہیں ہے، ملکر صرف قرآن کریم میں ان کا استعمال ست بہلے اس نے کیا ،

حرکات افقطوں کی طرح میں و دایات کا بھر کات د زیر زبر بینی بھی ہے جرکات د زیر زبر بینی بھی ہے جرکات کا بھرات کو بھری بن ایسے بھرا اوالا سود و و کی گری نے میں نظر دکھ کرالیسا معلوم ہوتا ہے کہ حرکات مرب سے بہلے ابوالا سود و و کی آنے وضع کیں، لیکن میر حرکات مرب سے بہلے ابوالا سود و و کی آنے وضع کیں، لیکن میر حرکات مرب سے بہلے ابوالا سود و و کی آنے وضع کیں، لیکن میر حرکات مرب سے بہلے ابوالا سود و و کی آنے وضع کیں، لیکن میر حرکات مرب سے بہلے ابوالا سود و و کی آنے وضع کیں، لیکن میر حرکات موجود کے ایک نقطہ د ۔۔۔) بیش کے لئے حرف کے اور آیک سامنے ایک نقطہ د ۔۔۔) بیش کے لئے حرف کے اور آن کر کے گئے تا ہم اور حرکات دو نوں لگانے کی فرمائش کی اس موقع ہر ہیں بھر حرکات دو نوں لگانے کی فرمائش کی اس موقع ہر ہیک و قت قرآن کر بھر پر نقطے اور حرکات دو نوں لگانے کی فرمائش کی اس موقع ہر ہیک و قت قرآن کر بھر پر نقطے اور حرکات دو نوں لگانے کی فرمائش کی اس موقع ہر ہیک و قت قرآن کر بھر پر نقطے اور حرکات دو نوں لگانے کی فرمائش کی اس موقع ہر ہیک و قت قرآن کر بھر پر نقطے اور حرکات دو نوں لگانے کی فرمائش کی اس موقع ہر ہیک و قت قرآن کر بھر پر نقطے اور حرکات دو نوں لگانے کی فرمائش کی اس موقع ہر ہیک و قت قرآن کر بھر پر نقطے اور حرکات دو نوں لگانے کی فرمائش کی اس موقع ہر ہم کی جدو جا بھر میں جسے میں اس موقع ہر ہو کو کھرائے کی فرمائش کی اس موقع ہر ہم کی دو کھرائے کی فرمائش کی اس موقع ہر ہم کی دو کھرائی کے کھرائی کی دو کھرائی کھرائی کی دو کھرائی کھرائی کی دو کھرائی کی دو کھرائی کی دو کھرائی کی دو کھرائی کی د

له مبح الاعتى ، ص ١٣ ج ٣

كله صح الاعثى ص ١٥٥ ج ١٧ ملى تغيير لقرطي اس ١٣ ج ١

مله صبح الاعثماص ١٦٠ج ٣ وتايخ القرآن للكروى، ص ١٨٠

ه الاتقان ص ا ١١ج ٢ وصح الاعتیٰ ص ١٦١ ج ٣٠

حرکات کے اظہار کے لئے نقطوں کے بجائے زیرز بر مبین کی موجودہ صورتیں د مے ہے۔) معترر کی گئیں تاکہ حرون کے ذاتی نقطوں سے ان کا التباس ببین مذات ، والشہری تعالی اعلم،

احزات بامزلیس احم کرین سخم، اس مقصد کے لئے انھوں نے روزانہ تلاق کی ایک مقرار مقرد کی ہوئی تھی ، اس مقصد کے لئے انھوں نے روزانہ تلاق کی ایک مقدار مقرد کی ہوئی تھی جسے سحزب "یا سمزل" کہا جا تا ہی ، اس طرح قرآن کی کو گل سُات احزاب پر تقسیم کیا گیا تھا، حصارت اوس بن حذیفہ رض فراتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے بوجھا آپ نے قرآن کے کتنے حزب بنائے ، وسے بی ؟ انھوں نے جواب دیا کہ ایک حزب تین سور توں کا ، در در ابا پنے سور توں کا ، تبسراسات سور توں کا ، جو کھا نوسور توں کا ، اور آحن ری حزب مفصل میں تی سے آخر تک کا ،

اجزاریا یا ایس استان کریم تمین اجزار پرمنفسم ہے جفیق تیس بالے کہاما اجزار یا یا ایسے ہیں، بلکہ بحول کوٹرھانے کے لئے آسانی کے خیال سے تعین مساوی حصوں پرتفیم کردیا گیاہے، چنا بخے بعض اوقات بالکل اوھوری بات پریارہ ختم ہوجا تاہے، یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہو کہ یہ تعین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہو کہ یہ تعین باروں کی تفییم کس نے کی ہے ؟ بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عمّان کوئی اللہ عن ایس کے زمانے کی ہے ، بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عمّان کی میں اللہ تعین میں اسکی کوئی متحل اللہ تعین میں اسکی کوئی متحل اللہ تعین میں اسکی کوئی میں اسکی کوئی دلیل احقر کو نہیں مل سکی ، البت علامہ تبر رالدین زرکشی نے انکھا ہے کہ قرآن کے تیس ولیل احقر کو نہیں اور مدارس کے دسرآنی فسخوں میں ان کار واج ہے ، بطاہم پارے مشہور جلے آتے ہیں اور مدارس کے دسرآنی فسخوں میں ان کار واج ہے ، بطاہم

له ابر بان فی علیم الفرآن ، ص ۲۵۰ ج ۱ ،

كه ما يخ الوّان ارمولانا عبدالعمد صارم، ص ٨١،

که ابر بان، س ۵۰ ۲ ج ۱، مزید دیکے منابل اعرفان، ص ۲۰۲ ج ۱،

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم عمرصی ایشے بعد تعلیمی ہولت کے لئے کی گئی ہے، دائلہ اضماس اور اعتبار احران کے حترانی نسخوں میں ایک اور علامت کارواج شخص یا آخ "اور ہر دنش آیتوں کے بعد دھاسشیہ بر) لفظ عظامتوں کے ابد دھاسشیہ بر) لفظ علامتوں کو "اخماس" اور دوسری قسم کی علامتوں کو اعتبار" کما جاتا تھا، علما متنقد میں ساختلات بھی رہاہے کہ فعض حصزات ان علامتوں کو جائز اور بعض مکر دہ بہتے ہیں یہ اختلات بھی رہاہے کہ فعض حصزات ان علامتوں کو جائز اور بعض مکر دہ بہتے ہے۔ ایک قدر سے لگائیں ؟ میں یہ اختلاف بھی رہاہے کہ فعض حصزات ان علامتیں سنے پہلے کس نے لگائیں ؟ میں قول یہ ہو کہ اس کا موجد ہے جب یوسیف تھا، اور دو سراقول یہ ہے کہ سبے کہ سبے کہ سبے معنف ابن کی میں موجد ہے اس کا حکم دیا تھا "کا تصوّر ملتا ہے ، معنف ابن کی معنف ابن کی مصنف بن کی مصنف ابن کی مصنف کی م

عُن مسروق عن عب الدلّه في انت كم المتعشير في المصحف "مسردق مِنهَ إِن كرمعزت عبدالله بن سعود من مقعف ميں اعشاركانشا والنے كوم كروہ سمجھتے تھے كہ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 'اعشار' کا تصور صحابہ منے زمانے ہی میں بدیدا ہو چکا تھا،

مرح ایک اور علامت جس کا رواج بعد میں ہوا، اور آج تک جاری ہے رکو علامت کی علامت ہے ، اور اس کی تعیین معنی کے لحاظ سے کی گئی ہے ، لیعنی جہاں ایک سلسلۂ کلام ختم ہوا وہاں رکوع کی علامت دحاشیہ برحرت نع") بنادی گئی، احقر کو جبی جو کے باد جود مستند طور پر بیمعلوم ہنیں ہوسکا کم رکوع کی ابتدار کس نے اور کس و ور

له منابل العرفان ص ٢٠٠٠ ج ١ سك الاتفان ، ص ١١٦ ج انوع ١٢٠

سك الربان، صاه ۲ ج ا

کله مصنّف ابن ابی شیبه حص ۱۹۷ ج ۲ کتاب الصلوّهٔ ، مطبعة العلوم الشرقیّة دکن مختسّاه میں کی ابعض مصرات کا خیال ہو کہ ان رکوعات کی تعیین بھی مصرتِ عثمان اس کے ذکا میں ہو بھی تھی ہے ہے۔ است اس دعوے کی کوئی دلیل احقر کو نہیں ملی سی البتہ یہ بات تقریبًا لیقینی ہے کہ اس علامت کا مقصد آیات کی الیبی متوسط مقداد کی تعیین جوایک رکعت میں برط حمی جاستے ، اور اس کو درکوع "اسی لئے کہتے ہیں کہ نمازیں اس جگر ہینے کر رکوع کیا جائے ، چنا نیخ فراری عالمگریہ میں ہے :۔

ان المشامخ رحمه م الله جعلوا القران على حسماً مة واربين ركوعًا واعلموا ذلك في المصاحف حتى يحصل العتم في ليلة السألم والعشرين الله

مشائخ فے قرآن کریم کوبا بخ سوجالیس رکوعوں برتقیم کیاہ، اورمصا میں اس کی علامتیں بنادی ہیں، زنا کہ (ترادیح میں) قرآن کا ختم ستانیسو شب میں ہوسے !

ر موزا وقاف کم مختلف قرآنی جلوں پولیسے اشارات تھدیتے گئے جن سے میم کیا گیا میم کیا گیا کے مختلف قرآنی جلوں پولیسے اشارات تھدیتے گئے جن سے میم موسلے کہ اس جگر وقف کرنا دسانس لینا) کیسا ہے ؟ ان اشارات کو مسرموزا وقاف "کہتے ہیں، اوران کا مقصد رہے کہ ایک غیرع بی داں انسان بھی جب تلاوت کرے قوصیح مقام ہر وقف کرسکے، اور غلط جگر سانس توٹر نے سے معنی کوتی تبریلی بیرانہ ہو، ان میں اکثر رموز سب سے پہلے علامہ ابوعبداللہ محد طبی فیل سجاد ندی رحمۃ الشرعلیہ نے وضع فرمائے ہیں، اُن دموز کی تفصیل یہ ہے :۔

له تا يخ الوَّآنِ ازمولانا عبدا تعمد صارم ص ٨١،

كه فنادى عالمكرىد، فصل الراديح ص ١٠ وج المطبوعة ولكشور،

سه النشر في الفراآت العشر لابن الجزوري ص ٢٢٥ ج ا ·

حه فدادی عالمگریمیں مشائخ بخاری کے توالے سے دکوعات کی تعداد ۵۴ پی بیان کگئی ہے لیکن جبیم نے قرآن کریم کے فرقت نسخود میں خودگنتی کی تودکوعات کی تعداد ۵۵۸ یا ئی ۔ اوربعض اصحاب نے پہیں خطاب کھاکان کی گفتی کے مطابی دکوعات کی کل تعداد ۵۹۷ ہے ہوستخاہے دکوع کی علامت نگل نے میختلف خود میں کچیا ختلاف دام ہو ۔ والنڈاعلم از نا از ۱۳۱۳ ۱۹

کے ، یه ُوقعنِ مطلق" کا مخفق ہی، اوراس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بات پوری ہوگئی ہے، اس لئے یہاں وقف کرنا بہتر ہے،

ہ، یر وُقفِ جائز "کا مخفق ہے، اوراس کا مطلب یہ ہے کہ بہاں وقف کرناجا تزید،

من ، یه و قب مجوز "کا مخفق ہے، جس کا مطلب یہ کد و قف کرنا تو درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ و قف ند کیا جائے ،

ص، یه 'وقعنِ مرخقی' کامخفقت ہی، اوراس کامطلب یہ ہے کہ اس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی، لیکن حملہ چونکہ طویل ہوگیا ہے، اس لئے سانس لینے سے لئے دوسے مقامات سے بجائے بیہاں وقعت کرنا چاہتے، <sup>ک</sup>

هر، یه "وقعن لازم" کا مخفق بری اس کا مطلب یه ہے کہ اگر بیہاں وقعن مذکیا جائے تو آئیت کے معنی میں فحش غلطی کا امکان ہے، لہذا بہاں وقعن کرنا زیادہ بہترہے، بعض معنی میں فحش غلطی کا امکان ہے، لہذا بہاں وقعن اس سے مراد فقی واجب بہیں جس کے ترک سے گذاہ بوء بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ تمام اوقان میں اس جگہ وقعن کرنا زیادہ بہترہے، کا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاں من کھرو یہ لیکن اس کا منتاریہ بہیں کہ بہاں وقعن کرنا ناجا ترہے، بلکہ اس میں بہت سے مقامات ایسے بی جہاں وقعن کرنا ناجا ترہے، بلکہ اس میں بعدوا لے لفظ سے ابتدار کرنا بھی جائز ہے، لہذا اس کا صح مطلب یہ کہ اگر اللہ اس کے مطلب یہ کہ اگر سے میاں وقعن کرنا کو تاکر بڑھا جائے، لگے لفظ سے ابتدار کرنا ہے جہ ہے کہ اسے دوبارہ لوٹاکر بڑھا جائے، لگے لفظ سے ابتدار کرنا ہے سے کہ اسے دوبارہ لوٹاکر بڑھا جائے، لگے لفظ سے ابتدار کرنا ہے سے نہیں ووبارہ لوٹاکر بڑھا جائے، لگے لفظ سے ابتدار کرنا ہے سے نہیں ہوتا ہے کہ اسے دوبارہ لوٹاکر بڑھا جائے، لگے لفظ سے ابتدار کرنا ہے سے نہیں بہتر ہے کہ اسے دوبارہ لوٹاکر بڑھا جائے، لگے لفظ سے ابتدار کرنا ہے سے نہیں ہوتا ہے کہ اسے دوبارہ لوٹاکر بڑھا جائے، لگے لفظ سے ابتدار کرنا ہے سے نہیں ہوتا ہے کہ اسے دوبارہ لوٹاکر بڑھا جائے، لگے لفظ سے ابتدار کرنا ہے سے نہیں ہوتا ہے کہ اسے دوبارہ لوٹاکر بڑھا جائے، لگے لفظ سے ابتدار کرنا ہے سے نہیں ہوتا کہ کہا کہ کہ کہ اسے دوبارہ لوٹاکر بڑھا جائے، لگے لفظ سے ابتدار کرنا ہے دوبارہ لوٹاکر بڑھا جائے، لگے لفظ سے ابتدار کرنا ہے دوبارہ لوٹاکر بڑھا جائے، لگے لفظ سے ابتدار کرنا ہے دوبارہ لوٹاکر بڑھا جائے کہ لائے کہ کے دوبارہ کو تاکی کے دوبارہ کرنا ہے کہ کی سے کہ اسے دوبارہ کو تاکی کرنا کی کو تاکہ کے دوبارہ کی کے دوبارہ کرنا ہے کہ کو تاکہ کے دوبارہ کرنا ہے کہ کرنا کو تاکہ کرنا کی کرنا کی کرنا کو تاکہ کرنا کرنا ہے کہ کرنا کرنا ہے کہ کرنا کرنا ہے کہ کرنا کے کہ کرنا کرنا ہے کہ کرنا کرنا ہے کہ کرنا کو تاکہ کرنا کرنا ہے کہ کرنا کرنا ہے کہ کرنا کرنا ہے کہ کرنا کرنا کرنا ہے کہ کرنا کرنا ہے کہ کرنا کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے

له ان چاردل دموزکی تشریح کے لئے دیجے المنے الفکریّۃ شرح المقدمۃ الجوریّۃ لللّاعلیّ القاری ص ٢٣٠، معلجة ابنارِعل معلجة ابنارِعل النّسر، ص ٢٣١، كله النّسر، ص ٢٣١، كله النّسر، ص ٢٣١،

ان رموزکے بارے میں تو بھتی طور برتابت ہے کہ یہ علامہ ہجاوندی کے وصلے کئے موت ہیں ہوت ایک ہی مع ، یہ سمعانقہ "کا محفقت ہی یہ علامت اس حکہ ہوگا ، ایت کی دوتف ایک جگہ ہوگا ، اور دوسری تفسیر کے مطابق وقف ایک جگہ ہوگا ، اور دوسری تفسیر کے مطابق دوسری جگہ ، المذاان میں سے کسی ایک حبگہ وقف وقف کرنے کے بعد ووسمری جگہ دوقف کرنا درست ہمیں ، مثلاً ذیل کے متلکہ کہ می اللّا فیو کے بعد ووسمری جگہ دوقف کرنا درست ہمیں ، مثلاً ذیل کے متلکہ کہ الم اللّا فیو کے بعد وقف کرنا درست ہمیں ، مثلاً ذیل کے متلکہ کہ الله الله باللہ بال

سکتر، ید سکته کی علامت ہے ، اوراس کا مقصد بیہ ہے کہ اس جگر کنا چاہتے نیکن سانس مذلوشنے بائے ، یہ عمومًا اس جگر لایا جاتا ہے جہاں ملا کر بڑ ہنے سے معنی میں غلط فہمی کا اندلیٹ دہو،

وقفہ؛ اس جگر "سکتہ "سے قدلے زیادہ دیر تک رکنا چاہتے، لیکن سانس یہاں بھی مہ ٹوٹے،

ت؛ یہ شقیل علید الوقف "کا مخفق ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض حصرات کے نزدیک ہیں ہے،

قف؛ يه لفظ متف "ب ، جس معن بين مجرحاة ، اور براس حكم لا ياجاً ما ؟ جهال پر سنه والے كوريخيال بوسكتا بوكريبان وقف ورست نهيں ،

ك النّشرُ ص ٢٣٠ ج اوالاتقان، ص ٨ م ج ١ ،

صلے ، ''الوصل اولی''کا مخفف ہے ،حس سے معنی ہیں کہ''ملاکر پڑسنا بہترہے '' صسل ، ''قتی بوصل'' کا مخفقت ہے ، یعنی پہاں بعض *لوگ کھرتے ہیں اور بعین ملاکر* پڑسنے کولیسند کرتے ہیں ،

یے رموز کانی مشہور ہیں، سین احقر کو بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ ان کا داعن وموجد کون ہے ؟

منشرآن کریم کی طباعت یا بخواں مرتعلیہ

جب کہ بریس ایجاد نہیں ہوا تھا قتر آن کریم کے تمام نسخ قلم سے ایکھ جاتے ، اور ہر دُور میں ایکے ابتوں کی ایک بڑی جاعت موجو درہی ہے جس کا کتابت قرآن کے سواکوئی مشغلہ نہیں تھا، قرآن کریم کے حروف کو بہتر سے بہتر انداز میں تکھنے کے لئے مسلمانوں نے جو صنتیں کیں اور جس طرح اس عظیم کتاب کے ساتھ لینے والمان شخف کا انہارکیا، اس کی ایک بڑی فقتل اور دلچسب تا رہے ہے ، جس کے لئے مستقات صنیف جاہتے، یہاں اس کی تفصیل کا موقع ہمیں ،

بیمرجب برلیں ایجاد ہوا توسب سے پہلے ہتی برگ کے مقام پر اللہ جس قرآن کریم طبع ہوا، جس کا ایک نسخ ابتک دارالکتب المصربہ میں موجود ہے، اس کے بعد متعدّد مستشرقین نے قرآن کریم کے نسخ طبع کرائے، لیکن ہلامی دنیا میں ان کو قبولیت حال نہ ہوسکی، اس کے بعد سلمانوں میں سب سے پہلے مولا سے عثمان نے روس کے شہر سر سیدن طبع پر س برگ میں مشک ڈاع میں قرآن کریم کا ایک نسخ طبع کرایا، اسی طرح تمازا میں بھی ایک نسخ چھا پاکیا، مشک ڈاع میں آران کے شہر تہرآن میں قرآن کریم کو بیقسسر بر چھا پاکیا، بھراس کے مطبوعہ نسخ دنیا بھر میں عام ہوگئے ہو

له طباعت کی تایخ کے لئے دیکھنے تاریخ القرآن للکردی جمس ۱۸۱ وعلیم القرآن ڈ اکٹر صبحی صسّالح ار دوترجم انفلام احد حربری، ص ۱۳۲۲،

## مِتْراآتُ اوْراْن كى تدوينْ

سبعۃ احرف کی بحث میں گذرج کا ہے کہ تلاوت کی مہولت کے لئے الشرتعالیٰ نے فتران کریم کومتعدّ و قرار توں میں نازل فرمایا تھا، قرار توں کے اس اختلاف سے آیات کے مجموعی معن میں توکوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن تلاوت اورا دائیگی کے طریقوں میں ہسترت ہوجا تاہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لئے آسانی بیدا ہوگئ ہے،

المتستمسلم في فسرآن كريم كمان قرار تون كوهي مردور مي محفوظ ركه اواس غوض معربة مسلم في في الماس كامختصر غوض معربة بين المالة وفرمات كامختصر تذكره بهي مكن نهيس البته حيندا شادات صزوري بين،

ہم بہدے ذکر رکھے ہیں کہ ت آن کرئم کی اشاعت کا اصل مرارکتا بت سے بجائے حافظ اورنقل وروايت برب، أدهريه مهي بيان موجيكا ہے كەمصاحب عثاني كونعلو اور حركات سے اسى لئے خالى ركھا كيا تھا، تاكه اس ميں تمام مسلم قرارتيں سماسكيس، حِنائج جب عثان رضى الثرتعالي عندني يرمساحف عالم اسلام كالمختلف وطول مي روام كة توأن سم ساته اليع وتر اركوبهي بجيجاجوان كي تلاوت سحماسكيس، چنانچ يدقارى حضرات جب مختلف علاقول مين بننج تواسفول في اين قرارت كمطابق لوكول كوفترآن كريم كى تعلىم دى، اوريه ختلف قراريس لوگول مين بحيل گتيس، اس موقع بربعص حفزات نے ال مختلف قرارتوں کو ما دکرنے اور دوسروں کو سھانے ہی کے كة اپنی زنزگیاں وقعت كردیں٬ ادراس طرح " علم قراآت" كی بنیا دیڑگتی، ادر مرخطّ مے لیگ اس علم میں کمال حصل کرنے کے لتے اتنہ قرارت سے دیوع کرنے لگے ،کسی نے صرف ایک قرارت یادی، کسی نے دو کسی نے تین، کسی نے سات اور کسی نے اس سے بهي زياده ، اس سيسل بين ايك اصوبي صنابطه يوري أكتت بينمسلم تها، اور مرحبكه أسي ك مطابق عمل بورًا تفا، اوروه يه كه صرف وه ورفرارت قرآن بون كى حيثيت سے قبول كي جائد كي حس مين مين مشرا كطياني جاتي مون:-

ا۔ مصاحف عثمانی کے رسم الخطیس اس کی مخباکش ہو،

٢. عني صرف وتؤك قواعدك مطابق بو،

م. أسخصرت صلى الشعليه وللم سي ميح سندك سائقة ثابت بو، ادرائمة قرآرين شهوريد. جس قرارت میں ان میں سے کوئی ایک مشرط بھی مفقود ہو، اسے قرآن ہو نے کی عِنْيت سے تبول نہیں کیا جاتا، اس طرح متواتر قرارتوں کی ایک بڑی تعداد نسلا بعد نسل نقل ہوتی رہی، اور سہولت کے لئے ایسابھی ہواکد ایک امانے ایک یاچند قرارتوں **کواختیارکرکےانہی کی تعلیم دینی متروع کردی، ادروہ قرارت اُس امام کے نام میشہور** ہوگتی، پیمطارنے ان قرار توں کوجئے کرنے کے لئے کتابیں بھنی شروع کیں، چنا بخہ سب سے بیلے ام ابوعبیرقاسم ابن سلام ، امام ابو کی بحتانی، قاصی اسمعیل و اور ام) ابوجعفرطبری منے اس فن برکتا بین فرقب کمیں ،جن میں بینی سے زیادہ فشرارتیں جمع تخنیں، بھرعَلامہ ابو کرا حدین موسیٰ بن عباس ابن مجابر و متو فی مسلم ایس ایک مماب بهی جس میں مرد سات قراری قرار تیں جمع کی گئی تھیں، اُن کی یہ تصنیف اس قدر مقبول ہوئی کہ بیسات قسرّا رکی قرارتیں دوسے رقر"ار کے مقابلہ میں بہرست زياده منهود ہوگئيں؛ بلكە بعض لوگ يسيجنے لگے كہ چيج اور متواتر قرارتيں يہي ہيں؛ باتی قاربوں کی ترار تیں صیح یامتواتر نہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ علامہ ابن مجاہر آنے صف اتفاقاً ان سًات قرارتوں كوج كرد يا تھا، ان كامنشاريه برگز نهيس تھاكہ ان كے سوااور دوسری قرارتیں غلط یا نا قابل قبول ہیں ، علامہ ابن مجاہرے اس عمل سے دوسسری غلط فہمی برجمی بیراہون کہ بعض لوگ سبعۃ احرین "کامطلب برسمجنے لگے کہ ان سے مہی سائٹ قرارتیں مراد ہیں جفیں ابن مجاہد ہے جمع کیا ہے ،حالانکہ سُبعۃ احرف کی صح تشريح وه ہے جو پیچیے ایک متقل عنوان کے تحت گزر پھی ہے ،

ه بهرحال؛ علّامه ابن مجابد م اسعل سے جوسّات قاری سے نیادہ شہر ہوری

وه پريس ۱-

۱. عبدالله بن کیر الداری «متوفی مسلامه» آب نے صحابہ میں سے حصارت انس

بن ما کک<sup>سے</sup> ،عبدانڈبن زبیرہ اور **ابوای**وب انصاری کی زیارت کی تھی ،ادر آپ کی قرارت مکہ محرّمہ میں زیادہ مشہور ہوتی ، ادر آپ کی قرارت سے داویوں میں بُر آمی اور قنبل زیادہ مشہور ہیں ،

۱- نافع بن عبدالرحن بن ابی نقیم دمتونی موالله می آب نے سترایسے تا بعین سے
استفاده کیا تھا، جو براہ راست حضرت ابی بن کعی ،عبدالله بن عباس اور
ابو مربرہ رضی الشرعہم کے شاگر دیتے، آب کی قرارت مدینہ طیبہ میں زیادہ شہولہ
ہوتی، اور آپ کے را دیوں میں ابو موسی قالون دمتوفی سستالہ میں اور ابو سعید
درفتی دم معللم ، مشہور ہوئے ،

۳۔ عبراللہ انعصبی جواب عامر یکے نام سے معروت بیں، (متونی مثالم می) آپنے صحابہ میں سے معروت بیں، (متونی مثالم می آپنے صحابہ میں سے معزت نعان بن شیرہ اور حفزت واثلم بن اسقع و کی نیارت کی تھی، اور قرارت کا فن حضرت مغیرہ بن شہاب محزومی سے حاس کیا، جو حصزت عثان میں کے شاکر دیتھ، آپ کی قرارت کا زیادہ مشہور ہیں، اولی میں ہشام اور ذکو آن زیادہ مشہور ہیں،

سم - ابوع وزبان بن العلام بن عمار دمتونی سلاه ارمی آب نے حصرت مجا بدر اور سعید بن جبر العلام بن عمار دمتونی سلاه ارمی اورای بن کعب سے روات کی ہے، اورای کی ذارت بھرہ میں کا فی مشہور ہوئی، آپ کی قرارت کے دادیو میں ابوع الدّوری دمتونی سلسم میں اورابوشعیب سوسی دمتونی سلسم میں زیادہ مشہور ہیں،

دیاره بهورین.

۵- حمزه بن جبیب الزیات مولا عکرمتر بن دبیع الیتی رمتو فی مشکاره ) آبسلیمان اعتش کرد بین به دو الیتی رمتو فی مشکاره ) آب لیمان اعتش کے شاگر دبین ، وہ کیجی بن وقات کے وہ زرب جبیش کے ، اورائفول نے حصرت عثمان محضرت علی اور حصرت ابن مسعود میں خالہ کا میں خلف بن مشام (م مشکله م) اور خلاوین خالر (م مسلم میں مشام (م مشکله میں اور خلاوین خالر (م مسلم میں دبین ،

۲. عہم ابن ابی ابنق دالاسدی دمتوفی سختارہ ابنہ صفرت زر بن جبیق ہے واسطہ سے داسطہ سے حصرت علی میں اسلی سے داسطہ سے حصرت علی سے شاگر دہیں، آپ کی قرارت سے راویوں میں شعبہ بن عیاش دمتوفی سند اللہ میں شعبہ بن عیاش دمتوفی سند اللہ میں اجلاعموا میں البیاری اور حفص بن سلیمان میں موقی ہے ،
مطابق ہموتی ہے ،
مطابق ہموتی ہے ،

ابوالحسن على بن حمزة الكسائى التخوى رمتونى مصله هان كداويون مين ...
 ابوالحارث مروزى (متوفى مسلكم ها) ادرابو عُرالد ورى (جوا بوع و كه يجى رادى بين زياده مشهور بين ، مؤخرالذكر تينون حصرات كى قرار بين زياده تركونه مين دائخ مؤسي ،

سکن جیساکہ پیچے وص کیا جا چکا ہے ان شات کے علاوہ اور بھی کئی قرارتیں متواتراولا صحیح ہیں، جنا پخر بدرس جب غلط فہی پیرا ہوئی کہ صحیح درارتیں ان سات ہی بین خصر ہا تو متعدد علمار نے دمنلاً علامیٹ ذاتی ہے اور ابو بربن جران شف سات کے بجائے دئل مترارتیں ایک کتاب میں جع فرمائیں، جنا پخر سقر اکت عشرہ "کی اصطلاح مشہور مورکئی ان دنن قرارتوں میں مندر بجبالاسات قرار سے علاوہ ان تین حصرات کی قرارتیں بھی شام ب کی گئیں :۔

اً۔ یعقوب بن اسحاق خصر می حرمتونی مصلکھ ) آب نے سلام بن سلیمان الویل سے ستفادہ کیا اورا تھوں نے عصم حرادر ابدع رقی سے آپ کی قرارت زبادہ ہے۔ بقرہ بن مشہور موئی ،

۲۔ خُلف بن ہشام مرز دمتو فی مھنکہ ہے) آپ نے سلیم بن عیسیٰ بن حزہ بن جیب زمیات سے استفادہ کیا تھا، چنا بچر آپ حمزہ کی قرارت کے بھی راوی ہیں' آپ کی قرارت کوفہ میں زیادہ رائج تھی،

له النّشرفي القراكت العشر، ص ١٣ ج ١ ،

۳ د ابو جوزید بن القعقاع دستونی مسلم اید فی صفرت عبدالله بن عباس از حضرت ابو مربره اور حضرت ای بن معرب سے ستفاده کیا تھا، اور آب کی قرارت مربید طیته میں دائج دہی،

اس کے علاوہ بعض حصرات نے ہوتھ قاربیں کی قرارتیں جمع کیں ، اور مذکورہ دسل حصرات پر مندرجہ ذیل قرار کی قرار توں کا اصافہ کیا :۔

ا ۔ حسن جری جری جری کی منطقہ کا ہے کہارتا بعین میں سے ہیں، اور آپ کی قرا<sup>ت</sup> کامرکز بقرہ میں تھا،

م. محدر بَنَ عبدالَر حمن ابن محيص : دمتو في ستاله مي آب حصزت مجابزت شاگر د اورا بوعرد كاستاذين، اورآپ كامركز مكر مكرمين تقا،

۳۔ میجاً بن مباکرک پزیدی: (متوفی مُنانکہم) آپ بقرہ کے باشندے تھے، اورا لِجُوُّ اور حمزہ سے استفادہ کیا تھا،

م ۔ ابوا ہو کے محدب احدشنبوذی : (متونی مشکہ حر) آپ بخداد کے باشندے سخے، اوراپنے ہستا ذابن شنبوز حکی جانب منسوب ہونے کی دجہ سے شنبوزی کہلاتے تھے،

بعض حفزات نے چودہ قاریوں میں حفزت شنبوزی کے بجائے حفزت سیمان اعمل کا نام شارکیا ہے ، سیمان اعمل کا نام شارکیا ہے ،

ان میں سے مہلی دس قرارتیں چھے قول کے مطابق متوّا تر ہیں، اوران کے عسلا دہ شاذ ہیں،

ہمارے زمانے کے مشہورستشرق مِنظگمری واٹ (Montgomery watt) نے اپنے استاذ بہیل (Bell) کی متابعت ہیں علامہ ابن مجا ہُد کے عمل کی جو غلط تشریح کی ہے پہاں اس کی نشان دہی بھی مناسب ہے، انھوں نے لکھاہے

له منابل العرفان بجوالة منجوا لمقرئين لابن الجزري ص٠٢ م ج١،

که ابن مجابد نے سائت قراریم بی کرے ایک طون تویہ واضح کیا کہ مدیث میں قرآن کر ہم کے جن تسات قراریس، مرادیس، دومری طون کے جن تسات قراریس، مرادیس، دومری طون ان کا وعویٰ یہ تقاکدان سائت قرارت و اس کے علاوہ دومری کوئی قرارت قابل اعماد نہیں جنامجہ دوسے مطارف بھی آن کے اس نظریۃ کوقبول کولیا، اوراسی بنار پر علی ہے ابن قسم میں اورابن شنبوز سی کو ایک سے دیوع کرنے بی مجبور کیا، کیومکہ دہ و دمری قرارتول کو بھی قابل اعماد سی محتے تھے ہے۔

واقع یہ ہے کہ واقع کے مذکورہ بالابیان میں ایک بات بھی درست نہیں ہم

پیچے بتا چیچے ہیں کہ اس زمانے میں مختلف علمارا ورقرار نے اپنی اپنی ہمولت کے لحاظ کئی کئی مت را تیں ایک ایک کتاب میں جع کرر تھی تھیں، اگ میں سے کسی کا مقصد یہ بہیں تھا کہ ان کے علاوہ دومری قرارتیں ناقابل اعتماد ہیں، نو دام ابن مجاہر نے یہ بھی ان ساخ قرار توں کو جمح کرتے وقت ہمیں یہ بیں تکھا کہ یہ سات میں مخصر ہیں، دو مرے علا، تشریح ہے، اور مذید دعویٰ کیا کہ صحیح قرارتیں ابنی سات میں مخصر ہیں، دو مرے علا، فرات کے عمل سے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ وہ دومری قرارتوں کو ناقابل اعتماد قرار دینا چاہتے ہیں، اس کے بجائے تمام محقق علماراس خیال کی ہمیشہ تردید کرتے آئے ہیں، علم قرارت کے مستند ترین عالم علا مداین المجزدی ہے، ایک جگہ دہ تحسریر مشہور ہیں اپنی کتابوں میں اس خیال کی سمخت تردید کی ہے، ایک جگہ دہ تحسریر مشہور ہیں اپنی کتابوں میں اس خیال کی سمخت تردید کی ہے، ایک جگہ دہ تحسریر مراتے ہیں،۔

لہم نے اس بحث کو اِس سے طول دیا ہے کہ ہمیں یہ اطلاع مل ہے کہ میں یہ اطلاع مل ہے کہ میں یہ اطلاع مل ہے کہ معملے میں ، کہ معملے ہمان کہ معملے ہیں ، اور دیر کہتے ہیں کہ حد دیث میں شات حروف سے مراد حرف ہیں شات

W.M. Watt, Bell's Introduction to the Quran (Islamic Surveys Series 8) Edinburgh 1970 P P 48, 49

قرارتیں ہیں .... اسی بنار پر بہت سے انکر متقد مین نے ابن مجا پڑیر پر نمقید کی ہے کہ انہیں شات قرارتیں جمع کرنے ہے بجاسے سات سے کم یا شات سے زائر قرارتیں ذکر کرنی چاہتے تھی، یا اپنی مرادواضح کرتی جاہئے تھی تاکہ بے علم لوگ اس غلط ہنی میں مسبست لمان ہوتے ہے

حافظ ابن جَرِ اورعلآمہ سیوطی تنے بہرت ہے انتہ قرارت کے اقرال نقل کئے ہیں، جن میں یہ واضح کر دیا گیاہے کہ ابن مجا ہو ؓ نے صرف "مصاحف سبعہ "کے عدد کی رعات ہے سے "سّات قرار نیں" جمع کر دیں، وربنداُن کا مقصر باتی مشار توں کو غلط با نا قابلِ اعماد \*\*\* میں زائن بیت ایک

فشرار دمنيا بنيس تحاثمه

ر بابن مقدم اوراب شنبوذری اقصه، تودراصل علمار فی برای تردیدی، اس کی وجریه نهیس مقی کدوه ان شات قرار تون کے علاوہ دوسری فترار تون کو کیو صحیح یہ بیار اس کی وجریہ تھی کدارت کے تام علمار اس بات برمنفق رہے ہیں کہ کسی قرارت کے میچے ہونے کے لئے تین با تون کا پایاجا ناصر وری ہے، ایک یہ کہ مصحف عنمانی کے دسم المخط میں اس کی سمنجائش ہو، دوسے یہ کو وقع کم مقانی کے دسم المخط میں اس کی سمنجائش ہو، دوسے یہ کو وقع کم قوام میں سے مطابق ہو، تیسر ہے ہونے کہ قوام میں سے مطابق ہو، اور جہاں ان میں سے کوئی بھی ایک سفرط بھی مفقود ہو دہ ناقابل اعماد شامل ہو یا نہ ہو، اور جہاں ان میں سے کوئی بھی ایک سفرط بھی مفقود ہو دہ ناقابل اعماد سے ،خواہ وہ ان شات قرار توں میں شامل ہو یا نہ ہو، ایک ابن عقار وار بی شامل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ابن عقار وار بی شامل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ابن عقار وار بی خواہ وہ ان شات قرار توں میں شامل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ابن عقار وار بی خواہ وہ ان شات قرار توں میں شامل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ابن عقار وار بی خواہ وہ ان شات قرار توں میں شامل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ابن عقار وار بی خواہ وہ ان شات قرار توں میں شامل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ابن عقاری اور ابن شاہد کی تھی، ابو بکر محمد بن قسم رس کا کہنا یہ کھا کہ قرارت کی تھی، ابو بکر محمد بن قسم رس کا کہنا یہ کھا کہ قرارت

له النّشر في القرآآت العشر ص ٣٥ و٣٦ ج١

سکه فیخ الباری، ص ۲۵ تا ۲۷ ج ۹ والاتقان ص ۸۸ و ۱۸ ج۱، نوع ۲۲ ، ملکه ابن مفسم حکاپودا نام ابو بکرمحرس الحسن بن بیقوب ادرا بن شنبرد کاپودا نام محدبن احمد ابن ایتوب سے ،

کے صحے ہونے کے لئے صرف بہلی دومشرطیں کافی ہیں، لہذا اگر کوئی قرارت مصحف عثمانی کے رسم الحط کے مطابق ہو اور عربت کے لحاظ سے بھی صحیح ہوتو اسے قبول کر لیا جائے گا، خواہ اس کی کوئی مسند موجود نہ ہو، اور ابن شنبوذر ہے اس کے برعکس یہ کہا تھا کہ اگر کوئی قرارت صحح سندسے منقول ہوتو خواہ رسم عثمانی میل سی گنجائش مذبحلتی ہو، اسے بھر بھی قبول کر لمیا جائیگا، اس بنار پر امت سے تم معلاء نے ان دونوں کی تردید کی ، اس مقصد کے لئے مباحثہ کی مجلسیں بھی ہوتیں ، اور بالا خران دونوں نے جمہور سے قول کی طرف رجم عکر لیا ج

\_پمنبزبرنبرنبرن بن

اله التشرفي القراآت العشر، ص ١ وه ٣ ج أوالا تقان ص ١٩ ج اوتايخ بعند اد، المخطيب ص ٢٨٠ ج اطبع مصر المن خلكان من ٢٨٠ ج اطبع مصر

1

.

<u>باب</u>شم

## حفاظتِ قرآن متعلق شبهات اوران کاجواب

قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تھا:۔

اِنَّا نَحْنُ مَنْ لَمُنَا النِّ کُر وَ اِنَّالَهُ لَحَافِظُونَ وَ اِنَّالَهُ لَحَافِظُونَ وَ اِنَّالَهُ لَحَافِظُونَ وَ وَ اِنَّالَهُ لَحَافِظُونَ وَ وَ اِنَّالَهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَ اِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سبات صرف مسلانوں ہی کاعقیدہ نہیں بلکمنصف مزاج غرسلوں نے بھی اس صفیقت کو سلم کے اوراس سے اسکاری جرآت بہیں کی، لیکن جب نگاہوں پر تعمقب یا عنادکا پر دہ برط جائے تولیک شفا ف چیم بھی گدلانظر آنے لگنگہے، چنانجیر بعض غیر مسلم مسنفین نے قرآن کریم کی حفاظت کے معاملہ میں بھی گیر شبہات اعتراف النظامی، یہاں ہم ان شبہات کی حفاظت کے معاملہ میں بھی گیر شبہات اس کے قوظ مشہور سنشرق ایف، جہل ( ( Buhl ) ) ابتدائی ترمانہ کی کھو آیات محفوظ مشہور سنشرق ایف، جہر رسالت کی ابتدار میں ابتدار میں مہمن میں میں بہر کھا خوا میں میں جاتی تھیں، بلکم میں میں باتی تھیں، بلکم میں میں بیان کی میں اور آب کے مناظ میں بہر کھا خوا میں بیان کی کھور سال کے دعولی کیا ہے کہ جور سالت کی ابتدار میں میں بیان کی میں اس دعولے کی دیل میں بہر کھا چانج چین کو بی کرا برای کے دائو کی دیل میں بہت نے قرآن کریم کی دو آب سے بین کی ہیں ، ۔

سَنُقُمِ ٰ كُكَ فَلاتَنسُىٰ إِلَّا مَاشَاءَ اللهُ، عَامِالِ مِن

رسورة اعلى: ١)

مِنْمَ آبِ کو بڑھائیں گے ، پھوآپ بھولیں گے ہیں، مگر جوکھ الشرعاہے "

مَا نَسُنَحُ مِنَ ايَةٍ آوَنَسُهَا نَاتِ جِعَيْرِ مِنْهَا اللهِ جَعَيْرِ مِنْهَا اللهِ عَلَيْرِ مِنْهَا اللهِ واللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

دم ہم جس آیت کومنسوخ کرس کے یا بھلادی کے ہم اس بہتریا اس جیسی لے آئیں گئے "

نیحن چوشخص بھی قرآن کرہم اوراس کی تفسیر سے ادنی واقفیت رکھتا ہودہ اس اعتراصٰ کی تنویت محسوس کرسختا ہے ، اس لئے کران دونوں آیتوں میں قرآن کرم

4

كمنسوخ آيات كىطف اشاره كيالكيك،

بهلی آیت کاشان نزول یہ ہے کہ جب ہر کس علیہ اسلام قرآن کریم کی کچھ آیات

ا کرنا ذل ہوتے ، تو آنخون صلی الشرعلید دسلم انفیں بھول جانے ہے نوف سے

ا ربار ڈ ہراتے دہتے تھے ، اوراس میں آپ کوشلر پر تعب ہوتا تھا، اس آیت میں آپ

ویراطمیدنان دلایا گیا کہ آپ کویا دکرنے کی مشقت برداشت کرنے کی عزورت نہیں

الشرتعالی نے خود قرآن کی حفاظت کا ذمتہ لیا ہے ، ہزا آپ ان آیات کو کھول نہیں

منسوخ ، لیکی اس پر یہافتکال ہوسکہ تھا کہ قرآن کریم کی بعض آیات تو بعدی منسوخ ، لوگ ماشا آ و الشرح اوفظ سے محو ہوگئیں ، اس کاجواب دینے کے لئے

الگر ماشا آ واللہ کی مربوبا سرح ہو گھیں ، اس کاجواب دینے کے لئے

الگر ماشا آ واللہ کی آیت کو منسوخ کریے گا قوصر من اس وقت دہ آیت آپ کے حافظ سے محو ہو سے گی اس کے بین نہیں ، آسی طرح دو مری آیت میں بھی زیادہ سے زیادہ اشاری کیا گیلہ کے معبن آیات منسوخ ہونے کی بنا دیر آپ کے ادر صحابہ منے موافظ سے محو ہو جا ہیں گی ،

ہزاان دوآ یوں سے زیادہ سے زیا دہ جو مات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض آیات کوجب انڈ تعالی نے منسوخ فر مادیا تو آن کی کتابت کو مطافے کا حکم تو دیا ہی گیا، مگرسا تھ ساتھ اخیں کو گوں کے حافظ سے بھی محوکر دیا گیا، در نہ جہا تنک غیر منسوخ آیتوں کا تعلق ہے آن کے بارے میں توصراحہ کما جارہا ہے کہ آپ انسی کہی نہیں بھول سکیں گے، اس سے یہ بات آخر کیسے بکل آئی کرجو آیتیں منسوخ نہیں ہو میں ان کے فراموش ہوجانے کا بھی کوئی امکان ہے ،

رہان آیتوں سے اس بات پر کہ ستدلال کراسلام کے ابتدائی دور میں قرآن کیا کھا نہیں جاما تھا، سوید ایک قطعی بے بنیاد اور لغواستدلال ہے، ہم پیچے بتایج

ـك تغيرالقرطبي، ص ۱۸ ج ۲۰ ،

پی کرحفزت عرصی استرعنرکے اسلام لانے سے پہلے قرآن کریم کی آینوں کا صحابہ کے پاس کھا ہوا ہو تا مستندر وایات سے تا بت ہے، بہندا پہلی آیت میں صرف تنسیان ' رحمول جلنے ) کے ذکر براکتفا رکا منشا رہے نہیں ہے کہ اس وقت قرآن کریم محتوب شکل میں نہیں تھا، بلکراس کی مہن وجہ یہ ہے کہ پیماں ذکر ہی صرف نسیان کا جل رہا ہے ، اس لئے اس مقام پر تھی ہوئی آیتوں کومٹانے کا ذکر کیاجا تا تو وہ قطعی بید موقع اور بے محل بات ہوئی، ہی وجہ ہے کہ دو مری آیت میں ہو تک وہ نسخ " ہی موفوع گفتگو ہے اس لئے اس میں نسخ الیکھ ہوئے کو مثلنے ) اور انسان کو جوائے ہی بیا دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ، " نسخ "کے لئوی معنی ذائل کرنے محتوب اور انسان کو جوائے ہیں ابنا اور اس کی تعبی کرا ہے کہ قرآن کریم محتوب تھی موجود تھا ، دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ، چرت ہو کہ ہو آئی کریم محتوب ہوئے کی بنا دیر مثایا گیا ہے ، چرت ہو کہ ہو آئی کریم ہے اُس کو جہ آئی قرآن کے محتوب ہونے پر دلا لت کر رہی ہے اُس کو جہ آئی قرآن کے محتوب ہونے پر دلا لت کر رہی ہے اُس کو جہ آئی قرآن کے محتوب ہونے پر دلا لت کر رہی ہے اُس کو جہ آئی قرآن کے محتوب ہونے پر دلا لت کر رہی ہے اُس کو جہ آئی قرآن کی محتوب ہونے کی بنا دیر ہی ہے اُس کو جہ آئی کر تیا میں محتوب ہونے پر دلا لت کر رہی ہے اُس کو جہ آئی کر تھا ہا ہے ، چرمحتوب ہونے کی تا میں میں ہیں کر رہا ہے ،

المعترف ملى الترعلية والمكرتب المستشرق دى، ايس، ماركوتيوسم المحضرت المستشرق دى، ايس، ماركوتيوسم المحترب المسترب المحترب المعترب المحترب المحت

بنلنے کی کوشِش کی ہے جم صیحی میں حصرت عائشہ رصَّی التَّرْعِهَا سے روایت ہے کہ ایک ڈات آئخفزت صلی النَّرْعِلیہ تولم نے ایک صحابی ڈکومسجد میں قرآن کریم بڑہتے ہوئے مصنا تواکیٹ نے فرمایا کہ :۔

وَحِمَهُ اللهُ ، لَفَكُ آذُ كُر فِي اليَّةَ كُنْتُ آنْسَيْتُهَا،

جونجرس بحول كني كتي الم

اس درایت کوذکرکرنے سے مارگز کیوٹھ کا مقصدیہ کر کرآ مخصزت صلی النٹر عليدوهم ايك آيت كسى وقت محفول سحة بيس تورمعا والنز) دومري آيات بين مجى يه امکان ہے، نیز دہ اس روایت سے غالبّایہ تھی نابت کرناچا ہتناہے کہ قرآن کریم کھاہوا نہمیں تھا، در نہ آئے یہ آیت مذبحُولتے ،لیکن بیاعتران اس قدر لیجرا درہے بنیاد ہے کہ ایک معولی محمکاآدمی بھی اسے درست تسلم نہیں کرسکتا، کیونکہ مذکورہ بالا واقعہ کی حتیقت صرف اتنی ہے کہ بسااوقات ایک ٰبات انسان کویا د توہوتی ہے ، مگر حو مکم عرصته دراز تک اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، مذاکس کی طرف خیال جاتا ہے، اس لئے وہ زمن بیمستحصر نهیں رمہی، اور جب کوئی شخص اس کا ذکر حصر تلہے تو وہ نور اً <del>حافظ</del> میں تا زہ ہوجاتی ہے، بیخقیقت میں بھول نہیں ہوتی، بلکہ عارضی طور مرخیال سے تکل حالیا ہوّاہے، ہی صورت آ مخصرت صلی اللّٰرعليہ رحلم كوبليّن آئی، اس لئے اينسے واقعے كوبنيا ج بناكرًا تخفزت صلى الله عليه وَلم ي طرف نسيان كي ... نسبت كرنا انتها درج كي انفحا ہے،جن کامنشا تعصّب کے سوالے نہیں، بلکہ اگرمسٹرمار گوکیو تھ بھیرت اورانصا کی تکاہ سے دیکھتے توانھیں معلوم بہوتا کہ اس واقعے سے توبی ابت ہوتا ہے کہ قرآن کرم کی حفاظت الله تعالی نے اس پیز معمولی طریقے سے فرائی ہے کہ اس کے کسی حقتے سے مم بونے کاکوئی امکان بی نہیں ہے ، کیونکہ اس واقع سے اگر کوئی حقیقت ابت ہوتی ہے تورہ یہ ہے کرنتر آن کرم کی ایک ایک آیت لتے بے شمارا فراد کو یا دکرادی گئی تق كمأكركوني أيبت كسي وقت أتنفاقا أشخصر بيصليا للنعليه وسلم كوعار مني طور فيرشحصر مذريج تب بھی اس کے متناتع ہونے کا دُور دُور کوئی امکان نہیں تھا، رسی یہ بات کدائس داقع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم محتوب شکل ہیں

له صبح بخاری م کتاب فعنائل العشرآن، ص ۵۳ دج ۲ وصبح سلم کتاب فعنال لقرآن ص ۲۲ ج ۱ ، موجودنهیں تھا، سویر بہلی بات سے زیادہ ہے بنیادادر مفتحکہ خیرہے ، ہم عوض کہے ہیں کہ داقعہ کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ایک آئیت آن خفرت صلی الشرعلیہ دسلم کو عافی طور برستھ خور آذبین میں تازہ ہو تری اس طور برستھ خور آذبین میں تازہ ہو تری اس مستنثری ہو تو فتو برس برسی تھا، کیا مستنثری ہو فتو برس برسی تھا، کیا مستنثری ہو تو فتو بہرسے تاری کے جو زیادہ برا ہو تھے برا ہے تاریک میں موجود نہیں تھا، کیا مستنثری ہو تاریک میں ایک لمح کے لیے بھی ذہین سے اوجیل بہرسی تھے ، اس کے آئی کم کرتے ہوئے کا کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا بہر ان کریم کے خورت میں ادب در دوانے بند کرتے ہوں ، انساز ان کریم کے خورت کے سا دے در دوانے بند کرتے ہوں ، انساز اندورہ داقعے سے قرآن کریم کے خورت سا دے در دوانے بند کرتے ہوں ، سوری آسار میں سوری آنک کا کا جا الہ ایر دفیہ مارگولیو تھنے قرآن کریم کے خورت کی اس کے بندا کرتے ہوں ، انساز میں سوری آلگ کا کا جا الہ ایر دفیہ مارگولیو تھنے قرآن کریم کے خورت کی سا دے در دوانے بند کرتے ہوں ، سوری آسار میں سوری آلگ کا کا جا الہ ایر دفیہ مارگولیو تھنے قرآن کریم کے تیر کرتے ہوئی ہیں اسوری آلگ کی کا حوالہ ایر دفیہ میار کریم کے خورت ہوئے پر ایک ادر جی ب

يس مسران كريم كاارشاديد :-

وَقَلْ مَثَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ آنْ إِذَا سَمِعُتُمُ الْمِتِ اللّٰهِ فِكُفَرَّ بِمَعَا وَلِيُسُتَهُوْ أَنِيمًا فَلَا تَقَعُّى وَامَعَهُمُ حَتَّى يَخُوطُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِمُ (نساء: ١٣٠)

مداودا مٹرئم پرفترآن میں یہ آنا دچکاہے کہ جب متم (کسی مجلس میں) اللہ کی کینوں کے ساتھ کفراد کہ ہمزار ہوتا ہوا سنو توئم اُک کے ساتھ مذہبیطی بیکا کہ وہ کسی اور بات میں مشنول ہوجائیں ہے

يه آيت مرى بدا دراس مين سورة انعام كي جن مكى آيت كاحواله ديا كيام، وه مندرج زن مي: -

. وَ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَنُوْصُونَ فِي الْمِيتِنَا فَاعْرِضَ عَنُهُ مُرِّ حَى يَخُوصُو إِفْ حَوِيْتٍ غَيْرِةٍ ط (الانعام: ٢٨) "ادرجب م ان وگوں کودی محدجو ہماری آیتوں میں عیب جون کرتے ہیں توان
وگوں سے کنارہ کش ہوجا و، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہوجا ہیں یہ
ہملی آیت میں دوسری آیت کا حوالہ دیا گیاہے ، لیکن دونوں کے الفاظ مختلف میں مارگولکو
نے اس سے بہتی ہنکا للہ کے دسترآن کریم کی آیات کھی ہوتی نہیں تھیں، ورید اگر دسترآن
نکھا ہوا ہو تا تو پہلی آیت میں بعینہ وہی الفاظ ذکر کئے جاتے جو دوسری آیت میں مذکور ہیں الفاظ کے اس احتمال دوسری آیت کے بہتی ایت کے نزدل کے دفت دوسری آیت کے الفاظ رمعاذ اللہ المحفوظ نہیں رہے سے ہما

سین ارگوتیو کے کایہ ستدلال اس قدر بری طور برغلط سے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے بھی شرم آئی ہے، سوال برہے کہ اگر سورہ نسآ سے نزول کے دقت سورہ اتعام کی فرود آئیت کے الفاظ رمعاذ اللہ عفوظ نہیں ہے سے تو بھر بعبر میں ہوئیے قرآن کریم میں سکھے ؟ اگر سورہ آئی کے اصل الفاظ محفوظ نہ ہوئے توقاعدے کا تفاضا یہ کھا کہ بعد میں الفی والے سورہ انعام میں بھی بعیشہ وہ الفاظ بھے جو سورہ نسآ رمیں فرکور ہیں ان و دنول آئیوں کے ایمیوں کا لفظ احتمادت تو درحقیقت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں آئیوں کے الفاظ ہمیشہ سے پوری طرح محفوظ اور خرمت برق تھے، اوران میں کسی کے قیاس و کمان الفاظ ہمیشہ سے بوری طرح محفوظ اور خرمت برق تھے، اوران میں کسی کے قیاس و کمان کوکوئی دخل نہیں رہا، کیونکہ اگر قرآن کریم کی کتا بت قیاس اوراندا ذیہ سے بہوئی ہوتی قوان دوآئیوں کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہتے تھا،

واقعہ یہ ہے کہ ہرزبان کے محاورات میں جب کسی سابقہ گفتگر کا ہوالہ دیاجاتا ہے تواس کی ورصورتیں ہوتی ہیں ، بعض مرتبہ سابقہ گفتگو کے بعینہ الفاظ و ہرادیتے جاتے ہیں (جھے انگریزی میں اور بعض اوقات الفاظ ایعینہ دہی ہنیں ہوتے صرف سابقہ گفتگو کے بنیاوی مفہوم کو دوسی الفاظ میں بیان کردیا جا آہے (جھے انگریزی میں سے ہیلی صورت بہت کم ہتعال

له انسائيكلوبيثه يأآت دملين اينشاليغمكس، ص٧٢ه ٢٠١٠

ہوتی ہے، بینی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جس سابقہ گفتگو کا حوالہ دیا جا رہا ہو اس کے بعد ادبی جارے ادبی محاورات میں زیادہ تر دو مرک صورت اختیاری جاتی ہے، بعنی اس گفتگو کے مفہوم کو دو مربے الفاظمیں اداکر دیا جاتا ہے، سورة نسآ رمیں بھی بہی دو سری صورت اختیاری گئی ہے، اور اس کی ایک وجریکی ہے، سورة نسآ رمیں بھی بہی دو سری صورت اختیاری گئی ہے، اور اس کی ایک وجریکی مسلوب رکھتی ہے، لہذا اگر ایک سورت کے جلوں کے درمیان کہی دو سری سورت کا جملوں کے دو میان کہی دو سری سورت کا جملوں کی وہ دوانی ربی اور جاتے ہوا گانہ جملوں کی وہ دوانی ربی سورت کے جلوں کے دومیان کہی دو سری سورت کا جملوں کی وہ دوانی ربی ہی اور کا کی حصة ملا ہو وہ دیکھ سختا ہے کہ اگر مسلم ہے ، جنا بخری شخص کو بھی ادبی ذوق کا بھی حصة ملا ہو وہ دیکھ سختا ہے کہ اگر مسلم ہے ، جنا بخری قص کو بھی ادبی ذوق کا بھی حصتہ ملا ہو وہ دیکھ سختا ہے کہ اگر مسلم ہے ، جنا بخری قص کو بھی ادبی ذوق کا بھی حصتہ ملا ہو وہ دیکھ سختا ہے کہ اگر مسلم ہے ، جنا بخری قرار آسلس او قات ایس ہو تا آب کے دو تا تھا ہے کہ اگر مسلم ہو کہ ایس اور قائد کی اور اردار السلس اور میں ہوری انتقاب کے بعینہ الفاظ نقل کر دیتے جاتیں تو عبار کا دور ادر السلس اور طرح باسے گا،

اس کے علادہ سورہ انعام جس کی مذکورہ آیت کے باسے میں مارگوکیو کا دعویٰ ہے کہ دہ ابھی ہوتی نہیں تھی ، پوری کی پوری ایک مرتبہ ناذل ہوئی ہے، اوراس میں یہ آیت بھی موجودہے :-

وَهٰذَا ٰ كِتُبُ آنْزَلْنَهُ مُلِرَكُ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ رافع ١ : ٩٢

ساوریه (قرآن) بھی ایسی ہی متاب ہوجسکو ہم نے نازل کیا ہے ، جوبڑی برکت والی ہے اوراپنے سے پہلے دنازل مشرہ ) متابوں د تورات وابحیل وغیرہ) کی تصری کرنے والی ہے »

اس میں قرآن کے گئے لفظ ''کتاب'' استِعال کیا گیاہے ، اگرسورہ انعام کے نز دل کے دقت تک قرآن کریم کوبیجنے کا معمول نہیں تھا تواسے ''کتاب'' کہنے کا کیا مطلب ہو پھیلنے

له تفسيرابن كير، ص ١٢٢ ج٧،

غضجس بہلوے دیکھے، تمار گولیو کھ کا یہ اعتراص بالکل بے بنیاد، لغوادر محص تعصّب عنادی سیادارمعلوم ہوماہے،

برايك بوكقا اعراض أن الفاظ

امم بخاري برمار كوكيوي كالكرميتان مادكوكيو تقف قرآن كرم كاحفات جوتقا اعتراض

".خاريٌ كالهناب كرايك جل<sub>ا</sub>لاً آن تعيدُوْا مَا بَشِينِيْ وَبَيْتِ مَكْثُرُ یِّن الْقَلَ اَبَیِّةِ ، د سُریه که آس رُسْنه دادی کایاس کرد چریرے اور تھا آگ د دمیان موجودہے) بزدلیۃ دحی نازل ہوا تھا، لیکن مشتراح کا پھناہے کہ ہے جملہ قرآن میں نہیں ملنا، اس لتے وہ اس جلے کوسورۃ سلا آیت مسلایعی آلگ الْمُوَدِّةَ فِي الْقُنُ فِيٰ كَرْسَرْكِ قرارديتِ بِنْ اللهِ

بیحن ہم بیدی دمتر داری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعہ مارگوتیو کھے جلسے عالمی شہرت سے مستشرق نے امام بخاری برابیسا شرمناک بہتان با ندھاہے جس کی متعقباً بردياً نتى ماافسۇسىناك جالىت كے سواكوئى توجىينىيى ئى جاسىتى ،اس عبارى مارگوكىوتھ نے یہ ما تردینے کی کوٹ ش کی ہے کہ ام مخاری ایک ایسے جلے کو قرآن کرم کا جُرز مانے ہیں جواس دقت قرآن میں موہود نہیں ہے، حالانکہ ہرشخص حجے بخاری اعظمار دیکھ سکتاہے كرام بخارى في ايت كالفاظ بعينه دبى نقل كية بين جوقرآن كريم بين موجودين اور إِلَّا أَنُ تَصِلُوا الْحِ والاجلم اس آيت كي تفسيرين نقل كيا ہے، امام بخاري كي يوري عمادت یہ ہے:۔

باب قوله إلاً الْمُوَرِّةَ فِي الْقُرُ لِي حدّ ثنا عمر بن بنتاريد عن ابن عبّاسُ الدسُئِلَ عن قوله إلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْهُ إِلَّا فقال سعيد بن جبير فقربي العرن صلى الله عليه ومسكم

له انساتيكلوبية ياآن ركيين اينة ايتحكس، ص٧٣ه ج٠١٠

فقال ابن عباس عجلت، ان التبى صلى الله عليه وسلمر لمريكين بطن من قرليش الاكان له فيهم قرابة فقال الا أن تصلواما بيني وبينكم من القرابة أه

كرحفرت عائسته راسي كوآيتين كم مركمي تحديثه

يهان ماركولمو مقد نحس دوايت كاحواله دياس وه يرب :-

عن عائشتة زُرِج المنبى صلى الله عليه وسلم قالت المت ا انزلت الية الرَّحِم ورضعات الكبيرعشُّ ل فكانت في ورقة تحت س يرفي بيتي فلمّا اشتكي رسول الله صلى

له میچ بخاری گراب انتفیرسودة حدم عسق ، ص۱۱۶ ۳ ، طبع کرای، وفع البادئ ص۵۵ ه چ ۸ وعدة القاری ،ص۵ ه اج ۱۹ ،

كه انسائيكادميير ماآن رليين اينظ اليحكس، ص١٠ ٥ج ١٠،

علیه وسلّم تشاغلنا بأمری و دخلت دویی انا فاکلتها، له کخفرت عائشره فراتی بین کرجم کی آیت اوربرات آدمی کے دس رضعا کی آیت نازل موئی تحقیل، یه آیتی میرے گوی ایک تخت کے نیجے خانم پر نیکھی موتی تحقیل، جب آخفرت ملی الشرعلیہ وسلم کو درمِن وفات کی پر نیکھی موتی تحقیل میں معروف بوگ ترسم آب کی دیکھ کھال میں معروف بوگ بهال ایک یا لوجانور تھا وہ آیا اوراس نے وہ کا غذکھا لیا ا

سین حقیقت یہ ہے کہ اس روایت میں حضرت عائنہ رائے جن آیتوں کا ذکر فرمایا کہ
یہ باجارع اہمت وہ آیتیں ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہو بچی تھی، خود حصرت عائشہ اللہ اس کا منشار سوائے ایک یا دگار کے حفظ کے
سی کا غذبر نکھکر دکھی ہوئی تھیں تو اس کا منشار سوائے ایک یا دگار کے حفظ کے
کچے نہ تھا، ورنہ اگر یہ آیات حصرت عائنہ رس کے نزدیک قرآن کریم کا جسُر مہوتی تو اس
وہ کم اذکم ان کو تو یا دبھیں وہ اُن کو دسرآن کریم کے نسخوں میں درج کرائیں اسین
اسفوں نے ساری عرایسی کو شش نہیں کی، اس سے صاف واضح ہے کہ خود حصرت اس میں مناز دیک یہ آیات محض ایک علی یا دگار کی حیثیت دکھتی تھیں اور قرآن کی
عائشہ رس کے نزدیک یہ آیات محض ایک علی یا دگار کی حیثیت دکھتی تھیں اور قرآن کی
می دو مری آیات کی طرح اس کو معرف میں درج کرانے کا کوئی اہمام ان کے بیش نی نظر
می نہیں تھا، المند اس می صفا فالی تعمراد
جی بررسا الرف میں صفا فالی تعمراد
جی بررسا الرف میں صفا فالی تعمراد
جی بررسا الرف میں صفا فالی تعمراد
متعلق حصرت قدادہ کی ایک اور دوا

بخاری میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے:۔

سألت انسبن مالك رضى الله عنه من جمع القرال على

له مسنداح المحمقة ووائر، مسنوات عائشه وض ٢١٩ ع ١ دارصادر بيروت ،

عهد المتبى صلى الله عليه وسلّم، قال اربعة كلهم من الانصار أبيّ بن كعيّ ومُعاذبن جبل وزيي بن ثابت الله وإوزيل أ

مریس نے حصرت انس بن مالک سے پوجھا کم بنی کریم صلی انڈولایہ وسلم کے زمانے میں دخت انس بن مالک سے پوجھا کم بنی کریم صلی اندولا دفر اور افراد نے جن میں سے ہمائی سے مقا، حضرت اُئی بن کوئے، حصرت معاذ ابن جبل سے محارت اور پرومنی اللہ تعالی عہم "
ابن جبل سے محارت زیدبن تا بہت اور حضرت اور پرومنی اللہ تعالی عہم "

اس روابت سے معبق لوگ يه سمجھتے بين كم اسخصرت صلى الله عليه وسلم كے عمر مسادك میں ترآن کریم کے حافظ لبس ہی چار حضرات تھے، حالانکہ بیخیال ورست سہیں ہم پیچیے ان حصرات صحابہ م کے اسمار گرامی شمار کراچیے ہیں جھوں نے آنحصرت صلیاللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی سترآن کریم حفظ کر دیا تھا، ہنزا حصرت انس کی مذکورہ بالادوايست كامطلب يهمرگزنهيس بسي كهمحاير منى يورى جاعت بين ان چا رحفرا ے سواکوئی اور قرآن کریم کاحا فظ ہنیں تھا، بلکہ مذکورہ بالاحدیث میں " قرآن کریم كوجع كرنے "كا لفظ استعمال ہواہے، اور اس لفظ كالسيح مفهوم قرآن كريم كو كھنا ہے، اور حصرت انس کامطلب یہ ہے کہ بیجا رحصرات وہ ہیں جن کے پائٹسس أتخصرت صلى التذعليه وسلم تع عهد مبارك بي مين قرآن كريم كايورا يورا لهما مهوا موجود اس کے علاوہ حافظ ابن جر رحمۃ النوعليہ نے طبرى كى ايك روايت كے والے سے حصرت انس کے ایس ارشا دکاپورا قعتہ یہ ایکھاہے کہ ایک مرتبہ آوس اور خرجی ك قبيلون مين باہى مفاخرت كاسلسله علا، قبيل اوس ك حصرات نے اينے قبيلے كراك افسوادك ام شمادكرات وجفين سلام مين خصوص مقام ماصل موا،اس کے جواب میں قبیلہ خر کے حصرات رجن میں حصرت انس بھی شامل تھے یہ فرمایا کہ ہم میں چارحصزات ایسے ہیں یجفوں نے پورا قرآن کریم جج کیا تھا، ہلزااس ارشہ کامطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اوس اورخرتی کے قبیلوں میں قرآن کریم کوحسب مع

کرنے دالے یہی چارصزات تھے ہم حضرت عبداللہ بن مسعود اور معوز تین البحن لاگ مُنداحد کی اُس روایت کو بہت اُجھالے بیں جس میں یہ بیتان ساتواں اعتراض

سیا کیا ہی کہ صنور تابین استرین میں استان کیا ہی کہ صنوت عبدا لنڈر بن سعور رصی النڈی عند معود تین (سورہ فلق اور سورہ ناس) کوقر آن کریم کا جوز بنہیں مانتے تھے،

حالانکه بدواقعها کعل غلط به حقیقت برسه کرصزت عبدالندین مسودر منی الند تعالی عنه بھی پوری اُمت کی طرح معوز تین کوت را ک کریم کاجزر قرار دیتے تھے، اور جن معالی عنه بھی دیں کا اسک سالم میں تدری قال کا کہ معرز آس میں اور کے

رواینوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان دوسور توں کے قرآن ہونے کے قائل نہ تھے وہ درست ہیں، میں ، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن کریم کی جومتوا ترست منقول ہیں اُن میں معود تیں شامل ہیں، قراآ سے عشرہ میں سے جومتوا ترسی منقول ہیں اُن میں معود تیں شامل ہیں، قراآ سے عشرہ میں سے

حصرت عامم کی قرارت حصرت ابوعبدالرجمل های حصرت زربن جیش اور صورت اور محرت اور محرت اور محرت اور محرد الله می معود الله می معرفت عبدالله می معرفت می محرد است محرد است کی قرارت علقم اسور کا این و مهب

مسروق مع عاصم بن مغرام اور حادث مع منقول سے، اور یہ تمام حصرات اسے حفر عبد اللہ معرفی میں سے مسائد میں معرفی م عبدانٹ بن سعور میں سے مسائد میں اس کے علاوہ قراآت عشرہ میں سے مسائد میں اور خداد کا میں میں میں میں کیونکہ اور خداد کا میں میں کیونکہ

ارد ملانی جمزور کے شاگردین، اور خلف اُن کے شاگردے شاگردین، اور اس بات

له تغضیل کے لئے طاحظ ہوفتے الباری ص اسم و ۲۲ جه باللق ارمن صحال البنى ملى الله عليه و کا سم على الله عليه و کا سم على الله على الله عليه و کا Watt: W. Montgomery; Bell's Introduction to ملك درئ من المحال الله المحال ال

پرائمت کا اجاع ہے کہ قراآت بحثرہ کی ساری اسانیرساری دنیا ہیں ستہ تیا دہ قوی اورصیح اسانیر ہیں اورنسلاً بعدنسلِ تواتر سے نقل ہوتی علی آدہی ہیں ہم اس کئے اگر کوئی خبر داحدان متواتر مشرار توں کےخلات ہوتو وہ یقیب ما داجہ الرّدہے ، اورلسے قبول نہیں کیاجا سکتا ،

اسی بنارپرمحقق علمارا ورمحرّ نین کی کرنریت نے ان روایتوں کوضعیف موضی یا کم از کم نا قابلِ قبول بتایا ہے ، جوحفزت ابن سعو کری طرف یہ باطل خرمب منسوب کرتی ہیں ، ان علمار میں شیخ الاسلام علّامہ نودی مقلمہ ابن سنزم کم انام رازی ، قاصی ابو بکرمِن عربی حقق عالم عسلامہ وابد کو شرح میں مقام مسلامہ زاہد کو فری مجم انڈرشا مل بین ، زاہد کو فری رحم مانڈرشا مل بین ،

له فیص الباری، ص۲۲۲ ج ۱،

که دیچے علی الرّتیب اتقان ص ۱۸ ج ۲، الحتی ، لابن حزم مص ۱۳ و ان فوائح الرحموت شرح مقالت الوثری ص ۱۱، تفصیلی عبار تولکیلئے شرح مقالات الکوٹری ص ۱۱، تفصیلی عبار تولکیلئے ملاحظ ہوا حق کا مفہون محصورت عبدا دیڈبی مسعود اور معوّز تین "ما ہمنا مدالب آلم خ شعبان مسمود الماری ، ص ۱۳ و ۲ م م مجمع الروا ندلله پنی جمس ۱۳۹ ج ۷ ،

مدیس مدین معتل وه مدین سے جس بین کوئی علّت معلوم ہوئی ہوجواس مدین کی صحت کو نجو دح کرتی ہو، باوجود میر ظاہری نظر میں وہ مدین حیج مسلم معلوم ہوتی ہو، اور یہ علّت اس مسئد میں بھی واقع ہوجاتی ہے جس کے داوی ثقر ہوتے ہیں، اور جس میں بطا ہر صحت کی تام مشرائط موجود ہوتی ہی اور اس علّت کا اور اک علم حدیث میں بعیرت رکھنے وافوں کو مختلف طرافقوں سے ہوتا ہے، مجمعی داوی کو منظر دو کھ کرا در کبھی یہ دی حکم کرکم وہ داوی کسی دوسرے قرآن دوسروا دی کی محل مدیا ہے، اور اس کے سائھ مجمی دو مرب قرآن محمی مل جاتے ہیں "

اس طرح حدیث کی ایک قسم مشاذ " ہے ، اس کے را دی بھی ثقہ ہوتے ہیں المیک چونکہ وہ لینے سے زیادہ ثقہ را ویون کی مخالفت کرتے ہیں ، اس لئے اُن کی حدث قبول نہیں کی جاتی ، لہذا جن رواینوں میں حصات عبدالمثر بن مسور کی کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے ، کہ وہ معوذ تین کو فسر آن کریم کا جزیز نہیں مانتے سقے علامہ نودگ منسوب کیا گیا ہے ، کہ وہ معوذ تین کو فسر آن کریم کا جزیز نہیں مانتے سقے علامہ نودگ اورابن حسنرم وغیرہ نے اُن کو را ویوں کے ثقہ ہونے کے با دجو و مندر جر ذیل تین و جو سے قابل قبول نہیں سمجھا:۔

(۱) یکروایشین معلول بین اوران کی سیب برطی علت یہ ہے کہ وہ حصرت عبد الدر الدین معلول بین اوران کی سیب برطی علت یہ ہے کہ وہ حصرت عبد عبد الدر منقول بین عبد الدر منقول بین کا مندا حکر گی وہ روایت میں مصرت ابن مسوور والا کی مندا حکر گیا ہے کہ انتقام کی کتاب الدین و معوز تین الدی کتاب کا جُرز میں بین بین بین مرت عبد الرحمن بن بزیر نختی سے منقول ہے، اور کسی نے مراحت میں میں بین بین بین کی وج سے یہ جملہ این کا بی وج سے یہ جملہ این کا بین بین بین کا در متواترات کے خلاف ہونے کی وج سے یہ جملہ این کا بین اور محتوال اس کر دینے شاذ ہونے کی وج سے یہ جملہ یعنیا شاذ ہی، اور محتوال کے مطابق کردینے شاذ ، مقبول نہ میں ہوتی، ویک مطابق کردینے شاذ ، مقبول نہ میں ہوتی،

له مقدر من المهم ص ۱۵ ه است ديجية مجمع الزوارد الهيشي ص ۱۷ ج، والفتحالة في ص ۱۵ و ۲ ه ۲ ج ۱، سه اگربالفرض ان روایتوں کو میچے بھی مان لیاجائے تب بھی ہمرحال یہ اخبار اصاد ہیں، اوراس بات برا مت کا اجماع ہے کہ جو خرد احد متواترات اور قطعیات کے خلاف ہووہ مقبول ہیں ہوتی، حضرت عبدالله بن مسعود وشیسے ہوقرار تیں تواتر کے ساتھ تابت ہیں اُن کی صحت قطعی ہے ، اہنزاان کے مقابلے میں یہ اخبار آحادیقین کی ارج ہیں،

اب صرف ایک سوال رہ جا تاہے ، اور وہ یہ کراگریہ روا سیس می جہیں ہیں تو
ان فقہ راو ہوں نے ایسی ہے اصل بات کیو مکر دوایت کردی ؟ اس کا جواب یہ ہے کا ان
روایتوں کی حقیقت یہ ہوسی ہے کہ حفزت عبرالٹر بن سعود رضی الٹر عنہ معوفہ تیں ان کو مشرآن کریم کا مجرز مانتے ہیں ، لیکن کسی وجہ سے انفوں نے اپنے مصحف میں اُن کو
مصانہ ہو، اس واقعہ کو روایت کرتے ہوئے کہیں رادی کو وہم ہوا، اور اس نے اسے
مصحف میں اُن کو نہیں انکھا تھا، اور رہ ایکھنے کی دجوہ بہت سی ہوسکتی ہیں، مشلاً
مصحف میں اُن کو نہیں انکھا تھا، اور رہ انکھنے کی دجوہ بہت سی ہوسکتی ہیں، مشلاً
علامہ زاھد کو بڑی رحم اللہ نے فرمایا ہے کہ انکوں نے معوفہ تین کو اس لئے نہیں لکھا
علامہ زاھد کو بڑی رحم اللہ نے فرمایا ہے کہ انکوں نے معوفہ تین کو اس لئے نہیں لکھا
کہ اُن کے بھولئے کا کوئی ڈورنہ تھا، کیونکہ یہ ہمسلمان کو یا دہوتی ہیں،

اس کی آئیداس بات سے ہوتی ہے کہ حفزت عبداللہ بن مسعود رصی النزعنہ فی اپنے مصحف میں سورہ فی آتے ہی نہیں لیجھی تھی ، اورا کا ابو بکر الانباری کے نے اپنی سنرسے روایت کیا ہے کہ ان سے پر چھا کیا تو انحوں نے فرمایا ، اگر میں سورہ فاتحے لکھتا تو انحوں نے فرمایا ، اگر میں سورہ فاتحے لکھتا تو السے ہر سورت کے ساتھ لکھتا ، اما ابو بکرے فرماتے ہیں کہ اس کا طلب یہ ہے کہ نماز میں ہر سورت سے پہلے سورہ فاتحہ بڑھی جاتی ہے ، اس لئے ہیں نے اسے مدیکھ راختے مارہ کا ابدا ، اور سلمانوں کے حافظ براعماد کیا،

له مقالات الكوتري ، ص١٦، كله تفسير القرطبي ، ص١١٠ وه ١١، ١٥،

بهرکیف اگر حفزت عبداندن مسعودر منی اندی نے لینے مقعف میں سورة فاتح اورمعود تین تحریر نفر مائی ہوں تواس کی بہت معقول توجیہات ہوسی آبس کا جردر بیل اوران سے یہ مجھنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ وہ اُن کو قرآن کریم کا جردر بی نہیں مانتے تھے، جبکراُن سے توارک ساتھ پورا مشرآن ثابت ہے ، جس میں معوذ تین کھی شامل ہیں،

خلافت صريقي ميرجمع قرآن كي احفزت صديق البررضي المرعن كان روايت برستشرف كالمطول عمل النجام دياكيا، اس كي تفصيل م يجيع ذكر كرچيكىيى، بعض مستشرقين في اس واقع بى كوفيح تسليم كرف سے انكاركيا ہے، ال كاكمناييس كرحفزت الديم صديق رضى الشرعندك زماني مي مركاري سطح ير... قرآن كريم كى جمع وترتبيب كى كوشش نهيں ہوئى، بلكه مركارى سطے پراس نوعيت كاما کارنا مه حضرت عمّان رضی المترعنه نے انجام دیا، انھوں نے دعویٰ کیاہے کہ حصرت عثمان فنخ حضرت حفصة فنح حب نسخ سراستفاده كميا تقاده حضرت حفصت كما ذاتی نسخ تھا،کوئی سرکاری طور پرتیار کیا ہوا نسخ نہیں تھا، لینے اس دعوے ع تبر میں انھوں نے صبحے بخاری کی آس روایت پرمتعتر دا عر اصاب کئے ہیں جو حصر زیدین ثابت سے مروی ہے ، اورجس میں حصرت ابو بکرون کے زمانے میں جع قرآن کا واقعه سیان کیاہے، ان تمام اعتراضات کا خلاصہ پر دفیہ ترمنظگری والط نے سیال کیا ہے، یہاں اُن تمام اعر اصات کو بیان کرکے حواب دینا اس کے غیر صروری ہے كران يس ساكر اعراصات اليع بسجن كابواب ايكمعهل دا تفبيت كاانسان ود سجوسكتاب، البتراك يس يجنواهم اعر اصنات كاجواب يهان بيش خدمت ب،

له پر دوایت پیچیمه فی برگذرهی به،

Watt: Bell's Introduction to the Quran 40, 42
Edinburgh 1970

مثلاً آیک اہم اعراض یہ کہ صحے بخاری کی دوایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حقز ابر کروٹ کے ذمانے میں جب قرآن کا محرک یہ تحقا کہ تیا مہ کی جنگ میں حفاظ و قرآر کی ایک بڑی تعداد بنہ میں معلوم ہوا ، کیونکہ جنگ کی تعداد بنہ ہونے کے برابر تھی، جوقران کے حافظ ہو کے شہرار کی فہرست میں ایسے لوگوں کی تعداد بنہ ہونے کے برابر تھی، جوقران کے حافظ ہو کیونکہ شہرار زیادہ تر نومسلم تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعراض تعلی بے بنیادادر لغوی کیونکہ شہدار زیادہ تر نومسلم تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعراض تعلی بے بنیادادر لغوی اس کی تقدید کرتے جائے گئے ہا اور کسی نے کیا اس کی تقدید کرتے چلے گئے ، اور کسی نے یہ زحمت گوارا نہیں کی، کہ بہا تم ہے شہراء کی فہرست دیکھ کراس بات کی تحقیق کرتا، یہ زحمت گوارا نہیں کی، کہ بہا تم ہے شہراء کی فہرست دیکھ کراس بات کی تحقیق کرتا، کہ یہ اعتمام کی مقابلہ کے مقابلہ کے دیا جہا جرین وانصار کی تعداد تین سوسا تھی ادر مدین طیبہ کے علاوہ دو مربے مقابل کے دیا تھی موسلو لما کھی افراد کے بور کے مقابل کے دیا تھی موسلو لما کھی افراد کے بور کے مقابل کے دیا تھی موسلو لما کھی افراد کے بور کی میہ ترین نے نقل فرمانے ہیں ، اس کی تعداد تین سوسی کھی دیا تھی در انصاد کے نام تو آئی تھی میں دیا جا ابتہ ان میں سے انتظادی جو میں در انصاد کے نام وافی اس کی تعداد تین سوسی میں ،

ان المفاوق افراد میں سے آیک حصرت سالم مولی ایی حد لفیر رئیں ، جو حافظ اور قاری ہونے کے اعتبار سے محالیہ میں ممتاز ترین مقام سے حامل سخے، آنحفر سے صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کیا رحصرات سے بطور خاص قرآن کریم سیھنے کا حکم دیا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی تھے ، آب کی ہجرت سے پہلے سجد قبار میں ایم یہی سخے، اور حضر عروز بھی ان کے بیچے نماز بڑ ہتے تھے ، سفر میں بھی اکثر صحابہ نمی اما مت یہی فرماتے، کیونکہ انتھا، اور آن ترمیم کا سب بڑا عالم ، سمجھاجا تا تھا،

له ایسناً، ص ۱۹۲، که تایخ الطبری، ص ۱۵، ۲۰ که البولیزوالهایی ص ۳۸ ق که دیکھتے الاستیعاب، لابن عبدالبرج، علی بامش الاصابرص ۸۸ و ۱۹۶ ۲۰

دوسے بزرگ حفزت ابوجذ لیے رہیں جوحفزت سالم رہے مولی تھے اور آماریخ امسلام میں جوالیسویں مسلمان ہیں ، آنحفزت صلی انڈعلیہ وسلم کی طویل صحبت کے علاقہ حصزت سالم رہنسے خصوصی تعلق کی بنار برعلم مشرآن کریم سے معاملہ ہیں اُن کے مقام بلند کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ،

تیسرے بزرگ حفزت زیدبن الخطاب ہیں، بوحفزت عمرونے بڑے بھائ ہیں' اور بالکل ابتدا رہیں ہسلام ہے آئے تھے، حفزت عمرہ فرمایا کرتے تھے کہ ہوا کا ج بھی جھون کا چلتاہے وہ مجھے زیدبن الخطاب کی یا دولا تاہے،

چوتھے بزرگ حفرت ثابت بن قیس بن شمّاس رمنی المترعنہ ہیں، جن کے بالیے میں پیچھے گذر حیکاہے کہ وہ کا تبین وحی میں سے تھے " قرآنِ کریم سے ان کا خصوص تعلق یا نکل ظاہرادر دا صحبے،

ایک اوربزرگ حفزت عبّاد بن بشرهٔ بین، جو بدری صحابی بین، اور حفزت نیشترٌ کاارشاد ہے کہ انصاری صحاب میں تین حصرات ایسے متھے جواپنے علم دفضل کے اعتبار سے تمام دوسے صحابہ خبر فائق تھے، اِن تین حصرات میں سے ایک حصرت عبّاد بن بشرُرُّ بھی تھے''،

بزحفزت طفیل بن عرود دسی رضی النزعنه بھی تیامه کی جنگ بین شہید ہوگی، جومشہور صحابی ہیں، اور قرآن کریم کی تعلیم میں حفزت آئی بن کعب رضی النزعنه جیسے اقرا الفعالبُ کے شاگر دہیں جہ حفزت زیدبن ثابت کے بھائی محفزت بریدبن ثابت رہم جھزت برا ربن عازب کے بچیا حفزت قلیس بن الحارث ہم حفزت معاذرہ اللہ الاصابہ المحافظ ابن تجری مسسم جسم ،

كه البراية والبذاية ، لابن كيرره ، ص ٣٣٦ ج ٦ مطبعة السعادة معر،

سكه زادالمعاد، لابن القيم رح ص٣٠٠ معينيه مصر،

كك الاصاب، ص ه ٢٥ ج ٢ ، والاستيعاب على بالمش الصحاب ص مم مم مم آلام م ج ٢ ، هذه الاصارص ٢١١ ج ٢ ،

سے بھائی عائز بن ما عفی بخصرت زبر سے بھائی سائب بن عوّام سا اور صفرت عمان بن مظعون کے صاحبرادے حفرت سائب بن عقائ ہی اسی فہرست بیں شامل ہیں ،

مظعون کے صاحبرادے حفرت سائب بن عقائ ہی اسی فہرست بیں شامل ہیں ،

بنیل حفرات لیسے سے جوغ و قرق بررسے بہلے مسلمان ہوئے ، اور اُن کے علاوہ تقریبًا ہی ایسے بھے جوغ و قرق آحد میں سریب کھے اور یہ تفصیل صوف اُن شہدا کی ہی ، جن کے آگائی کا ایسے سے جوغ و قرق آحد میں سریب کے اور یہ تفصیل صوف اُن شہدا کی ہی ، جن کے آگائی کا کوئی اندازہ نہیں باقی سینکر و ان المعلوم افراد میں سے کننے حافظ قادی ہوں گے ؟ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن فریدرک شائے ( Schwally ) جارت کی ایس اور مِنظکمی والے ہیں کہ احقیں اس فہرست میں منصرف یہ کہ کوئی قاری نظر رہند کی دنیا پر اپنی تحقیق کا دعیہ جمانا چا ہے ہیں ، غور فرما ہے کہ جس جنگ میں قراد دے کر دنیا پر اپنی تحقیق کا دعیہ جا ناچا ہے ہیں ، غور فرما ہے کہ جس جنگ میں میں سب نومسلم شہید ہوئی جا عت شہید ہوگئی ہواس کے بارے ہیں یہ کہنا کہ اس میں سب نومسلم شہید ہوئی جا عت شہید ہوگئی جمح قرآن والی روایت غلط ہو علم د

میں سب نوشکم ہمیدہوئے سے النواجی بخاری کی بجع قرآن والی روایت غلط ہوعلم د تحقیق برکتنا بڑا ظلم ہے، اورانصات و ریانت کے ساتھ کتنا بڑا فریب ہی، ہی بھرات یہ ہیں ہے کہ جنگ بیا تم میں تام حقاظِ صحابہ شہید ہوگئے تنے ، بلکہ بات یہ ہے کہ جنگ بیا تمہ توصرف ایک لڑائی تھی ہے زمانہ وہ تحقاج کہ اس طرح کی جنگوں کا ایکے بل سلسلہ نفروح ہورہا تھا، اور علام صحابہ میں سے کتنے جا نباز ایسے تھے جو بیآ مہ سے کہیں زما وہ خوں ریز معرکوں میں اپنی جان مشربان کرنے کے لئے بے جین تھے، اس ماحولیں اگر صورت عرب کے دل میں مت آن کریم جمع کرنے کا داعیہ ہیرا ہوگیا تواس میں کوئسی السی غیر معقول بات ہی جس کی بنار پر صبح بخاری کی ایسی قوی روایت کو غلط مت را را

منتلگرتی داشنے اس روایت پر دوسمرااعتراض پیمیاہے کہ اگر حصزت ابو بکرم

له اس فهرست مے ليے ديجھے الكامل، لابن ايْراليح: رئ"،ص ١٣١٠ج اوالبداية والهذاية ص ٣٣٠ خ

نے سرکاری سطے پرکوئی نسخہ تیار کیا ہوتا تو اسے ایک ہجت کی حیثیت حاصِل ہوتی، حالالکہ اس نرکاری سطے پرکوئی نسخہ تیار کیا ہوتی اس نرکاری نشان نہیں ملتا ، کر حفزت ابو بروئزے اس نرکاری نشان نہیں ملتا ، کر حفزت ابو بروئزے اس نمرکاری نشان نہیں کی مواجہ بیان نہیں کیونکہ اس نسخے کو سمجے جاتے ہوں ۔۔ بیکن اس سے بڑھ کراور کیا بہوت ہوگا کہ جب حضرت بھائی کے عالم سلام سے مختلف حصوں میں قرآن کریم کے نسخے نقال کرا کر بھیجے کا اوادہ کیا توسیب مسلم حصرت دو ما باجو حصرت ابو بکرونے تیا وفر ما یا تھا ،

وآت نے ایک اعر اصن یہ بھی کیا ہے کہ اگر یہ کوئی مسرکاری نسخہ تھا تو حفر ہے گئے۔
سے بعد بہنسخ خلیفہ وفت کے بجائے حفرت حفولہ کے باس کیوں رہا ؟ اس کا جواب بھی بکل
دواضح ہے کہ حفرت عرم کی ہمادت کے وقت کوئی خلیفہ معیّن ہمیں تھا، اس لئے حضرت
عرم اکے دو سمرے سامان کے ساتھ یہنسخ بھی حضرت حفصہ کے پاس منتبقل ہوگیا، کون ایسا
صناحہ بعقل انسان ہوسکتا ہے جو محض اتنی سی بات کی دجہ سے ایسی مستندر دوایت ہی کو
دریا گرد کر ڈلے ،

خلافت صديقي مك بورا فتران المعلى المبير كيا تحقاء أوافي المحران المحما المبير كيا تحقاء أوافي المحران تحقي اس طرح المخضرت ملى الشرعليه وسلم كى دفات محد دفت مك بورا قرآن المحالوج بما مخفاء ليكن وه كذا بي نسك مين مرتب بهيس تقاء بلكر مختلف آيتين مختلف جييزون بر

کھی ہوئ موجو د تھیں ،حصرت ابو بکررہ نے ان مختلف کشیا ، کوجمت کرکے آیات قرآئی کو پیجاصحیفوں کی شکل میں لوکھوایا ،

اس کے برخلاف مستشرقین میں سے نولڈ یکی اور آرتھ رجیفرے دی وفید دعویٰ کیا ہے کہ ایخطرت ملی استشرقین میں سے نولڈ یکی اور آرتھ رجیفرے دی والی کیا تھا، بلکہ سے مرف کچھ حصے نکھے گئے تھے، انخوں نے میچے بخاری کی اس دوابت سے استدلال کیا ہے حب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگ یکا کر مدر حضرت عرص نے جمع قرآن کا مشور و

دیا دراس کی دجہ بیہ بتائی کہ اگر محقاظ صحابہ اسی طرح شہبید ہوتے رہے تو قرآن کریم کے بہمت سے حقوں کے مناقع ہوجانے کا اندلیشہ ہے ، الدی تقرجیفرے دکھتا ہے :۔ ''اس سے واضح ہے کہ اندیشے کی وجہ ان حقاظ کا قتل ہوجا نا تھا جفوں نے وشرآ ن کریم یا دکر رکھا تھا ، اگر قرآن کریم پورا کا پورا دع مدرسالت میں ایکھا جا چکا تھا تو اس اندلیشے کے کوئی معنی نہتھے ''

بيين اقل توبه بات انهتائ حيرت انگيز اورانسئ سناك ېې كەبعىن دوسىچى مستشرقىين کی طرح آدیخترجیفرے نے بھی میچے بخاری حکی اس روابیت کو درست مارنے سے انکارکدا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتاہے کہ حضرت ابو بکروٹ نے سرکاری سطح پر کونی نسخہ ترت ا فرما یا تحقام اب اس دوعلی کوانعمات اور دیانت کے کونسے خانے میں فیط کیا تھا كهحصزت زيدبن ثابئتا كي اس روايت ميں وہ ساري باتيں توجيّفرے صاحب كي نگاہ میں محبوق بیں جن سے یدمعلوم ہو اسے کرحضرت الدیکرین کے زمانے میں سرکاری سطح برقرآن كريم كي حفاظت كا ابهتام كيا كيا تقا، ليحن اسى روايت كاوه حصة أن كي نظر يس بالكل ميح بع جس ميس حصارت عمره كاوه جمله نقل كيا كمياس كر" أكرصحاب اسيطرح شہدید ہوتے رہے توخطرہ ہے کہ کہیں ہے۔ آن کا بڑا حصد مناقع نہ ہوجاتے ،، ایکیہ طرف تووه به بوری روایت نقل کرے اسے من گرات ( fictitions ) اور دوسری طرف اسی روابیت سے قرآن کریم سے غیر محتوب تونے براستدلال بھی فرماتے ہیں، اس سے باو یودان کا دعوی میسے کہ مستشرقین کا انصاف، سیک میتی، اورغیرحانب داری بالکل واضح ہے، ان کی کتابوں سے پترچیلٹاہے کہ وہ سیم حقیقت كى نقاب كشائى كے يواور نهيں جاتے »

بهركيف احضرت الوكرم ريق وضى المدرك عمد خلافت ميس قراك كريم كوجح

له عن مقدر، كتاب المصاحف لابن إلى داؤرٌ: آر تَرْجَبُوْرِ ، ص همطبعه رحاليه عمر مر Arthur Jeffery; Materials for the History of the text of the Quran, Leiden 1937 P. 6

کرنے کا جوط نی کا رخستیار کیا گیا تھا، اور جے ہم مجھے باب میں تفوییل سے بین ان کرچے ہیں، اگر اُسے ذہن میں رکھا جائے تو حصرت عردنا کے اس جلے سے جینوے کا یہ استدلال خود بخو رباطل ہو جاتا ہے، ہم عوض کر چے ہیں کہ حصرت اور کر رہ کے زمانے میں جمع قرائ کا جوط بھر اختیار کیا گیا اس میں یا دواشت اور کتا بت، دونوں ذرائع سے بیک دقت کام لیاجا گا تھا، اسی لئے کوئی آیت اُس وقت مک نہیں تھی جاتی تھی جب سک تمام موجود ذرائع سے اس کا جسز وقرائ ہونا ثابت نہ ہوجائے، یہ محتاط طولی کا داسی وقت مکن ہوا جب آیات قرآئی کے محتوب شکل میں محفوظ ہو محتاط طولی کا داسی وقت مکن ہوا جب آیات قرآئی کے محتوب شکل میں محفوظ ہو کے علاوہ حقاظ کی بھی ایک بڑی آئی اور جود تھی، اس کے برخلاف اگر حقاظ صحابہ کی اتنی بڑی جاعت اس وقت موجود دنہ ہوتی تو جمح قرآن کا یہ کا رنا مراس محتل کی اتنی بڑی جاعت اس وقت موجود دنہ ہوتی تو جمح قرآن کا یہ کا رنا مراس محتل محتیاط کے ساتھ انجام نہیں یا سکتا تھا، جس کا دہستی تھا،

اس کے علاوہ قرآن کریم کے ٹبوت کے لئے تواٹر کی صرورت تھی، اور محض ہ و چارنسخ اس صرورت کو پورا نہیں کرسکتے تھے، اس لئے بہت قرآن کے وقت محفاظ قرآن کی ایک بڑی جاعت ناگزیر تھی، لہذا حصرت عراض کے اندیشے کی وجہ بہی تھی کہ اگر محفاظ قرآن شہید ہو تے گئے اور جبح قرآن کا کام مؤخسر ہو تارہا تو کہیں ایسانہ ہو کہ قرآن کریم کا توا ترمنقطع ہوجائے اور نکھے ہوئے موادکی تصدیق صحابی متوا ترحا فظوں سے من کی جاسیے، لہذا حصرت عمرض کے اس اندیشے سے یہ استدلال با لکل باطل ہے کہ اس وقت تک پورا قرآن کمیں بھی انحصا ہوا موجو د نہیں تھا،

مختلف قرارتبی سطرح وجود ازان کریم کی مختلف قرارتوں کی حقیقت ہم میں ایس کی میں ایس کے سابھ ذکر کر بھے ہیں ، دیکن میں آئیں ، دسنواں سنب بہ مستشرقین کی ایک بڑی جاعت نے اس

معاملے میں ایک دوسمرا گراہ کن نظریمین کیاہے، نولدی گولڈ زہراور آدیھرجیزی دینرہ نے انکھاہے کہ قرار توں کا اختلاف درحقیقت سماعی ہمیں تھا، بلکراس کی اصادح یہ تھی کہ حصرت عثمان شنے جونسخ تیاد کرائے تھے اُن پر نقطے اور سرکات ہمیں تھے،

اس لنة اس فتلعنط يقول سے يراها جاسكتا تھا،چنا كنج جن تحص فح جس طرح جا با اینے اجہماد سے پیڑھ لیا، اور وہ اس کی قرارت بن گئی ہم مستشرقين كماس دعوبے كاخلاصه يسبے كه قرآن كريم كى جومختلف قرارتين معرف یں وہ اسخصرت صلی الله علیہ وسلم سے تابت نہیں، بلکه مصاحف عثانی کویڑ ہے ۔ نوگوں کا جواختالات ہو ااس کی سارپر میریا ہوئی ہیں،حالا نکہ میر دعویٰ صراحةً بے نباثے اور ما لكل غلط مى واقعه بيه كم مساحف عمانى كانقطون اور حركات سعفالى مونا قرارتوں سے وجود میں آنے کا سبب نہیں بنا، بلکران مصاحف عثمانی کونقطوں اور حركات سے جان بوجه كراس لخ خالى ركھاكيا كقائم قرآن كريم كى حتنى مسرارتين أتخفزت صلى الشعليه وسلم سے ثابت بيس وه سب اس رسم الخطيس سماسكيس، ہم سچے وض كر م بن كم برد درس قرآن كريم كى كسى قرارت كو قبول كرنے سے لئے تین مغرا تطاکولاز می سمجھا کیاہے، ایک یک کدمضاحف عثماً فی منے رسم الخیط میں اس کی گنجائش ہو، دو *تھے ہی*کہ وہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق ہو<sup>،</sup> اور تسریح بركه وه أسخفنرت صلى الشرعليه وسلم سے ضح سنديك سائحة ثابت بهو، للذاكوى قرارت ائس وقت تک صیح تسلیم نہیں گگئی ،جب تک صیح سند کے ساتھ آ نحصرت صلی البہ علیہ وسلم سے اس کا تبوت نہٰیں مل گیا، اگر قرار آوں کے وجود میں آنے کا سبب مجھن عثمانی رسم الخط موتا قوم وكس قرارت كودرست مان لياجا تاجوسم الخطيين ساجاتى، اورليع قبول کرنے سے لئے بہتبیسری مشرط عائد مذکی جاتی ، جنابچہ جوشخص بھی قرآن کریم کی مختلف قرار تو<sup>ں</sup> برغوركرك كاأسكهلي انكفون نظر آجات كأكمعناني رسم الخطين ايك لفظ كومختلف طریفوں سے پڑہنے کی گنجائش موجود تھی،لیکن چڑ مکہ وہ طریقے آ سخصارے صلی الشرعلیہ وسلم سے نامت نہیں تھے اس لئے اُتھیں خہت یا رہیں کیا گیا، یہ بات دومثابوں سے واضح ہوگی اِ۔

ىلە دېچىئە ئىزام لېتىغىيەللاسلامى، گولەزىپر ئىرىمىتى دى كاكىرى لىلىن تېلىنى شەم، ئىختىتە الخانجى قابر ئىلىن لەھ اورمقدد ئىرتا بالمصاحف، آرىقۇ تىنى كەرەپ ، مىلىدىدا لىرچانىد، مىسىرىش ئىراھ

سورة بقره بن ارشارہے: ـ " وَ لَا كُيْفُبِلُ مِنْهَا الْمَفَاعَةُ وَ لَا يُؤْخِذَ ثُ مِنْهَا عَدُنْ وَلِهُ هُمُ مُنْفَرُونَ مُنْ يَهِال إِيك قرارت بين لَا يُقْبَلُ (يائع ساتھ) ہے، اور ایک قرارت میں لا تھ اُسک رتارے ساتھ ہے ،لیکن اسی قسم کی ایک آیت سورہ بقرہ میں ایک دوسری حبگران الفاظ کے ساتھ آئی ہے وَلَا تَنْفَعُهُمَا مَنْفَاعَةٌ وَّ لَا هِـُسِهُر يُنْصَرُّ وُنَ، يها ل لاَ تَنْفَعَهُ احرف تارك ساته آياب، لاَينْفَعَهُ اريار ك ساتها کرئی قرارت بنہیں ہے ، حالانکہ رسم عمّانی میں لاکیٹفقٹ کی بھی گنجائش ہے ، کیو کہ عثانى مصاحف ميس يجلراس طرح الخما ہوا تھا، "كاسمعها" اوروى زبان كے قراعد میں بھی یآرا در تآر دونوں کی گنبائش موجود تھی، سیحن چونکہ یہ قرارت آن مخصرت صلے الله عليه وسلم سے نابت بهير تقي، اس لية اس كوكسي نے مجي خت يار نهير كيا، اسى طرح سورة يس ميں ارشاد ہے : "إِنَّمَا ٱمُرُحُ إِذَا آرًا وَ شَيْعًا آنُ تَعُولَ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ " يها ليك قرارت مِسْ فَيْكُونُ دِنِن بِرِمبِينَ كَ سابِهِ ) آيا ہے ، اور در دسری قرارت میں مُنیکھی ونون پر زبر کے ساتھ)، لیجن اسی طرح کی ایک آیپ سورة آل عران ميں ہے ، اِذَا تَضِي آمُزاً فَإِنَّمَا يَقُونُ لَهُ كُنُّ فَيَكُونُ " يهان صرف ایک می قرارت ہے العن نون برمیش) دوسری قرارت رسم الخط کی گنجائش کے با وجود محسى نے خمت یا رہنیں کی <sup>4</sup>

اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں قراآت کے مجموعوں میں موجود ہیں ہجن سے صاحت ظاہر ہے کہ قرار تیں رسم الخط سے وجو دمیں ہمیں آئیں ، بلکہ وہ آنخے فرت صالات علیہ رسلم سے تابت تھیں' اور حصارت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اُن کو محفوظ رکھنے کے لئے مصاحف کو نقطوں اور حرکات سے خالی رکھاتھا،

یمی وج ہو کہ پوری اُمتت میں صرف ایک صاحب دیعی ابو کرمن مقتل الیے

له پردونون شلیس علام طاہر کردئ کی باریخ القرآن ص ۱۲۰و ۱۲۹سے ماخو ذہیں ، شکہ ان کاپولانی محرب الحسن بن تعقوب بن مقسم ہی ولادت مشتر کی ما وروفات سیستھ م

گزرے ہیں جھوں نے پرمسلک جہتسیار کیا تھا کہ عنمانی مصاحف سے اپنے اجہتا دیے مطابق قرار میں ایجادی جاسکتی ہیں ، اوران کا سسند کے ساتھ آمنے هزت صلی الشرعلیہ وسلم سے ثابت ہونا حزوری نہیں، لیکن جس وقت انھوں نے اپنا یہ گرا ہان نظریۃ بیش کیا ، تو ہوئے عالم مسئلام نے آن پر شدید کیرکی ، خلیفہ وقت نے انھیں فتر ادا ور فعمار کی ایک مجلس میں طلب کرکے آن سے تو ہرکے نے کامطالبہ کیا ، چنا پنج انھوں نے تو ہرکی ، اوراپنے نظریتے سے رجوع کا محربری اعلان بچھکر دیا ،

اس واقعر سے صاف واضح ہے کہ عنائی مصاحف سے اپنے اجہتاد کے مطابات قراتیں مستنبط کرنے کو اُست بمسلم سے جہاد کی گراہی بھی آگیا ہے، اوراس بات پر ہرؤور میں مسلمانوں کا اجاع رہا ہے کہ قرآن کریم کی صرف دہی قرارت معبر ہے جو آنحفزت صلی الشرعلیہ وسلم سے بھی سند کے ساتھ ثابت ہو، اگر قرارتوں کا وجود محض عنائی رہم الخط کے بیٹ ہی اجہتادی اختلافات کی وجم سے ہوا ہوتا تو ابن مقتم براتنی سندید کی کیول کی جاتی ؟ المنزامستشرق کی اختلافات کی وجم سے ہوا ہوتا تو ابن مقتم براتنی سندید کی کیول کی جاتی ؟ المنزامستشرق کی کا یہ دعوی بالکل ہے اصل اور ہے بنیاد ہے کہ قرارتیں عنائی مصاحف میں نقطوں اور حرکات کی غیر موجود گی سے بیدا ہوئی ہیں، بلکہ حقیقت بہت کہ یہ قرارتیں آن کے مقال دیا ہے مصاحف کو نقطوں اور حرکات سے خالی رکھ کا کہ یہ تمام قرارتیں آن کے رسم الخط میں ساسکیں،

قرآن رئیم کی شا ذقرار بیس اور آنگی حقیقت البعن مستشرقین نے قرآن کریم کی شاذ قرآن کریم کی شا ذقرار بیس اور آنگی حقیقت کا ایک قلعہ تعمیر کر لیاہے، اور رائی کا

له تفسیلات کے لئے و پیچنے تایخ بغداد، للخطیریے، ص ۲۰۹ تا ۲۰۸ تا ۲۰ تا جوت، خطیب بغدادی فی است کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی اس کے اس کی یہ تعمیر کی کہ انھوں نے قرآت کی طرف بیشت کرے نما زیڑھ در ہو ہیں، فرصی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ تعمیر کی کہ انھوں نے قرآت قرآت کی ہے،

بہاڈ ادرسون کا بھالا بنانے کی کوشش کی ہے، خاص طورے گولڈ زیبرادرار توجیقر نے ان قرار توں کی بہت سی مثالیں بیش کرے اُن سے من مانے نتائج نکللے بیں ہیہ یہ ان اُن تام مثالوں کو بیش کرے اُن کی حقیقت واضح کرنا قومشکل ہی، اس لئے کہ اس کام سے نے ایک پوری کناب در کار ہوگی اس کے علاوہ ہماری واسے میں اس کی عزورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم پہاں شاذ ف ترار توں کے بارے میں جندا صولی باتیں عوض کرنا چاہتے بیس، احبیرہے کہ ان اصولی حقائق کو میز نظر رکھنے کے بعثر ست ترقین کے اُن تمام باطیال فظر آیات کی تردیدا بھی طرح سجھ میں آسے گی جوانھوں نے شاذ قرار توں کی بنیاد ہر قائم کے ہیں،

جیسآگریم پیچیے عرض کریچیج بیں پوری اُمتتِ مسلمکا اس پرا تفاق ہے کہ قرآن کر بیم کی صرف وہ قرارتیں معبر ہیں جن میں تین مٹرا لط یائی جائیں : ر

- (۱) وه قرارت عمانی مصاحف کے رسم الخطیس سما سکتی ہو،
  - (٢) عربي قواعد كے مطابق ہو،
- ر۳) آنخفرست صلی اندعلیه دسلم سے اُس کا پڑ ہنا متوا ترطر بقے سے تابت ہو، یا کمازکم علماءِ قرارت بین مشہور ومعردت ہو،

جس قرارت میں ان تین شرا تط میں سے کوئی ایک مفقود ہو، وہ شاذ قرارت کہلاتی ہے، اور بوری اُمت میں سے کسی نے اسے معتبر نہیں مانا، ان شاذ قرار توں پراگر غور کیا جائے قرمعلوم ہوتا ہے کہ اُن میں مندر رہے ذیل باتوں میں سے کوئی ایک نے بات یائی جاتی ہے .۔

که دیکھتے مذاہب النف الاسلامی : گولٹز ہمر، ترجمہ ی فی ڈاکٹر عبرالحلہ النجار، اور:Arthur Jeffery; Materials for the History of the text

of the Quran, Leiden 1937 P. 6

میں گولٹ زیمرکے نظریات پر ڈاکٹر عبدالحلیم النجار نے بھی مذاہر المنفیرالاسلامی کے حالیہ
پر مختفر مگرا چھا تبھرہ کیاہے ،

ا. بعض اوقات وه قرارت بالكل موهنوع بهوتى به جيب كه ابوالففنل محد بهج بخر خزاعى كى قرارتين ، جنكوا مفول نے امم ابوهنيفه كى طوف منسوب كيا ہے، امام دارقطني و اورتمام على رنے تحقيق كركے بتايا ہے كہ يہ تم اقرارتين موضوع بين الله الم بعض اوقات أن كى سنده نعيف بهوتى ہے ، جيسے آب تعميف اورا بوآلت الى كى قرارتين اباب ساسى وه قرارتين جو ابن ابى داد در نے كتاب المصاحف بيرخ تنف صحارة و تابعين سے منسوب كى بين ،

له النَّشْرِ في القرآآت العشر؛ لابن الجرري جمه 11ج والاتقان ص 24 و29 ج 1، كه النَّشْرُص 11 ج 1 شكه النَّشْرِلابن الجرري ص ٣١ و٣٢ ج 1، والاتقان ص 24 ج 1 نوع ٢٢٢ تا ٢٤٠ ومنرح الموطأ، لازرقاني ح ، ص ١٥٩ ج 1 ،

كله كزالعال لعلى المتقى روص ٢٨١ج ١، بحواله عبدين حميد وابن حبرير وغيره،

یں داقعہ قرآن کا جزر ہوتا تواکہ کے مرتب کردہ مصحف میں صرور موجود ہوتا، حالانکہ اُن کے مرتب فرمائے ہوئے سات مصاحف میں سے کسی میں یہ جمار منقول نہیں، شاذ قرار توں میں اس طرح کی بہرت سی مثالیں موجود ہیں،

٧- بعض مرتبرالسابھی ہواہے کرف رآ نوکریم کی بعض قرار میں آخر میں منسوخ ہوئے کاعلم مذہوں کا میں اس لئے وہ ہوئے کاعلم مذہوں کا اس لئے وہ قدیم قرارت کے مطابق پر شہتے رہے ، لیکن ہؤنکہ دوسے تمام صحابہ جانے تھے سے کہ یہ قرارت کے مطابق ہو بھی ہے اس لئے وہ مذاسے پر شہتے تھے ، اور مذ تھے کہ یہ قرار توں میں شمار کرتے تھے ،

۵۔ بعض شآذ قرار وں کود کھنگرالیدا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کسی وقت کسی تا ہی ہے وغیرہ سے قرآن کریم کی تلاوت پس کوئی بھول بچوک ہوگئی جیسدا کہ اکٹر برطے برطے حافظوں سے ہوجاتی ہے ، اُس وقت کہی سننے والے نے شنکراسے روا کر دیا ''

قرآن کریم کی جتنی شاذ قرارتین منقول بین وه زیاده ترامنی بایخ صور تول مین دائر بین، ظاہرہے کہ ان صور تول میں ان قرار تول کو معتبر قرار وینے کا کوئی سوال ہی بیدا نہیں ہوتا، چنا بخیا مت نے کسی بھی و ورمین انھیں قابل اعتبار نہیں سمجھا، اور اس لئے یہ قرارتیں متوا تر تو کیا ہوتین منہ ہور بھی منہ ہوسکیں، لہذا ان کو بنبا و بناکر مستشرقین نے جو یہ نتیج نکالنے کی کوشش کی ہے کہ (معاذ اللہ) قرآن کریم کے متن میں بھا ختالا فات بائے جاتے تھے یہ ایسا لیے بنیادا در لغوخیال ہے جو علم وتحقیق میں بھی احتماد سبحان ہوتعالی اعلمہ پ

ك مشكل الآثار، للطّحادي ص١٩٦ تا٢٠٢ ج م،

كه النشر؛ لابن الجزري من ١٦ ج ١، والمباني في نظم المعانى : مقدمتان في علوم القرآن ص ١٤٠ مكتبة الحالجي، مصر، ١٤٠ ع.

·. :

•

بالسفهم

## حقانيت قرآن

قرآن کریم استرتعالی کا خری کتاب ہی، اورا شرتعالی نے اسیس ایسی چرت انگیز کا فیررکھی ہے کہ مسط دھومی اور عناد کی بات توا ورہے ، لیکن جو شخص بھی غیرجا نبرار کی اور اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے گاوہ بیساختہ بھارا کھے گاکہ پر نقیناً الشرتعالے کا کلام ہے، قرآن کریم بیک وقت عقل اور دل دونوں پر اثر انداز ہوتاہے، اور اسس کی صدافت وحقانیت دل میں اُمرتی میں جانبا قرآن کی حقانیت پر دلائل بیش کرنے کی مثال کھا ایسی ہے جیسے سورج ہے کہ دوشن ہونے پر دلائل قائم کرنا، لیکی فیل میں ہم مختصرًا جندوہ باتیں بیش کرتے ہیں جن پر غور کرنے سے ایک غیر ملم کے لئے بھی قرآن کریم کی حقانیت تک پہنچا آسان ہوجا آہے،

سبسے بہلے اس بات کو ذہن میں آزہ اسم میں میں است کے خوات کے کہ رسالت کی مزورت "کے عنوان کے تحت بیچے بھی ہے، اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ موحی انسان کی ایک فعلی مزورت ہے، جس کے بغیرانسان کے لئے دنیا میں ایک اچھی زندگی گذارنا ممکن نہیں، جولوگ انڈر تعالیٰ کے وجود سی کے منکر ہیں اُن سے آوجی ودسالت کے بیضوع پر بلت کرناہی فعنول ہے، اُن سے پہلے دجو دیاری تعالیٰ کے ۔۔۔۔۔ مسلم برگفتگو کی مزورت ہے، بین جوشخص بھی انٹر تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کرسکتا کہ ''جی '' انٹر تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کا ایسانا گزیر تعاصلہ ہے جس پرایان لائے بغیرایان بانٹری تھیل نہیں ہوسکتی جس وات نے انسان کو بیدا کیا اور اُس کے لئے یہ کا تمات بنائی اس سے یہ مکن ہی نہیں ہے کہ کہ وہ انسان کو مٹرونساو کے تقاصوں سے بھری ہوتی اس وزیابیں بے یار و مدو گاد

برایت کے اسی سلسلے کا نا) وہی "اور دسالت ہے، اور یسلسلہ آئے مفارت مسلم اللہ ایک میں اور یسلسلہ آئے سے بہلے مسلم الشراعی میں ہوا ، بلکہ آئی براس کی تعمیل ہوئی ہے ، آئی سے بہلے ہزاروں انبیار علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے دنیا میں تشریف لاچے تھے اوران میں سے تقریبا ہمرا کی نے یہ بشارت دی تھی کہ آخری دُور میں ایک الیے بیٹیر میشر لیف لا میں گے جن برنبوت کے مقدس سلسلے کی تیمیل ہوجا سے گی، بعض انبیاء بالم اللہ تعمیل ، بلکہ بعض نے تو صراحة کی متحدد علامتیں بھی پہلے سے بیان کردی تھیں ، بلکہ بعض نے تو صراحة کی کا زائم نامی بھی بتاریا تھی انبیاء علیہ السلام کے حقیفوں میں اگر جہ آج بہت کے کے لیف و ترمیم ہو تھی ہے ، ایکن آج بھی ان میں آئی کی تشریف آوری کی بہت سے بیشار میں اور مہدت نمی علامتیں محفوظ ہیں ،

كتب بقرسين ابكى بشارتي المثلاً باسلى كاب تننارس معزت موى المتلام سے خطاب ہے: ـ

"اورخداوندنے مجھ سے کہا کہ دہ ہو کھے کہتے ہیں سو محتیک کہتے ہیں، میں اُن کے لئے اہمی کے بھاتیوں میں سے تیرے ما تندایک بنی ہر باکروں گا، اورابنا کلام اس کے مُنہ ہیں ڈالوں گا، اور جو کھے میں اسے بھم دوں گادی نے اُن سے کے گا، دارجو کو فی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرانام نے کہ کے گا، دشے تو میں ان کا حساب اُس سے دوں گا، لیکن جو نبی گستان خ بن کرکوئی ایسی بات میرے نام سے حساب اُس سے دوں گا، لیکن جو نبی گستان خ بن کرکوئی ایسی بات میرے نام

کے جس کے کہنے کامیس نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبود وں کے نام سے کچھ کے تو دہ بی تسل کیاجائے، اوراگر تواہنے دل بیں کے کرجو یات خوا وندنے نہیں کہی ہے اسے ہم کیز کربچائیں؟ تو بہجان یہ ہے کرجب وہ بی خواوند کی اس سے کچھ کے، اوراس کے کے کے مطابق کچھ واقع یا پورانہ ہو تو وہ بات خواوند کی کہی ہوتی نہیں بلکاس بی نے دہ بات خودگستان بستر کہی ہے تواس سے خوف مذکر نا ، درستشناء ۱۸: ۱۲ تا ۲۲

اس عبارت میں بنی اسمرائیل سے خطاب کرتے ہوئے مدصراحت کی گئے ہے کہ جس نبی کی بشارت دی گئے ہے کہ جس نبی کی بشارت دی گئے ہے کہ جس بنی بی بشارت دی گئے ہے کہ دو ان میں سے نہیں بلکہ اُن کے بھا بیوں بینی بنی اسمام سے خطاب کرتے ہوئے اسمار تعلیم کا یہ اُرشاد موجودہ باتبل میں منقول ہے کہ :۔
ارشاد موجودہ باتبل میں منقول ہے کہ :۔

"دیجوا براخادم جبکوس سنجهالیا بون میرا برگذیده جس سے مرادل خوش بین نی نی این رکوح اس پر دالی وه قرمون بین عدالت جاری کرے گا، وه قرمون بین عدالت جاری کرے گا، وه قرمون بین اس کی آواز مشانی دیگی، وه مسلے بوت سرکنڈے کون قراعے گا، اور مثانی بیتی کون بجھاتے گا، وه داستی سے عدالت کر گیا، اور مانده نه بوگا، اور مهت نه بارے گا، جب بک عدالت کوئی بر قائم نه کرنے بحریری اس کی نر بیت کا انتظار کریں گے ...... برقائم نه کرنے بحریری اس کی نر بیت کا انتظار کریں گے ..... بین برقائم نه کرنے بحریری اس کی نر بیت کا انتظار کریں گے ..... بین برقائم نه کرنے بحریری اس کی نر بیت کا انتظار کریں گے .... بین برقائم نه کردے لئے تھے دول گا، کم تو اندوسوں کی آنکھیں کھونے اور امیم رون کو قدید سے نکالے ، اور اُن کوجواند میرے میں بیٹھ بین قید خانے امیم رون کو قدید سے نکالے ، اور اُن کوجواند میرے میں بیٹھ بین قید خانے کر داند رکھوں گا، .... کے لئے اور اُن محد کھودی ہوئی مور توں کے لئے دواند رکھوں گا، .... کے لئے اور اُن محد کھودی ہوئی مور توں کے لئے دواند رکھوں گا، .... کے لئے اور اُن محد کھودی ہوئی مور توں کے لئے دواند رکھوں گا، .... کے لئے اور اُن محد کھودی ہوئی مور توں کے لئے دواند رکھوں گا، دوان کے بیا تو دواند کا دوران کے بین دوراند کے لئے نیا گیت گاؤ ، زمین پر سرتا مراسی کی ستا قش باشد دیا حداد ند کے لئے نیا گیت گاؤ ، زمین پر سرتا مراسی کی ستا قش

کردا بیابان اوراس کی بستیان، قیر ارک آبادگاؤں ابن آوازی عبد کری،
تسلع کے بنے والے گیت گائیں، بہاڑوں کی جوٹیوں پرسے الکاری، وہ خواوند
کا جلال طاہر کری، اور جسزیروں میں اس کی تنارخوانی کری، خواد نرمہا در کی
مانند سکے گا، وہ جنگی مردکی ما نتوا بنی غرت دکھائے گا، .... جو کھودی ہوگا مورتوں پر بجرد مس کرتے اور ڈھل کے ہوئے بی تم ہمانے عود
ہودہ بچے ہٹیں گے، اور بہت تمرمنوہ ہوں گے ہوئے ہوئے اور بہت تمرمنوہ ہوں گے ہوئے اور دہ با ایک اور بہت تمرمنوہ ہوں گے ہوئے ہوئے اور دہ با ایک اور بہت تمرمنوہ ہوں گے ہوئے ہوئے اور بہت تمرمنوہ ہوں گے ہوئے اور بہت تمرمنوہ ہوں گے ہوئے ویسعیاہ ۲۲ ایک در بہت تمرمنوہ ہوں گے ہوئے ویسعیاہ ۲۲ ایک در با

اس عبارت من به داضح کردیا گیاہے گرجی بنی کی بشارت دی جارہی ہے دہ حفز اسم عبارت من به داضح کردیا گیاہے گرجی بنی کی بشارت دی جارہ ادے کا نام ہی اسم علی اولا دمیں سے ہوگا، (کیونکر قید آدا ہی کے صاحبر ادے کا نام ہی اور سلنے و مدین طیبہ کے مشہور مبازی کے بلنے دالے اس کی آمد برخوشیاں مناہیں گے، اس کا خاص مقابلہ مبت برستی کا خاسمہ اس کا خاص مقابلہ مبت برستی کا خاسمہ کرد ہے گا، اُسے متعدد اقوام سے جنگیں بھی بیش آئیں گی، اور بالآخر جوہ غالب آکر اُن اقوام میں عدالت ما فذ کرے گا،

له اس بشارت کا ایک ایک افظ مرت اور مرت آن خورت میل اند علیه ولم پرصاد ق آن به ،

اس کی پور ت فصیل تواحق نے "با تبل سے قرآن " مک" ص ۲۸۱ ج سے مفقل حواشی میں بیان کی کو میاں خفران شاہ بھے لیجے کے قید آوخو دبا تبل کی تصریح کے مطابق حصات اسم حیل علیا بسلام کے صاحبزا نے کا نام تھا، (۱- تواریخ ۱: ۳) اور آئ کی اولاد عرب کے بیابان میں آباد تھی، جیسا کہ باتبل ہی کی کتاب لیسعیاد (۲۱: ۱۳ تا کا ۱۵) سے واضح ہے ، المنذا اس عبارت میں قیرآد کا نام سیکر صاف طور سے بہا گیا ہے کہ وہ اسم عیل علیا بسلام کی اولاد میں سے ہوگا، اس کے علادہ اس عبارت میں "سلّع "کے لینے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اور عبین بستوٹ ہوگا، اس کے علادہ اس عبارت میں "سلّع "کے لینے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اور عبین شیل سکت کا تیمن شیل میں جن بر کھڑنے مرب طریق کی بحیوں نے " طبّع المب و علین اسکے گیت گاتے ہوت آنحض میں ، جن بر کھڑنے ہوئے کا بحد تا محضرت میں ، جن بر کھڑنے ہوئے کا کہ میں جن بر کھڑنے ہوئے کا استقبال کیا تھا،

موجوده با تبل کے عمد نامر تربی بی اس تسم کی اور بھی بہت سی بنار تیں ابتک موجودہ با تبل کے دقت کک موجود بیں اورا نہی کی دجہ سے حصزت علیے علیہ السلام کی تشریف آوری کے دقت کک لوگوں بیں یہ بات منہور و معرون تھی کرسے علیا لسلام کے علاوہ ایک اور عظیم الشان نبی دنیا میں تنزلوں کہ جب حصزت بھی میں انسان میں بن ایس بی جی السلام تشریف لائے ولوگوں نے آن سے بوجھا کہ کیا آب وہی نبی بین جن کی بشار بھیلے انبیا علیم السلام دیتے آرہے ہیں ؟ حصرت بھی علیہ لسلام نے اس کا اسکار کیا ، انجیل بوحاً کی عبارت بیسے :۔

" اور دِحنّا کی گواہی یہ ہی کہ جب بہود یوں نے یَر وَ کُم سے کا ہن اور لاوی ہے پوچھنے کے لئے اس کے پاس بھیج کہ تو کون ہے ؟ تواس نے اقرار کیا اور اس کے انکار ذکیا، بلکر پرافترار کیا کہ ہی توسیح نہیں ہوں ، انکوں نے اس پوچھا پھوتو کون ہے ؟ کیا توایلیا ہی ؟ اس نے کہا ہیں نہیں ہوں ، . . . . . کیا تو وہ نبی ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں ، الخ "

(ديكھ انجيل يوحنّا 1: 19 تا ٢١)

اس سے داضح ہے کہ حفزت بحیٰ علیہ اسلام سے زمانے میں بھی لوگ حفزت مسیح علیہ اسلام کے علادہ ایک اور بنی کے منتظر تھے، اور دہ بنی اُن کے ورمیان اس قدر منہور دمعروت تھے کہ اُن کا نام لینے کی بھی حزورت نہیں بمجھی جاتی تھی، ملکہ ُدہ بیک ہمناکا نی ہو آتھا،

يرلؤ حبندلبثارتين ذكركَ مين الس موضوح أيرمبسوط مباحث مح لو ديجيُّت مع باتنبل سے قرآن بك جارستا

محقارے یا س میحدول گا در دہ آکردنیاکو گناہ اور رکستبازی اور عدالت کے بارے یں قصور دار مجرائے گا ، (بوختا ۲:۱۱)

ان بشادتوں كوذ من ميں دكھ كوأمس زمانے كاتھ دركيجة جس ميں آ مخصرت ملاللہ علیہ دسلم تشریف لائے، یہ وہ زمانہ تھاجب سینکراوں سال سے بیرونیاکسی بی کے وجود سے محرد متھی، گزشتہ انبیار علیہ الم الم کی تعلیات مٹ رہی تھیں ، محرایت و ترمیر کرنے والول في تحييلى مترليتول كوبرى طرح من كرو الاتحا، مرك كي وبار عالمكر موسى مقي ا ظلم دبربرتیت کادور دوره تھا، اور گزسته آسانی کا بول کا .... علم رکھنے دا ہے نبی آخرالزمان کابے چینی ہے استظار کررہے تھے،ان حالات میں آٹی کہ سکے مد ين بيدا موت بين، اورجا كنين مال مك اس جيون سي لتي بين اس طرح ربية ہیں کہ اس کا بچر بچر آئپ کی سیاتی،آپ کی دیا نمڈاری،آپ کے عدل واقعات اور آی کے حرب الان کامعرف ہے، مکہ محربہ آجل کے شروں کی طرح کوئی براشہریں تھا، بلکہ ایک ایسی سبتی تھی جس میں ہرشخص کی زندگی دومروں کے سامنے ایک کھی كماب كى ما نند مهوتى ہے ، اس لسبتى مين آپ جالين سال بسركرتے ہيں ، تركي كاشند آب مے بین اور آب کی جوانی کا اچھی طرح مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس پودے عصر میں مُستَّخُصُ كُوَاَتِ كَ ذَا لَى كُرُوارِي كُونَيُ أَنْكُلِي رَكِّفَ كَيَّ لِمُعَالِّينَ بَهِي مِلْتَي ، كُونَي مَنْنَفُس ایسا ہمیں پایاجا کا جو کبھی ساری عرآب کی کہی اونی غلط بیانی کی مثال میں کرسے اس کی بجاسے پوری سبتی میں آمی صادق" اور " این "کے لقب سے منہ ہر ہوتے ہیں ا ايسابحى نهيس شى كراك نے يرجا لين ساله زندگى لوگوں سے الگ تھلگ ٥ كرازاى ہو، بلکہ آب اُن کے تنام امورز ندگی میں قم سے ایک باشعوراور مربر فرد کی طرح دخیل رہتے ہیں،آی اُن کے ساتھ سجادت کرتے ہیں، اُجرت برکام کرتے ہیں،اُن کے باہی جُگڑے نیٹاتے ہیں، اُن کے ساتھ سفرکرتے ہیں، از دواجی زندگ گذارتے ہیں، غصن ذندگی کے جتنے مراحل کا ایس دُ ورسی تصور کیا جا سکتا ہے اُن سب سے مردتین اوربودی قوم ان تمام مراحل بین آب کے ملند کردار کا عراف کرتی ہو،

بعرحاليس سال كاسطويل مرّت مين آب كسى درسكاه مين تعليم عصل بنيس كرتے، ابل كاب كے علاسے آئے كاكوئى ميل جول نہيں دہتا، كبى سے الحناير منا ہنیں سیکھتے، عالم ابل عرب کے برخلات کمی کوئی شعربہیں کہتے، مزمشاع در سے كونى دلجيي ، وقى كر المجمى كسى كابن عاد دركريا بخوى كى مجت بين بسي بيطة ،، اس کے بعداجانک آپ کی زبان مبارک ایک ایساکلام جاری ہوتاہے جس کے آگے عرب کے بڑے بڑے ادبار دشعرار گھٹنے ٹیکنے پرمحبور مرجاتے ہیں،ایسے ایسے علوم دمعارت بیان فرماتے ہیں جس کے سلمنے دنیا بھونے حکار کی گردنیں حت، ہوجاتی ہیں،الیں ایس سی الی جرس سناتے ہیں جو کھی کسی کا من یا ہوس کے تصور یں بھی ہیں آئیں ،اور بھریے خربی سوفی صرورست ثابت ہوتی ہیں، آج کے دست مبارک بربہت سے الیے معجز استظام ہوتے بین جن کے انتے بڑے بڑے حاد دگرعا جز ہوکردہ جاتے ہیں ،اور بھرنٹیئیس سال کی مختصر مترت میں آپ پو ک<sup>ے</sup> جزیرہ وب یں ایسامح العقول انقلاب ہر پاکر دیتے ہیں کہ صحرائے وہ کے جو وحتی علم دمعرفت ا در تہذیب دسمدن سے باککل کورے تھے وہ لوری دنیا میں على د حكمت اورتهذيب وشاكت كى يراغ روش كرتے بين ،جو لوگ كل تكت ایک دومرے کے خون سے اپنی بیاس بجفارہے تھے دہ آبس میں بھائی بھاتی بنجاتے یس، جهاں برطون قتل دغارت گری کی آگ بھوٹک دہی تھی دہان امن وآشتی ہے مطلب كيل أعظمة بن جهان ظلم دبربرت كاد وردوره مها، وبا بعدل وانصات كي حرانی قائم ہوجاتی ہے، اور بالا خروب کے بیم صحرار نشین جوابی جہالت کی وہیے دنیا بحرمی ذلیل دخوارتع، ایرآن اور در می غظیم سلطنتوں کے وارث بن جلتے میں، ادر ساری دنیا اُن کے عدل وانصاف، اُن کارحم دلی، اوران کی نثرافت نفس کے گن گانے برمجبور ہرجاتی ہے،

ان حقائق برج شخص بھی طمند ہے دل ودماغ ادر فلوص دغیرجانب داری سے غور کرے گا دہ اس نتیج پر پہنچے بغیر نہیں وہ سکتا کہ آنحضرت صلی المدعليہ وسلم اںٹر کے بیچے دسول تھے ،آپ ''وہی بنی ''تھے جن کی بشارت صریوں پہلے سے دی جارہی تھی اور چن کا انسانیت کو انتظار تھا ، لہذا آپ کا یہ ارشا دکہ ''قرآ نِ کریم انڈ تعالیٰ کاکلام ہے ، سوفی صدبری اور ملانوت تروید و دست ہے ،

## اعجازمشرآن

قرآنِ کریم کی مقانیت کی ایک اورواضح دلیل اس کا اعجاز ہے ، لینی ایک ایسا کمام ہے جس کی نظر پیش کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے ، اسی دجرسے اس کو سردر توہین صلے اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجز و کہا جاتا ہے ، یہاں ہم مختصراً قرآن کریم کی اُن وجو واعجاز کی طون اشارہ کرنا چاہتے ہیں جن برغور کرنے سے دا صنح ہوجاتا ہے کہ یہ یقیناً ایڈ تعالیٰ ہی کا کلام ہے ، اور کسی بشری ذہن کا اس میں کوتی دخل نہیں ،

آگے بڑھنے سے بہلے بنیادی طور پر دلو بائیں ساھنے رکھی صنوری ہیں، ایک آویہ کے نصاحت و بلاغت اور کلام کی سحسرا بھیری ایک ایسی صفت ہے جس کا تعسق سیمنے اور فحسوس کرنے سے ہے، اور پوری حقیقت و ما ہیں ہے، کو الفاظ میں بیبان کر نا مکن نہیں، آب تلاش وجہ تجو اورا ستقراء کے ذریعہ فصاحت و بلاغت کے اصول و قواعد کی حیثیت فیصلہ کن قواعر مصرر فرماسیتے ہیں، لیکن درحقیقت ان اصول و قواعد کی حیثیت فیصلہ کن نہیں ہوتی، کسی کلام کے گئن وقتے کا آخری فیصلہ ذوق اور وجوان ہی کرتا ہے، جس طرح ایک حسین جہرے کی کوئی جا شعر و مانع تعربیت کی جا سکتی، جس طرح ایک خوش دی تعربی کی جا سکتی، جس طرح ایک خوش دائقہ ایک خوش دائقہ ہوئی کہ نام کی بوری کیفیت بیبان کرنا ممکن نہیں، جس طرح ایک خوش ذائقہ ہمکتی ہوئی کہ نیا میں خوش دائقہ بھل کی لذت و حلاوت الفاظ میں نہیں سیاسیتی، اسی طرح کسی کلام کی فصاحت و بھل کی لذت و حلاوت الفاظ میں نہیں سیاسیتی، اسی طرح کسی کلام کی فصاحت و بلاغت کوتمام د کمال بیان کر دینا بھی ممکن نہیں، لیکن جب کوئی صاحب ذوق انسان واوصاحت کا خور کو دیتہ جل جائے گا، تواس کے محاس واوصاحت کا خور کو دیتہ جل جائے گا، تواس کے محاس واوصاحت کا خور کو دیتہ جل جائے گا،

دوسرے یہ فصاحت وبلاغت کے معاملے میں ذوق بھی صرف اہلِ زبان کامعتر ہے، کوئی شخص کسی غرزبان میں خواہ کتنی جہارت عامل کرنے، لیکن و دقِ سلیم کے معاملے میں دہ اہلِ زبان کا کبھی جمسر نہیں ہوسکتا،

ابُ زرازما نه جا بلیت کے اہل وب کا تصور کیجے، خطابت ادر شاوی اُن کے معامترے کی روح رواں تھی، وبی شعروا دب کا فطری ذوق اُن کے بیج بین سمایا ہوا تھا، فصاحت دبلاغت اُن کی رگوں میں خون حیات بن کر دوڑتی تھی، ان کی مجلسوں کی رونق، اُن کے میلوں کی زنگینی، اُن کے فیز واز کا مسرمایہ اوران کی نشروا شاعت کا ذریع مب کی شعروا دب تھا، اورا تھیں اس پراتنا غور رکھا کہ وہ لینے سواتمام توموں کو جم " یعن گونگا کہ اگرتے تھے،

ایسے ماحول میں ایک اُمّی (جناب محستدر سول انترصلی انٹرعلیہ دیم ہے ایک کلام پیش کیا، ا دراعلان فرمایا کہ بیانٹر کا کلام ہے، کیونکہ،۔

ایک کاری وارتھا، یہ اُن کی قومی حمیت کے مام مبازرت کا ایک بینجام تھا، یہ اُن کی غیرت کو ایک کاری وارتھا، یہ اُن کی قومی حمیت کے مام مبازرت کا ایک بینے اس میں تھا، ایک للکار تھی، جس کا جواب ویتے بغیر کسی غیر و دو برکے لئے جہاں اور شعلیٰ اور شعلیٰ اور شعلیٰ کے بعد اُن آتش بیان خطیبوں اور شعلیٰ اُل مناع وں کی محفل میں سنا تا جھا گھیا، کوئی شخص اس جیلئے کو قبول کرنے کے لئے آگے مذہر طا، کچھ و صد کے بعد قرآن کریم نے بھراعلان فرمایا کہ :۔

اس بربھی برستورسکوت طاری دہا، اور کوئی شخص اس کلام کے مقابلیس جند جلے بھی بناکرنہ لاسکا، سوچنے کی بات ہے کہ جس قرم کی کیفیت بقول علامہ حربہ ہوجائی گ یہ بوکد اگراسے یہ معلوم ہوجائے کہ دنیا کے آخری سرے برکوئی شخص اپنی فصاحت و بلاغت برغیر معمولی کھمنڈ رکھتاہے، تو دہ اس بر تنقید کرنے اور اپنے اشعار بیاس ب چڑمیں کنے سے بازند رہ سحق تھی، اس بات کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن کے ان محرر سکر داعلانات کے بعد بھی نجی کی بیٹھی رہے، اور اُسے دُم مارے کی

<sup>ِ</sup>له الرّسالة النَّافية ، لعبدالقابرالجرحانيّ، المطبوعة فى ثلاث دسائل فى اعجازالقِ آن ص ١٠٩، دادا لمعارف معر،

جرآت نہ ہو اس بات کی کوئی تا دیں اس کے سوانہیں ہوستی کہ فصاحت قبلا مخت کے مورا قرآن کریم کا مقابلہ کرنیے عاج ، آچکے تھے کہ انھوں نے انخصر شیمی اللہ علیہ وہم کوزک بہنچا نیکے لئے ظلم وستم کاکوئی طریقہ نہیں چپوڑا، آپ کوستایا، مجنون کہا، جاد دگر کہا، شاکر اور کا بین کہا، کین ان سے استانہیں ہوسکا کہ قرآن کے مقابلے یں چند جلے بیش کردیتے ، بھرصرف یہی نہیں کہ یہ شعلہ میان خطیب اور آتش نوا شاع قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کرسے ، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کلام کی چرت انگیز تا ٹیر کا کھل کر اعراف کیا ، امام حاکم جو رہیم تھی تنے قرآن کریم کے بالے میں ولید بن مغروبے یہ الفاظ اعتراف کیا ، امام حاکم جو رہیم تھی تنے قرآن کریم کے بالے میں ولید بن مغروبے یہ الفاظ انقل کے بہن ۔

والله أنّ لقوله الذي يقول حَلاوةٌ وانعليه لطلاوة ... وآنه ليعلو وما يُعلى،

معدا کی قسم : جور کلام بولتے ہیں اس میں بلاکی میٹری اور رون ہے میکلام غالب ہی رہتا ہے ، مغلوب نہیں ہوتا او

یہ دلید کن مغرہ آبوجہل کا بھیتجا تھا، ابوجہل کوجب یہ بیتہ چلاکہ پر ابھیتجا اس کلام سے متاثر موں ہاہے تو دہ اسے تنبیبہ کرنے کے لئے اس سے پاس آیا، اُس پر دلید نے جواب دیا کہ خدا کی قسم! تم میں کوئی شخص شعر کے محسن وقعے کو مجھ سے ذیا دہ جاننے والا ہنییں ،خدا کی قیم! محرد جو کہتے ہیں شعر کو اس کے ساتھ کوئی مناسبت ادر مشابہت ہنیں ہے،

له الخصائص الك<sub>بر</sub>ئى،للتيوطي<sup>م، ص۱۱</sup>۱۶ والاتقان ، ص ۱۱۷ ج ۲ ، **سمه اخرج الحاكم والبيه**ق حق ابن عباس <sup>مز</sup> الخصالص الك<sub>ب</sub>رئى ۱۳/۱)

وتیدنے کہا، خدا کی تم ان کا کلام کا منول جیسا نہیں ہی، مستریش نے کہا کہ بھرہم النہیں ہی مستریق نے کہا کہ بھرہم النہیں مجنون کہیں گے ، و تید بولا کہ ان میں جنون کا شائبہ تک نہیں، قریش کہنے لگے کہ بھر ہم کہیں گے کہ دہ شاء بین و تیدنے کہا کہ شعر کی شام اصنافت سے میں واقعت ہوں ، یہ کلام شعر مرکز نہیں ہے ، قرلیش نے کہا کہ تیجہ ہم النہیں جا دوگر کہدیں ؟ و تیدنے پہلے اس کا بھی الکا کیا ، مگر عاجز اگر اسی پرفیصل ہوا ، کہ جا دوگر کہا جائے ، کیونکہ یہ ایسا جا دو ہے جو باب بیٹے اور بھاتی بھاتی میں تفریق کرا و میا ہے ،

اسى طرى عتبر تن ربيعة قريق كے مربر آوروه لوگول ميں سے تھا، وه آنخفزت صلى الله عليه وسلم كے پاس مصالحت كى گفت گوكرنے آيا، آئ نے سوره لئے التب كى التب كى التب كى التب تاراس كے سامنے تلاوت فرائيں، وہ بهر تن گوش سنتار ہا، يہاں تك كه آئيت آيت سجوه پر سجده كيا، تو وہ بر حواسى كے عالم ميں المحظ كرسيدها كر حيلا كيا، لوگ اس كے پاس كے باس كى التب معلوم كرنے آئے، تو اس نے كہا سخدا كى قسم : محد الله محد كا فوں نے تمام عرايسا كلام بنين مصنا، ميرى سجھ ميں مذا سكاكم ميں كيا جو اب روں ؟ يہ

اس تسم کے اور بھی بہت سے واقعات تا پینے میں محفوظ ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب سے بڑے بڑے فصح و بلیغ اُ دبار وستعرار مذصرت یہ کہ قرآن کریم کا معارضہ نہیں کرسے، بلکہ ت رآن کریم کی اثرانگیزی کا قولی یا عملی طور سے اعترات کرنے پر محور ہوئے،

بوت البعن غير الم مصنفين يه خيال ظام ركرتے بين كه بوسكتا ہے كسى نے قرآن كريم كے مقابلے بركونى كلام بيش كيا ہو، ليكن ہم مك اس كاكلام مذہبوني سكا ہو، عسكل مه

كمه اخرجالبيه قي وابن اسخق و (الخصائص الكبرى، ص ١١٣ ٦) شكه اخرج البيه قي وابن اسخق وعن محدين كعث (الخصائص الكبرى، ص ١١٥ ج ١) و ابولعيلي عن جابرت رحمع الفوا تداص ٢٦ج ٢)

ابوسلیمان خطآبی رحمتوفی مششره می نے جوبڑے پایہ کے محدّث ہونے کے علاوہ لغست اورادب کے مجی اما ہیں، اس حیال پر تبھرہ کرنے ہوئے بڑی اجی بات تھی ہے، فرماتے ہیں کہ:۔ فرماتے ہیں کہ:۔

مین خیال بالکل غلط ہی، اس سے کہ ابتدار سے عام اور خاص لوگوں کی بیعاتہ جلی آتی ہے کہ دہ اہم داقعات کو صرور نقل کرکے اکر ترہ نسلوں کے لئے بیا کر جاتے ہیں بالحضوص وہ واقعات جن کی طوت لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہو ہو معاملہ دقرآن کریم کا جیلئے ) تواس وقت چاردانگ عالم میں شہرت پاجیکا خفا، اگر اس کا کوئی مقابلہ کیا گیا ہوتا تواس کا ہم کک نہ پہنچنا مکن ہی نہ تھا، اگر یہ بات مکن ہو سکتی ہے تہ بچور یہ بھی مکن ہے کہ اس زمانے میں کوئی اور نبی اگر یہ بات مکن ہوں، اور ان میں شرفیت یا بے شمارا نبیار مبوت ہوئے ہوں، ان برکتا ہیں اگری ہوں، اور ان میں شرفیت یا بے شمارا نبیار مبوت ہوئے ہوں، ان برکتا ہیں اگر یہ ہوں، اور ان میں شرفیت میں کہ معارضہ کا بھی ہوں ۔ اگر یہ بات نا قابلی تصور ہے تو قرآن کریم کے معارضہ کا بھی تصور نہیں کیا جاسکتا ہے۔

البة چندم خرد ل في قرآن كريم كم مقابلي بن كره هن كه خرج بناك مقع وه آين كل مسلس الرائة آئ بن كم صفحات بن آج تك محفوظ بن اورا بل وب بميشه أن كى مسلس الرائة آئ بن مشلا كسى في سورة القارع "اور" سورة الفيل كا الماز بريج لل كري حقى ، كر "آ في يُن ما المفيل و ما أور لك ما الجفيل ، لكه مشفى طور فن و ذ تب المين من خلق د بن المقالي بر المين في من خلق د بن المول المعتمل المن من خلق د بن المن المعتمل المع

له ثلاث رسائل في اعجاز الوآن، ص٥٠ ، دارا لمعارف ممر،

لاالماء تكدرين ولاا كوارد منفرين " پھرنزول قرآن كى كانى وھے كے بعدى بى كى منہورادى اورانشا بروازعبواللہ بن المعقق مترجم كليلة ومنه دمتو فى سلكالم م ان قرآن كى كابوا به يحتى كابوا به يكن اسى دوران كسى بتي كويداً بت برجم تعساكه قرقين كَالْدُصُ الْبَلِي مَاءَ الْهُ وَيَا اللهُ كَامِحار مُن كَابِي مَاءَ اللهُ وَيَا بَون كواس كلام كامحار مامكن ہے ، اور يہ مركز انسانى كلام نہيں تا ،

وتران ريم ي اعجازي خصوصتيات

له بيان اعجاز القرآن، للخطآبي من المطبوع في " ثلاث رسائل في اعجاز الفرآن، ص٠٥ وا٥، كه اعجاز القرآن، للباقلآبي من ٥٠ م مه و ماش الاتقان،

معولى فرق سے بہت سے الفاظ پائے جلتے ہیں، قرآن کریم الفاظ کے اس دسیع ذیخرے میں سے اپنے مقصد کی ادائیگے کے وہی لغظ منتخب فرماکا ہے جوعبارت کے سیاق، معنیٰ کی ادبیکی ادراسلوب كيهاؤكه لحاظ موزون ترين بو، يه بات چندمثالون واضح بوسكى، (١) زمانة جابليت مين سيوت يُ كم مفيوم كوادا كرنے كے لئے بہت سے عبي الفاظ ستعل عَن ممثلاً مويت ، بلاكِ، فيَار ، حتف الفويِّ ، حِمام ، مَوْن ، سام ، قامليه ، مَنْ نيط، فردّ، مقداً ربحباً ز، قدّم ، حلاق ، طلاطل، طلاطله ، غول ، دام ، كفت ، جداع ، حررة خالج، بیکن ان میں سے اکثر الفاظ کے لیں منظر میں اہل عرب کا یہ قدیم نظریۃ جھلکتا تھاکہ تو کے ذریعہ انسان کے تمام اجزار جمیشہ کے لئے فنا ہوجلتے ہیں ، اوراس کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہنیں، جو نکر دہ لوگ معاد وآخرت اور حساب دکتاب کے قائل ہمیں تھے ، اس لیے انخوں نے موت کے لتے جتنے نام مج مِرْکتے اُن سب میں اس نظریّہ کی چھلک موبودسے' اگرنشران كريم ابل وب كالهني قديم تعيرات پراكتفاركرتا تو موت كے باليے ميں أن سے باطل نظرية سكسى درجهين موافقت كاشبه بوسكتا تقا، جنا يخرج عبكم موت كي حقيقت میان کرن تھی، وہاں موت کے معموم کے لئے قرآن نے مذکورہ چوبیں الفاظ کو جھوڑ کر ايك نيالفظ اختياركيا ادرى في زبان كوايك ايسانوب صورت ، مخقر، جامع اورنهيري لفظ عطاكيا، جس سے موت كى حقيقت بھى واضح ، بوجائے ، اور وہ لفظ ہى " تَحَيَّىٰ " حب كے مغوى معنى بين مجمي حبية كو بورا بورا دصول كر لينا ؛ اس لفظ في يم يى دا من كرد كرموت ابدى فناكانام بنيس، بلكوانشرتعالى كرون سردوح قبض كرفي كانام ب، جنا پخ جب الشرتعالى عاب ده جم كمنتشر اجز اركو يجاكرك أن ين دو باره روح كولوط التحتام، "موت "كے لئے يالفظ قرآن كريم سے پہلے كہى نے استعمال نہيں كيا تها، چنا بخدابن ستيرة في "الخصّف" مين نُوت"كي دومرك الفاظ كے لئے آواہل ع

له ابن سیّرهٔ اندلسیؒ نے برتمام نام شمار کرایے ہیں، ادرابلِ اعرب کے اشعادہ اس کی مثالی بیش کی ہیں، (المخصّص کا بن مستیرہ، ص ۱۱۶۶)

کے اشعار سے مثالیں بین کی ہیں، لیکن تو تی "کے لئے قرآن کریم کے سواکوئی استشاد بین نہیں کیا ا

مَن اللهُ عَرُفَ وَ مَنَا آَيُّهَا الْمَلَا مَا عَلِمُ مُ لَكُمْ مِن إللهِ غَيْرِيُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ مِنَا آَيُّهَا الْمَلَا مَا عَلِمُ مُ لَكُمْ مِن إللهِ غَيْرِيُ فَا وَقِيلُ لِيْ يَاهَا مَا مُعَلَى الطّلْيُنِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا مُعْلَا مَعْدِوْمِعَلَى الطّائِقِ فَعَلَ منهيں، بس اے بامان اکسلی مثل برآگ روشن کرے برے لئے آبک محسل تعمر کرد ؟

رس، عربی میں بعض الفاظ ایسے بیں جو مُفرد ہونے کی حالت میں تو سبک اور فیصیح ہیں، مین ان کی جمع ثقیل سمجھ جاتی ہے۔ مثلاً زمین کے معنی میں لفظ " آرٹین" ایک سبک لفظ

له يتية البتيان لمشكلات العشرآن للشيخ البنوري حفظ الند، ص٥٦، مجلس على أبيل محتلام كه الصنام جوالة المثل لساتر لابن الاثرح، ص١٥،

ہے ، اس کی دوجیں عرب میں ستعل ہیں، اُرُ صُنُون اور اَرَا اَضِی ، یہ دونوں تقیب سیمی جاتی ہیں، اوراُن کی وجہ سے کلام کی سلاست ہیں فرق واقع ہوجا ناہے ، لیکن ہم اسمی جا کھی ما مفوم اواکر اُحزوری ہوتا ہے ، وہاں اوبائے عرب انہی کے استعمال برخبور ہوتے ہیں ، اس کے برخلاف قرآن کریم نے بمیٹر مقابات پر شمایات کو بھینغر جمع اوراس کے سمائھ اَرُحن کو بھینغر جمع استعمال نہیں فرمایا البتہ ایک جگر سات زمینوں کا ذکر کرنا تھا، جس کے لئے جمع کا صیغہ لانا عزوری تھا، لیکن قرآن نے اس صیغر جمع سے احر ازکر کے الیی خوب صورت تعیم اختمار کی کرمغہوم بھی قرآن نے اس صیغر جمع سے احر ازکر کے الیی خوب صورت تعیم اختمار کی کرمغہوم بھی شھیک خصیک اوا ہوگیا، اور منصرف یہ کہ کلام میں کوئی ٹھل بیدا نہیں ہوا، بلکراس کے شھیک خصیک اوا ہوگیا، اور منصرف یہ کہ کلام میں کوئی ٹھل بیدا نہیں ہوا، بلکراس کے شمن میں حید درجیندا صافح ہوگیا ، او شاویے :۔

اً لَنْهُ الَّذِي يُ خَلَقَ مَسَبِعَ سَمَا لَيْ يَ وَمِنَ الْكُرُهُ مِنْ مِثْلَمَهُ ثَلَ (الطلاق ١٢٠) "النّدوه بي جس نے شات اسمان بيدا كتے ، اور زمين ميں سے بھي اتني ہي ؟

دیکھے: یہاں سنا و راسمان ، کی جع تولائی گئ، لیکن قرآن نے اُرُسُن کی جع لانے کے بجا سے اس کے مہوم کو اداکرنے کے لئے قدمین الکا ترجی مِنْلَکُونَ کی تبعیرافتیاد فوائی جس کے اسرار و بکات ہرجس قدر غور کیج معجز اند بلاغت کا دریا موجز ن نظراً باہی رہی قرآن کریم کے بعض الفاظ ہر تعجن ملحد وں نے تقبیل ہونے کا اعراض کیا ہے ، مثلاً لفظ معض یُونی "لیکن دہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بعض الفاظ ابنی ذات ہی تقبیل ہوتے ہیں لیکن ادیب انحیس الیے سیلنفے سے ہستعال کرتا ہے کہ اس مگر اس سے بہتر لفظ ہنیں لا یا جاسکتا، ارد وسی اس کی مثال یہ ہے کہ" دھول دھیا" ایک بستدل بعظ سبحھ اجا تا ہے ، جسے فصح و بلیغ عبار توں میں عمومًا استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن غالب کا پیشم دیکھتے ہے ۔

د هول دسیّا کس سرایا ناز کا مشیوه نهیس هم کر بینه تھ غالب بنِ دستی ایک د ن در در سروی ایک د ن

مہاں یہ لفظ ایسے سیلیقے کے ساتھ آیا ہے کہ اگر اس کی جا کہ کوئی دو مرا لفظ رکھ دیا جا

توحُن بیان پر پانی بھرجائے گا، عبی میں اس کی مثال یہ ہے کہ گردِن کی ایک رگ کا نام ساخی ع"ہے ، عربی کے دروشاعوں نے اس لفظ کو اپنے کلام بیں ہستعال کیا ہے' بیکن دونوں میں حُسن وسلامت کے اعتبار سے زمین وآسان کا فرق ہے ، ابو آمآم ہما ہم کا میں دونوں میں حدث میں احدہ عدی احدی عدد میں احدہ عدد میں احدہ عدد میں احدہ عدد میں احدہ عدد میں احداد میں اسال میں احداد میں احداد

اصججت هانالانام عن خرقك

یہاں پر لفظ بڑا ثقب ل اور بوجھل معلوم ہورہاہے، لیکن اس کے بعد تھا سہ کے ایک ایک علیم عبد آنڈین العتم کا پیشعر پڑھتے ہے

تلقبت نعوالهى حتى وَجَهِ لُهُ تُعْنى وَجَهُ تُهُمَى وَجِهُ مُن الرصعاء لِيُسَاّ وَاخدعا

اسىيى دىى تقىيل لفَظ استى روائى اور خوبصور قى سے آيل بے كە ذوق سيلىم بركوئ گرانى ، نهيى بهوق، بكر شعر ميں مجوعى طور برجوسوز و گراز باياجا رہا ہے يہ تقىيل لفظ اسى بى مجى اليے محن كے ساتھ يا بورى طرح فِث بوجا تاہے، قرآن كريم ميں لفظ سيني نوئى ايے محن كے ساتھ يا ہے كہ اس كى جگر كوئى خوبصورت سے خوبصورت لفظ بھى اس كى بهرى نهيں كرسكتا، آلك مُكُمُ الذّا كَمُ مُولَكُ اللّهُ الل

اگرانفراوی طورسے و پیما جاتے توقیئم کے جائے گئے یا قِسْمَ کے ظَالِمَ کے العناظ فی نیزی سے مقابلے میں بہتر معلوم ہوتے ہیں، لیکن جن سیاق میں لفظ فی نیزی قرآن میں آیا ہے وہاں اگر سجائے ہی " یا "ظالم کے الفاظ رکھ ویتے جائیں تو کلام کی ساری روانی ختم ہوجائے گئی "

له برچاروں شالیں بنیادی طور برخولانا محدیوست صاحب بتوری صاحب شلیم کی کستاب معیری در متالیں بنیادی طور برخولانا محدیوست صاحب بتوری صاحب شایدی کتاب معیری درجمة الدعلیه کی کتاب معمد کلات القرآن "کے مقدمہ کے طور پرشائع ہوئی ہے، موصوف نے یہ مثالیں حصرت شاہ صابح الدرعلامة ابن ایٹر دی کی المثل السائر فی ادب الکاتب الشاع "کے حوالے سے بیش کیں ہیں، اورعلامة ابن ایٹر دی کی کیں ہیں،

ترکیر کی ایجار الفاظ کے بعد جملوں کی ترکیب، ساخت اورنشست کا برآگاہی ترکیر کی ایجار اس معالمے میں بھی فترآن کریم کا اعجاز اورچ کال پرہے، قرآن کریم کے جلوں کے در دبست میں وہ شوکت، سلاست اورشیر بنی ہے کہ اس کی نظر بیش نہیں کی جاسحی، بہاں میں صرف ایک مثال پراکت کر تا ہوں:۔

قائل سے تصاص لینا ابل عرب میں بڑی قابل تعرفیت بات بھی، اوراس کے فواند ظاہر کرنے کے لئے عوبی میں کی مقولے مہور تھے، مثلاً آگفت کی ایحکے انجائی لئے بھیج و تقامی دندگی ہے، اور آ فقت کی آفف لیکھتیں دندگی ہے، اور آ فقت کی آفف لیکھتیں دندگی ہے، اور آفقت کی آفف لیکھتیں دندگی ہوجا ہے، ان اور داک تھی کہ بوجا ہے، ان جلوں کو این مقبولیت حاصل تھی کہ برزباں زوعام تھے، اور فقی ہے جاتے تھے، جلوں کو این مقبولیت حاصل تھی کہ برزباں زوعام تھے، اور فقی ہے جاتے تھے، قرآن کر یم نے بھی اسی مغبوم کو اوافرایا لیکن کس شان سے ؟ ارشا دہے :۔
قرآن کر یم نے بھی اسی مغبوم کو اوافرایا لیکن کس شان سے ؟ ارشا دہے :۔

"ادرتمعارے لئے تسام عین ذندگ ہے"

اس جلے کے اختصار، جامعیت، سلامیت ، شوکت، اورمعنوتیت کوحیں پہلوسے دیکھتے بلاغت کامعجز شاہ کا دمعلوم ہو تاہے ، اور پہلے کے تمام جلے اس سکے آگے سجدہ دیز دکھائی دیتے ہیں ،

اسلوب کا اعجاز اسلوب میں ہوتا ہے، اور یہ وہ چیزہے جس کامشاہرہ اس کے اسلوب کا اسلوب میں ہوتا ہے، اور یہ وہ چیزہے جس کامشاہرہ ہکر ن اسلوب کی اہم معجز ان خصوصیات مندرج ذیل ہیں:۔

(۱) قرآن کریم ایک الیسی ہر ٹرشتل ہے جس میں ضعرکے تواعد وصوا الطاملوظ نہونے کے باوجو دائیک ایسالذیداور مثیر ہیں آہنگ یا یاجا تا ہے، ہو شعرہے کہیں ہے مطاوت اور لطافت کا حامل ہے،

اس اجال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کا جمالیاتی زوق نظم اور شعر میں ایک السی لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے جونٹر میں محسوس نہیں ہوتی، اگرآب اس

الآندادرملاوت کے سبب پرغور قربائیں گے تو معلوم ہوگاکداس کاراز در حقیقت افقطول کی اس ترتیب میں مفتر ہے جو ایک خاص صوتی آ ہنگ بیدا کرتی ہے ،عربی، فارسی اوا لیے کی ورم شاعری میں اس آہنگ کی لذت شعر کے خاص اوزان کی دہم سے بیدا ہوتی ہے ، حب ایک بی صوتی وزن کے الفاظ بار بارکانوں میں پرلاتہ بیں تواس سے ذوق سلیم کو ایک خاص لوّرت ما مال ہوتی ہے ، اور جب وزن کے ساتھ ردیف کی بیسا نیست مجی قواسی کی لاّت دوج ندم ہوجاتی ہے ، اور جب اس کے ساتھ ردیف کی بیسا نیست مجی شامل ہوجاتی ہے میں شامل ہوجاتی ہے تی میں اور احتاقہ ہوجاتا ہے ، اور اگر معرعوں کے بیچ میں عوضی اوزان کے ساتھ صرفی اوزان اور قوانی کی بیسا نیست بھی شامل ہوجات (حیدا کو معتبد اس کے ساتھ اس کے ساتھ مرفی اور ان اور قوانی کی بیسا نیست بھی شامل ہوجات (حیدا کو معتبد اس کے ساتھ اور ان اور قوانی کی بیسا نیست بھی شامل ہوجات (حیدا کو معتبد است اس میں ہوتا ہے ، قومی لوت اور بڑھ جواتی ہے ،

یکن اوزان اور قوافی کے اصول ہرخطے اور ہرزیان میں پیسال ہنیں ہوتے ، ہرزبان کے لوگ اپنے اپنے ووق اور مزاج کے لحاظ سے اس کے لئے مختلف قوا عد معتر رکرتے ہیں، منتقابل عرب نے اپنی شاع ی کو درن اور قافیہ کے اُن سائخ ت<sup>ک</sup> محدد در در کھاہے ، جو خلیل بن جسمد دغیر نے دفت کے ہیں، فارسی شاعی بی اورا كادارَه كيهادروسيع كياكيا، اورنى نى بحرس خستيارى كيس، بين قافيهادرردليت کی پابندنی میں زیادہ کردی شوا تطاعا مُرکر دی گئیں، چنا بخوبی شاعری میں قبوآ ادركبركوم قافية بمحاجا مكب، ادراكرايك ضعمي فيودا ورو دمرم يم يس كبيرار ما موتو أكس كوكى عيب بنيين بمحفاجانا، جبكه فارسي مين يرمكن بنيين، اسي طرح عوبي بداكر أيك بى كله كاأرهاحصر يبط مصرعه مين اورآد ما درمشر مين بوتو أسع معيوب نهيس يجته جَكُونارس بين يه زيردست عيب كي بلكه ايسا ضعر شعر بي نهيس مجها جا ما، نيزعسر بي شاعرى مين زها فات لينغ زياده بوتي بين كربساا دقات اصلى بحركيم سے كھے موجاتی ہے، جبکہ فارسی میں ایسا ہمیں ہوتا، اسی طرح عربی شاعری میں ردیون کا کوئی تصویر ہیں جبکہ فارس میں ردلین کے بغیرغ ال تھیکی مجھی جاتی ہے ، مزید یہ کہ اصل عربی شاعری می فارسی کی طرح متنوی ، مستر ادر مختس ، مسازس ، رباعی آور قطعه مندنظه ل جلیبی

اصنات کا وجود بہیں تھا،جبکہ فارسی ان اصناف مالا مال دہی ہے، اور پھراسی کے اثریسے اندکس دغیرہ میں موشحات ادراً زجال دغیرہ کی اصناف رائج ہوتیں، ع بی اور فارسی میں ان اختلافات کے با دجود اوزان میں بڑی *حد کاستراک* پایا جانا ہے، نسکین *ت رہیم ہند*ی شاعری کو دہکھتے تواس میں معروت عروضی ادرا کے بجائے صرف حروف کی تعداد کا لحاظ ہوتاہے، اوراگرو وفون فطوں سے حروف کی تعداد ایک بروتوانفیس م وزن مجما مالی، خواه ان ی حرکات وسکنات میں برط المنسرق ہو، بلکه لعض اُوقات ہنىرى دوہ پوئنيع قنومض اوزان وقوافی قامیم **یا**رولین کے قواعد بلکہ تعدا وحروت تک میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس کے با وج<sup>ادیمیں</sup> بركے تطعن كے سائھ يرط صافور كايا جاتاہے ، اوران كى تاثير نا قابل انكار برق بخ اوراس معلطے میں انگریزی شاعی کا مزاج شاید سہی سے زارہ آزادواقع ہوا، کراُس میںء دعنی اوزان تو تحجامصرعوں کے طول دعوض میں بھی بسیا او قات زمین<sup>و</sup> اسان کافرق برتاب، اکثر قافیے کی بھی کوئی خاص رعایت ہمیں مہدتی ، سلکمر من (rhythm ) سے ایک خاص آہنگ ( Syllables تلفّظ کے کھٹکوں ( پیداکیا جا ناسیے، اور وہی آ ہنگ اہل زمان سے لئے ایک خاص لڈت وکیف کابب ہِن جا ایسے،

بنات ہونے قواعد و صوابط کی ابندی کرنی پڑتی ہے ، یہ صرف قرآن کریم کا اعجاز ہی کا اس نے دنیا کے ختلف خطوں میں مقر کتے ہوئے شعری قواعد میں ہے کسی قاعدے کی بابندی نہیں کی، بلکہ صرف معراز ن صوتی آ ہنگ "کی اس قدرِ مشترک کو اختیار کرلیا کہ جو اِن سارے قواعد کا اصل مقصود ہے ، یہی وجہ ہے کہ فتر آن کریم نٹر ہونے کے باوج شعر ہے زیاوہ لطافت اور صلاوت کا حامل ہے ، اور صرف ابل عرب ہی نہیں بلکہ ذیبا کی برزبان کے لوگ اُسے مشکر غرمعمولی لذت اور تا پڑم محسوس کرتے ہیں ،

میں سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ بعض گفار بوب نے قرآن کریم کوکس بناریہ ضعوب آن کریم کوکس بناریہ ضعوب آن کا ہم ہے کہ بعض گفار بوب نے قرآن کریم کوکس بناریہ ہندی آتی، اور کفار بوب اپنی ہزادگرا ہیوں سے با وجود انتی جس عفرور رکھتے تھے کہ نٹر اور انتی جس عفرور رکھتے تھے کہ نٹر اور انتی ہی میں منظر سے بے جرنہیں تھے کہ شعر کے لئے وزن اور قافیہ کی بابندی صنر وری ہے، جوقرآن کریم میں مفقود ہے، اس کے با وجود انتھوں نے قرآن کرکم میں مفقود ہے، اس کے با وجود انتھوں نے قرآن کرکم میں مفقود ہے، اس کے باوجود انتھوں نے شعر سے موشعہ سواس بنار برقرار دیا کہ اس کے اسلوب اور آ ہمنگ میں انتھوں نے شعر سے زیادہ حلاوت اور تناقیر محسوس کی تھی، اور دو ہم اور آ ہمنگ میں انتھوں نے شعر سے کے بینراس کلام میں شعری ذوتی اور وجوان کے لئے وہ جمالیاتی لذت بدر جَمَامٌ موجود ہے، جواوزان وقوانی کی جکر ابند ہوں سے بھی حاصل نہیں ہوتی،

قرآن کریم نے معتوار صوتی آئمنگ کی پرتا پٹر بدیا کرنے کے لئے کو نسے نتے اصولو کی رعایت رکھی ہے ؟ اس بات کو بیان کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے ، کیونکہ اوحبَ الفاظ ومصطلحات اس کی فینت کو تھیک تھیک بیان نہیں کرسکتے جو قرآنی اسلوب میں رواں دواں نظراتی ہے ، ہاں جس شخص کوادبی ذوق اور جالیاتی جس کا کچھے حصتہ ملاہو وہ ہما ہے مذکورہ یا لابیان کی صوافت کو تلا وت قرآن کے دوران خود بخود محسوس کرسکتا ہے ،

له به پوری بحث حصرت شاه ولی استرصاحب محتیث د بلوی رحمة الترعلیه کی کتاب "الفوزالکبیر" سے تشریحی اصافوں کے مساتھ ماخوزی، اس کی مزیر تفصیل کیلتے اس بات خصل ملاکامطالع کمیا آجا

(۲) علا بربلاغت نے اسلوب کی ہیں قبیس مترار دی ہیں، خطابی، ادبی، علی، ان مینوں قسوں کے دائرے الگ الگ ہیں، ہرایک کی خصوصیات جُداادر مواقع مختلف ہیں، اور ایک بی عبارت میں ان مینوں اسالیب کو جمع کردینا ممکن ہمیں ہے، آب جب تقریر کرتے ہیں تو آب کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب کول اوبی نظر کھتے ہیں تو اس کا اسلوب با تکل جو ہوتا ہے، اور جب کو کی اور بی نظر کھتے ہیں تو اس کا اسلوب کھا ور جہ سار کرتے ہیں، سیک موتا ہے، اور جب کہ دہ ان مینوں اسالیب کوسائے کے حیا ہے، اس میں خطاب کا ور زادب کی شکفتگی اور علم کی متانت سامحہ سامحہ جبلت ہے، اور کسی چیز میں کوئی کمی ہمیں آنے یا تی،

رس) خرآن کریم کے مخاطب القرط دیمیاتی بھی ہیں، پرط سے تکھے لوگ بھی اوراعیل در بھے کے علماء اور ماہر میں ونون بھی، لیکن اس کا ایک اسلوب بیک و درت ان بینوط بقوں کو متا تزکر تاہد ، ایک طرف آن بڑھ آدمی کو اس میں سادہ حقائق ملتے ہیں اور دہ بھتا ہدی کر متا تزکر تاہد ، ایک طرف آن بڑھ آدمی کو اس میں سادہ حقائق ملتے ہیں اور دہ بھری نظر ہے کہ قرآن میرے ہی لئے امتراہ بریمی علی نکا ت نظر آتے ہیں، اورا بسام حلوم ہو تلہ سے بڑھ ہتے ہیں توان میں دسر آن کر بم میں علی نکا ت نظر آتے ہیں، اورا بسام حلوم ہو تلہ کہ بیت بیت کا آدمی الحقیق سمجھ کریں تبدیل میں تبدیل کریم عمولی وا تفنیت کا آدمی الحقیق سمجھ ہی نہیں سکتا

ایک عام آدمی کے دہن کے بین نظر قرآن کریم کاطریق ہستدلال ہمت سادہ اورنیادہ ترمشاہدہ کی دلیلوں پرمبنی ہے، توحید، رسالت، آخرت، آفرینش جیات اور بود باری جیسے دقیق فلسفیاں مسائل کواس نے بالکل سامنے کی دلیلوں سے شابت کیاہے، اورمظام رفطات کی طوت اشارہ کرے دہ حقائق بیان فرمائے ہیں، جو آسان کے ساتھ ایک ادفی ذہمنی معیار کے آدمی کی سمجھ میں آسکیں، لیکن اہمتی ساوہ مقائق کی تہم میں اُترکر دیکھے تو اس میں خالص عقلی اور نطقی دلائل بھی ملیں گے، جو فلا نے بین اس نے فلسفا فلسفیان موشکا فیوں کے مرابین کو بھی شفا بختے ہیں، باتوں باتوں میں اس نے فلسف ادر سائنس کے دہ دقیق مسائل بھی حل کردیتے ہیں، باتوں باتوں میں اس نے فلسفا ادر سائنس کے دہ دقیق مسائل بھی حل کردیتے ہیں، جن کی تحقیق کے لئے براسے براہے اور سائنس کے دہ دقیق مسائل بھی حل کردیتے ہیں، جن کی تحقیق کے لئے براسے براہے اور سائنس کے دہ دقیق مسائل بھی حل کردیتے ہیں جن کی تحقیق کے لئے براسے براہے اور سائنس کے دہ دقیق مسائل بھی حل کردیتے ہیں جن کی تحقیق کے لئے براسے براہے اور سائنس کے دہ دقیق مسائل بھی حل کردیتے ہیں جن کی تحقیق کے لئے براسے براہے اور سائنس کے دہ دقیق مسائل بھی حل کردیتے ہیں جن کی تحقیق کے لئے براسے براہ کے اور سائنس کے دہ دقیق مسائل بھی حل کردیتے ہیں جن کی تحقیق کے لئے براسے براہ کے اور سائنس کے دہ دقیق مسائل بھی حل کی دیتے ہیں جن کی تحقیق کے لئے براسے براہ کے دہ دور کی سائل بھی حل کی حقیق کی تحقیق کے دور کردی کی تحقیق کے لئے براہ ہے دور کی تحقیق کی کی تحقیق کی کو دہ دی تو کی میں کردیتے ہیں جو کو دور کی تعلق کی کی تحقیق کی کو در کی میں کی تحقیق کے دور کی کی تعقیق کے دور کی کی تحقیق کی کی کردیتے کی تحقیق کی کے دور کی کی کی کی کردیتے کردیتے کی کردیتے کی کردیتے کی کردیتے کی کردیتے کی کردیتے کردیتے کی کردیتے کی کردیتے کی کردیتے کی کردیتے کر

فلسفى آخر كك يح وتاب كماتے رہے،

رمم) اگرایک ہی بات کوبار بار مجرایا جائے تو کہن والاادب وانشاریں خواکمتنا بلندیا یہ مقام رکھتا ہوایک مرحلے پر بہنچ کرسنے والے اکتاجاتے ہیں، کلام کازورٹوط جاتا ہے، اوراس کی تایشر کم ہوجاتی ہے، لیکن مشرآن کریم کامعاملہ یہ ہے کہ اس میں ایک ہی بات بعض اوقات بیسیوں مرتبہ کہی گئی ہے ، ایک ہی واقعہ بار بارمذکور ہوا ہی ہی فی مرتبہ نیا کیفن منی لذت اورنی تایشر محسوس ہوتی ہے،

ده) کلام کی خوکت اوراس کی نزاکت وشیرینی دومتها وصفتیں ہیں دونوں کے لئے الگ اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے ، ان دونوں صفتوں کوایک عبارت میں جمع کر دینا انسانی قدرت سے باہرہے، لیکن بہ صرف فرآنی اسلوب کا عجازہے کہ اس میں یہ دونوں ادصاف بدرج کمال سیجایا سے جاتے ہیں،

(۱) قرآن کریم نے بعض اُن مصافین میں بلاغت کوا دی کمال کم پہنچاکردگا اُ ہے جن میں کوئی بشری ذہن ہزاد کو بشش کے بعد بھی کوئی ادبی چاشنی بہدا ہمیں کرسکتا، مثلاً قانون ورا شت کو لیج ، یہ ایک ایسا خشک ادر سنگلاخ موضوع ہی کہ اس میں دنبیا کے تمام ادب و شاع مل کر بھی ادبیت اور عبارت کا محسن بہدا نہیں کرسے ، نیکن اس کے بعد سورہ نسار میں بی وی کی گراندہ مین آو کلادے گئر الا والے رکوع کی تلاوت کی جا بہ بیساختہ بچارا تھیں گے کہ یہ کوئی غرمعولی کلام ہے ، والے رکوع کی تلاوت کی وراشت بیان کیا گیاہے ، لیکن اس محسن وجال کے ساتھ ایک ایک ایک بیکن اس محسن وجال کے ساتھ کہ ایک ایک بیک بی بیر ذوق سیلم دجر کرتا ہے ،

(2) ہرشاءاورادیب کی فصاحت وبلاغت کا ایک مخصوص میدان ہوتاہے ا حس سے ہمٹ کراس کا کلام بھیکا پرط جاتا ہے ، عربی میں امروَ القیس نسیب وغول کا امام ہے ، آبا بغہ ،خوعت و ہمیبت کے بیان میں ، اتعثیٰ ،حُسن طلب اور وصعت میں اور زمبر رغبت وامید میں بے نظر ہے ، یہی حال ہر زبان کا ہے ، لیکن قرآن کریم میں اس قدر مختلف الانواع مصناین بیان کئے گئے ہیں کہ اُن کا احاطہ د شوارہے ،

ليكن ترغيب بهويا تربهيب ، وعد يويا دعيد؛ دعظ دنسيحت بهويا امثال وتصعص عقا كرّ كابيان مويا احكام كا، برحبكه اس كابيان بلاغت كے اعلى ترين معيار كو يہنيا بهواہے، ر ۸) اختصارا درایجازِ نشرآن کریم کے اسلوب کا استیازی وضعت ہو ادر اس دصف میں اس کا اعجاز نہایت نمایاں ہے ، قرآن کریم چے نکہ قیارت تک کے ہرزم كى رہنائى كے لئے آياہے ،اس لئے اس نے مختصر حلوں میں دہ وسیع مضامیں سمیت دیتے ہیں کہ ہروو داور ہرز ملنے میں اسسے ہدایات حاصل کی جاسکتی ہیں ،جو دہ سوسال گزرجانے پربھی اس کے مصامین پڑلنے ہنیں ہوتے ، اس عصصیں انسانی زندگی نے کتنے پلے کھائے ، کیسے کیسے عظیما نقلابات روما ہوتے ،لیکن فسترآن کریم سرابہارہا اوررہے گا، وہ تاریخ کی کماب نہیں، مگر تاریخ کا مستندر رمین ما خذہ ہے، وہ سیا ست و قانون کی کتاب نہیں ، سیحن اس نے چند مختصر حملوں میں سیاست اور جہاں بانی کے وہ اصول بیان فرادیتے ہیں جہر ہی دنیا تک انسانیں ہی رہنما ہے کریں گے ، دہلسفہ اور سنس کی کتاب نہیں بھین اس نے فلسفہ اور سائنس کے بہت سے عُقدے کھول دینے ہیں، وہ معاسشیات اور عمرانیات کی کتاب نہیں، لیکن د دنوں موضوعا پراس نے اختصار کے ساتھ ایسی جامع ہدایات دیری بس کہ دنیا کے علوم وسننون سیننکراد*ں کھوکری کھانے کے* بعدآج ان کے قریب پہنچ ہے ہیں ، فظر اعجان ا قرآن كريم كاليك دقيق اعجاز استى آيات كے باہمى دلط وتعلق، ے <sup>مار ہو</sup> ما اورنظم وترتیب میں ہے، آپ سرسری نظرسے مشرآنِ کریم کی تلاوت فرمائیں تو بیظا ہر بیمحسوس ہوگا کہ اس کی ہر آبیت جدا مضمون کی حا مل ہے، اوران کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے، اسی وجہ سے نظم مشرآن کے بارے میں فسترین کے دوگروہ ہوگئے ہیں، بعض حصرات کاخبال یہ کہ تر ان کریم جو کہ تینیسال میں تقور احقور اکر کے نازل ہواہے ،اس لئے اس میں کوئی دبط و ترتبیب تلامش کرنے کی صرورت بنیس ، اس کی برآیت ایک ستنقل مصنمون کی حامل ہے ، اس کے برخلا من د دِمُرِے گروہ کا نقط کنطر یہ ہے کہ مسترآن کریم ایک پھل کتاب ہی، وہ سٹردع سے آخر

تک با ہم مربوط ہی، اوراسی نقط نظرسے اس کا مطالعہ صر وری ہے، اس و وسر ہے گروہ کی دلیل یہ ہے کہ کسی کتاب کا بے ربط ہونا اس کے نقص کی دلیل ہوتی ہے، اورائنڈ تعالیٰ کا کلام لاز مًّا سِ فقص سے بَری ہے ، مگر بہلا گروہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ جس طرح قدرتی مناظر میں کوئی ربط اور ترتیب نہیں ہوتی بلکہ اُن کا حُسن ہی اسس بے ترتیب میں ہوتا ہے کہ کہ میں بل کھا تا ہوا در باہے ، کہیں نا ہموار بہاڑ ہے ، کہیں اونجی نبی واد یاں ہیں، اسی طرح قرآن کریم کا حُسن بھی اس کی اس ستفل چینے میں ہے خوال سے ہر ضعر کا موضوع جُوال ہوتا ہے اوراس کوکوئی عیب نہیں ہمجھتا، بس د بلات شبیری اسی طرح قرآن کریم میں بھی ہے ترتیبی کوئی عیب نہیں ہمجھتا، بس د بلات شبیری اسی طرح قرآن کریم میں بھی ہے ترتیبی کوئی عیب نہیں ہمجھتا، بس د بلات شبیری اسی طرح قرآن کریم میں بھی ہے ترتیبی کوئی عیب نہیں ہم

می رسی سر می المی این می برای می این است که در میان بهایت تطیف ربطهایا ما دیکی حقیقت به به که مسترآن کریم کی آیات کے در میان بهایت تطیف ربطهایا ما در تر تب ملحوظ نه به تی تو تر تیب نزد اور تر تب ملحوظ نه به تی تو تر تیب نزد اور تر تب می به تر تیب سے قرآن کریم اور تر تب می به تر تیب سے قرآن کریم ناول به وات ای است ی با تحصر تصلی استر علیه سلم ناول به وات و اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ قرآنی آیات میں دبط موجود ہے، البتہ یہ ربط قرارے وقیق بوتا ہے، اور اس تک بہنجے کے نی بڑے میں دبط موجود ہے، البتہ یہ ربط قرارے وقیق بوتا ہے، اور اس تک بہنچے کے نی بڑے ا

اس طرح قرآن کریم نے اپنے نظم میں جواسلوب اختیار فرایا ہے وہ اس کا دقیق ترقیع اعجاز ہے، اور اس کی تقلید لبنری طاقت سے باکل بابر ہے، بہت سے علیا نے قرآن کریم سے نظم کی توضیح کے لئے مستقبل کتا ہیں بھی ہیں، اور لبعض مفترین نے اپنی تفسیروں کے ضمن میں اسے ببیان کرنے کا خاص اسمام کیا ہے، اس معاملے میں الم فخرالدی ازگ کی تفسیر کہیں شاید سنتے زیادہ قابل تعریف کاوش ہے، الحضیں الشرنے نظم قرآن کی تشریح کا خاص سلیقہ اور خاص توفیق عطافر ماتی ہے، ان کے بعد قاضی ابوالسعود رحمۃ الشرعلیہ نے بھی نظم صرآن کی خصوصیات کو بیان فرمانے کا خاص استمام فرمایا کی بعد کے بیشتر مفترین اس معاملے میں ابنی دو حصرات کے نوست جیں بیوں، بعد کے بیشتر مفترین اس معاملے میں ابنی دو حصرات کے نوست جیں بیوں، بعد کے بیشتر مفترین اس معاملے میں ابنی دو حصرات کے نوست جیں بیوں، نظم متران کی ایک بلی سی جھلک اس مثال میں دیکھی جاسکتی ہے، سورہ فرمیں ایک مگرار شاویے:۔

عَتِىٰ عُبَادِى ۚ إِنَّ ۗ آنَا الْعَفَّوْرُ الرَّحِيْمُ ۗ وَآنَّ عَنَالِكَ هُوَ الْعُدَاكِ الْكَلِيمُ ۚ (الجر: ٣٩ و.٥)

معمیرے بندوں کو خبر دید دکہ میں خفود اور رحیم ہوں، اور میراعذاب سرید جارب

ربھی) بڑادردناک ہے ؟

اس کے فوراً بعد ارشادہے:۔

وَ نَيِّتُ هُمُ مَّ مَنْ صَينُفِ إِنْ الْهِيسَدُمِ وَالْهِي اهُ) ادرائفين ارائيم كم ما ون كي شردك دو "

ادراس کے بعد فرستوں کے حصرت ابرا ہم علیہ کسلام کے پاس آنے کامشہو واقع بیان کیا گیاہے، بظاہران دونوں با توں میں کوئی چڑمعلوم نہیں ہوتا، لیکن ذراغوت دسکھتے تو در حقیقت حصرت ابرا ہم علیہ لسلام کا دافقہ پہلے جلے کی مائیدہے، اس کئے کہ جو فرشتے حصرت ابرا ہم علیہ لسلام کے باس آنے تقے، انھوں نے دوکا کئے، ایک یہ کہ حصرت ابرا ہم علیہ لسلام کو حصرت اسمی علیہ لسلام جیسے صالے بیٹے کی خوش جری دی، دوسرے ابنی فنرستوں نے حصرت لوط علیہ لسلام کی بستی پر جا كرين البتازل كيا، په لماكام "آنا أنْعَنَوُ وَالْرَّحِيثُورُ" كامظابره تقا اور دوسراكا) تُعَذَابِيُ هُوَانُعَنَ آبُ الْاَلِيمِهُ "كا، اسطر يه و ونون جله باهم نهايت بمراتعلق ركفته بين كين الك الك ديجهة توان كيمستقل حيثيت بهي بيطه الك الك ديجهة توان كيمستقل حيثيت بهي بيطه

### فترآن كريم كيث كيخبري

سال الدر اس بر المراس الله بالمراس المراس المراس بر المراس بر المراس بر المراس بر المراس الله بالمراس بر المراس المراس بر المراس براس بر المراس بر المراس

ردمیوں نے پاؤں ہر حکبہ سے اکٹورہے سکھ ، ادرا ہرائی نشکرشام کے بڑے بڑے بہروں کو ساخت و تاراج کرتا ہمواطوفانی رفتارسے بڑھ رہا تھا، رُدمی حکومت ہے در بے ناکامیوں، متوازش کست اورجان ومال کے بے بناہ نقصان کے باعث اس قدر ناڑھال ہوجی تھی، کہ اس کا کسی مقام ہر قدم جانا ہی شکل تھا، چہ جائیکہ وہ بلیٹ کرکوئی حلہ کرسے ، چیور سامان کفار بوب کے لئے باعث مسرت تھی، کیونکہ وہ آیران کو آتن پرست ہونے کی منا ہر این مشابہ اور آدم کو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے مشابہ جھتے تھے، اور ایرانیوں کا علبہ آن کے نزدیک اپنی فتے اور سلمانوں کی شکست کا شکون تھا، ان حالات میں سورہ آدم کی یہ ابتدائی آیا ت نازل ہوئیں،

النَّمْ لَا غُلِبَتِ الرَّوَ وُمُ فِي آدُنَى الْاَرْضَ وَهُمُ مِنَ بَعْنِ غَلِمِهِمُ مَنَ بَعْنِ غَلِمِهِمُ مَثَ تَعْلِمُ مِنَ بَعْنِ غَلِمِهِمُ مَسَيَغْلِمُ مُنَ تَعْلِمُ مَنَ بَعْنِ غَلِمِهِمُ مَسَيَعْ فِي مَنْ مَنْ اللَّهُ وَمُؤْنَ بِنَصِ اللَّهِ يَنْصُ مَنْ قَبْلُ وَمِنْ اللَّهُ وَكُومَ مَنْ يَسْلُمُ لَا يُعْفِلُكُ مِنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَكُومَ وَلَكِنَ مَنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَكُنَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَكُنَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَكُنَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَكُنَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَكُنَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْنَ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْنَ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُؤْنَ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْنَ اللْمُؤْنَ اللْمُؤْنُ اللَّهُ اللْمُؤْنَ الْمُؤْنُ اللْمُؤْنُ اللْمُؤْنُ اللْمُؤْنُ اللَّهُ اللْمُؤْنَ الْمُؤْنُ اللْمُؤْنُ اللْمُؤْنُ اللْمُؤْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْنُ الْمُؤْنُ اللْمُؤْنُ اللْمُو

الله ، الم ، مم ، دوم (والع) قریب ترین زمین (لعین اردن) میں مغلوب ہوگئے، اور وہ اس مغلوب ہوت ہوت ہوت ہے سال الله کا اس مغلوب الله ہوت کے بعد جیند ہی سالوں میں غالب آجا ہیں گے، اسٹری کے ہاتھ میں ہے کام پہلے بھی اور بعد بھی ، اور اسٹری مدد کر تاہیں ، اور وہ زبرد مدد کی وج سے جوش ہوں گے ، اسٹرجس کی چا ہملہ مدد کر تاہیں ، اور وہ زبرد اور جربان ہی ہا اللہ کا وعدہ ہے ، اور السٹر لینے وعد ہے کے خلاف نہیں کر آ ا ، ایکن آکٹر لوگ نہیں جانتے ہے ۔

جونوگ رَدَم اورایرآن کے جنگ حالات سے ہا خبر تھے اُن کینی یہ بیٹینگوئی قطعی طور پرناقا بل بھین تھی، جنا پی قرلیش کے ایک ممتاز سر دار اُن بن خلف نے حضرت ابو کمر رہن سے شرط لگائی کہ اگر نین سال کے دَو ران رَومی غالب آگئے تو میں تحصیں دس اُونٹ ۔ وِں گا، اورا کر غالب نہ آسے تو ہم مجھے دس اونٹ دو گے، اُس وقت اس طسرح کی مترط جائز بخی، اس لئے حصرت ابو بکر انے اُسے منظور فرما لیا، اور آسخ عزت صلی اللہ علیہ وہم کواس کی اطلاع کی، آپ نے فرما کہ حشر آن نے " بصنع سنین" (چند سالوں میں) فرمایا ہے، اور عربی میں لفظ" بھنٹے" (چند کا اطلاق تین سے لے کر نوسال تک ہوتا ہی المند اسم آبی بن خلف سے اونٹوں کی تعداد بڑھا کر مترط کی مدّت نوسال تک معترر کر لو، چنا بخر حصرت ابو بکر شنے آئی بن خلف سے نوسال کی مدّت مقرر کر کے سواد سٹوں کی چنا بخر حصرت ابو بکر شنے آئی بن خلف سے نوسال کی مدّت مقرر کر کے سواد سٹوں کی شرط لگائی، آگر جاس بیشید گئی تھی بھی ایون کی میرک وارافی و مت قسط تعلند کی بواوں تک جاہی ہیں ہم ہورے ایڈ ورد گربن اس میشید گئی ترمیم کو کر وارافی و مت قسط تیں :۔

أسوقت جبكريبي بينكري كيكنى كونى بي كي جراتنى بعيدا زقياس نهيس بوسكى على كيوكم برقل كه ابتداى باره سال رومي شهد شابهيت كي خائم كا علان كردې عفد "

وسقوط زوالسلطنت روتمان ه ص ٢٠ فر١٠)

میکانی بہان تسکست محتقیک شات سال بورقید روم باکل خلاف توقع قسط تطیند سیا بزی ادار سک فرج رف ایرانیوں بر بے در بے حلے کرمے ہفین تحقیم تعامات پڑسکست فاش دی اوراس سے بعد رومی مشکر برجگہ غالب ہی آتا چلاگیا،

اُدھ اس عومتہ میں سلانوں کی ایک بڑی تعداد ہجرت کرتے ہوتے تھے ہوئی تھی اور کفار محکے ساتھ اُن کی جنگیں سرّ درع ہوگئی تھیں، اورجی وقت برّ رکے مسیدان میں میں سور ماؤں کا کمنہ بھیررہ سے بھے تھیک اُسی وقت بین سور ملی کہ روٹیوں نے ابل ایران کوشکست دمیں ہے، اُس وقت یہ واضح ہواکہ قرآن کرکے نے دو ممیوں کی فنح کی جردینے کے ساتھ جو فرما یا تھا کہ یؤ میٹن یَفْنَ کُ الْنُوعِ مِوْلَ وَاَن کُرکِ مِعْنُ اِنْنَ کُومِ مِوْلَ کُورِی کُنْ کُورِی کُرِی کُورِی کُورِی

سر نظر آئی، اور طبعی طور سے آب کو وطن کی یاد آئی، اور آسے ستِ تقلاً مچھوڑ دینے کے خیال سے افسوس ہوا، اس موقع پر قرآن کریم کی ہے آبت نازل ہوئی کہ:۔

افسوس ہوا، اس موقع پر قرآن کریم کی ہے آبت نازل ہوئی کہ:۔

افسوس ہوا، اس موقع پر قرآن کریم کی ہے آبت نازل ہوئی کہ:۔

معبلا سشہ جس ذات نے قرآن رہے احکام) آب پر فرض کے ہیں وہ آب کو دویارہ لو طائے گاہ

اس وقت آب جس بے سروسا مانی کے عالم میں مکم مکومہ سے تکلے تھے اُس کے بیش نظر م ظاہری اعتبارے اس بینینگوئی کے پورا ہونے کی کوئی توقع نقصی، لیکن جند ہی سال بعد آب اسی شہر مکر ہیں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے اور بیٹیننگوئی پوری ہوگری کہائے کے مہور پول کی تمنا ہے تموت کے کہ آخرت کی فلاح دکا میابی صرف بہود یوں کا قداد بیر، اور ہم صرور حبت میں جائیں گے، اس کے جواب میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا:۔ قُلُ إِنْ کَانَتُ لَکُمُولُلَدًا اُو الْاَحِوَةُ عِنْلَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّسْنَ مُونُونِ النّاسِ فَتَمَدَّو الْسُومَة اِن کُنْ اللهِ خَالِصَةً مِّسْنَ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

ظالموں کونوب جانتاہے » پرچیلنے اور دیے شیعنگوئی مدیر نظیتہ کے اس ماحول میں کی جا رہی ہے جہاں پہود ہوں کی بستیاں کی بستیاں آبا دہیں ، اورسلما نوں کو دن دات ان سے بحث ومناظرہ کا اتفاق پیش 7 تا رہتا ہے ، اگر ہے چیلنے بزر دیج وحی نہ دیا گیا ہو تا تو جو ہے دی آپ کی تکذیب

له جمع الغوائد، ص ١٠١ج ٣ بحواله صحح بحاري ،

کاکوئی موقع فردگذاشت کرنے کے لئے تیار نہ تھے، دہ بڑی آسانی سے علی الاعلان موت کی متناکر کے دکھا سے تھے، اوراس طرح جو مناظرے شب وروز جاری تھے ان کا فیصلا آگ ہی لمجے میں ہوسکتا تھا، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد میودیوں کوسانپ سونگھ گیا، اور کوئی ایک ننقس بھی اس بیلنج کوقبول کرنے کے لئے آگے نہیں بڑھا،

اسخصرت صلی الدعلیہ قبلم کی نبوت درسالت کے بارے بیں غیر مسلموں کا نظریہ خواہ کیے ہو، لیکن اس بات سے آب کے کسی شمن نے بھی انکار نہیں کیا کہ آب عقبل د حکمت تدبترا در فہم د فراست کے اعتبار سے بلند ترین مقا کے حامل تھے، اب یہ با ایک معمولی سجے کے انسان سے بھی متوقع نہیں کہ وہ پورے بقین داعتماد کے بغیرا کہ ایسا چیلنے یا ایسی پیٹ نگوئی کرگذر ہے جے اس کے خالفین ایک لمحہ میں توڑ سے ہول، رسول مریمی الدعلیہ وہم جیسے عاقل جسکم اور مدر برکی طرف سے یہ جیلنے و حی آئمی کی دہنا تی سے بغیر مکن سی نہیں تھا،

سے ہیں کی کی حفاظت ایر نازل ہوئیں اُن کی صفاظت کاکوئی دعدہ انڈتعالی کو فران کریم کی حفاظت ایر نازل ہوئیں اُن کی حفاظت کاکوئی دعدہ انڈتعالی کو سے ہیں کی کا توخیر سے ہیں کیا گئا ہے تھا ہے تھا ہوں کا توخیر عقید ہے ہی کہ آج جن کتابوں کو تورات ، زبوریا ابنیل سے نام دینے جلتے ہیں وہ ہرگز بعینہ دہ کتابیں ہیں ہو آسمان سے اُنڑی تھیں ، بلکہ ان میں بہت کچھ تو بھٹ و ترمیم ہو چی ہے ، نیکن خود اہل کتاب بھی اس حقیقت کے اعتراف پر جبور میں ، اور کوئی کر سے کرتی ہودی یا عیسائی بھی یہ دعوئی ہمیں کرسکتا کہ ان کتابوں میں ہر بر لفظ الها می ہے اُول میں ہر ہر لفظ الها می ہے اُول ان میں کہیں کوئی غلطی یا تبدیلی ہمیں ہوئی ، اس کے برخلاف قرآن کریم نے اپنے بالے میں میں یہ چی خبر دیدی کھی کہ ۔۔ اس میں یہ چی خبر دیدی کھی کہ ۔۔ اس میں یہ چی خبر دیدی کھی کہ ۔۔ اس میں یہ چی خبر دیدی کھی کہ ۔۔

که اس کے مفعت ل اور تا قابلِ انکار دلائل کے لئے ملاحظ ہو" با تسبل سے مشرآن تک" معتقد مولانا دحرت الشمصاحب کیراؤی"، و مرتبّب احقر،

إِنَّا نَحْنَ مَنَّ لِنَا النِّ مُرَوَا قَالَهُ لَحَافِظُونَ \* سَم نه مِن اس قرآن كوا تادام اورم مى اس ك حفاظت كر ذوا ربن "

جنامیخ به وعده حرن به حرف بیسی خابت بردا، اورجوده سوسال کے اس طویل عرصے بین قرائی کی کاکوئی نقط یا کوئی شوث تک به ضائع بهوسکا، اور نداس بین سخ لیف و ترمیم کی کوئی کوش کامیاب بهوسی، امسلام به بعشه مخالفتوں اور عداوتوں کے نرغہ میں رہاہے ، اوراس کے دشمنوں نے اسی مغلوب کرنے کی کوشش میں کوئی کسرا مھا نہیں رکھی، لیکن کوئی دشمن قرآن کریم کو اُس دور میں بھی مطابے ، منا نع کرنے یا بدلنے میں کامیاب نہیں ہوسکا جبکم قرآن کریم کے نسخے بہنایت محد دو مخف ، اور نشروا شاعت کے دسائل نایاب ، تورات کو دیکھتے قرآن کریم کے نسخے بہنایت میں مشخص کو تورات یا د منہ میں تھی، اس لئے تمام نسخے ضائع مصابق سوائے میں موجانے کے بعد انھوں نے اپنے حافظ سے اُسے دُوبارہ انکھوا یا ، پھر آوم کا با د شاہ بہرجانے کے ابدا نسخ منائع بہرجانے کے بعد انھوں نے اپنے حافظ سے اُسے دُوبارہ انکھوا یا ، پھر آوم کا با د شاہ انہوک سابی فانیس (

اطمقتا ہے، اور نود بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق تورات کا ایک ایک نسخ بھار طرکہ عبلاد میتا ہے، بہال یک کر تی نسخہ باقی نہیں رہتا،

اسی طرح البخیل کو دیکھے کہ مس طرح طبیقوس رومی، شاقه نیرون، ڈوتی شبن ادر ڈریو کی بشین کے حلوں میں اس کے اصل نسنے نا بود ہوجاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا حال ہے ہے کہ اس کا سیننکر وں حلہ آوروں سے سابقہ بڑتا ہے، بہت سے مواقع بر مسلانوں کا قبل عام ہو اہے، اُن کے کتب خانے جلاتے جاتے ہیں، قدیم کتا بوں کے

له دیجهته انسائیکلومیژیا برطانیکا،ص ۵۰۱ ج ۳ مطبوعهٔ هاء مقاله: باتبل، بحث عمد قدیم، فهرست مسلم، بحواله السیژدیس دوم ۱۵،۱۳ تا ۴۸ ، که دیجه با تبل ، ناکس و زژن میمکن لندن سازگراء، مکابیون کیمیلی تباب ۱، ۵۹ ،

بڑے بڑے ذخیرے دریا میں بہادیتے جانے ہیں ، قرآمطرکا سیلابعظم ہوہے عالم اسلام ہر الا اور فستران كريم كى تحريب كى كوشش بين كونى كسرا تحانبين ركعتا، مسيكن يم كتابمبين اسرك وعدر سے مطابق كسى ادنى تغير سے بغرب صرف محفوظ رہتى ہے بلکهشرق ومغرب بیں اس کی نشروا شاعت کی رفتار بڑیتی ہی جلی جاتی ہے، آج بھی أگربا لغرنن دندایخ اسسته، قرآن کریم سے تمام متحوّب نسخ نا پیدیموجانیں تو لاکھوں فرزندان توحید کے سینے اس کے بیتے امانت دارہیں ،ادراگر کوئی شخص فتر آن کریم کا ایک لفظ بھی تبدیل کر اچا ہے تومسلمانوں کے کمسن بچے بھی آسے بیرط سے بیں ، بعروت رآن کریم محصرت الفاظ ہی نہیں ، ملکہ معانی کی حفاظت کا جوانتغلام الترتعالي كى ون سركياً كياب ده بجائے خود ايك مستقل تايخ ہے ، مثلاً مردرايام سے ہرزبان کے الفائل میں معانی کے اعتبار سے فرق داقع ہوتار ستا ہے، چیا بخیعب رائی، مشریان، ادر کلدان زبانین جن میں تھیلی آسانی کتابیں نازل ہوئی تھیں رفتہ رفتہ ونیاتے ما بدير وكنين، يا أن بين ايسا عظيم تفيرُوا قع برَّكياكه وه بالكل نتى زبانين بن كمتين بكين تسرآن کی زبان کوانٹر تعالیٰ نے پیمٹرٹ بخشاہے کہ وہ ہزار ہا تغیرّات اورا نقلابات سے با وجود پوری طرح محفوظ ہیں 'ا دراگر کوئی شخف پیمعلوم کرنا جا ہے کہ قرآن کریم کا فلان تفظاس دَوريس كس معن مين ستعال بوتا تها توده نهايت آساني سي معسلوم

کرسکتاہے،
عوبی زبان کوکس غیرمعمولی طریقے پر محفوظ دکھا گیاہے ؛ اس کا ایک معمولی ساان لاُڈ
اس واقعے سے ہوگا کہ بیت کے شہرز آرائب کے اوپر عکا دنا می دو بہا ڈیتھے، ان بہاڈ و
سے رہنے والوں نے یعجد کمیا ؛ واتھا کہ وہ اپنی بستی کے باہر کسی بھی شخص سے نہ شا دی ہیا
گاتعلق قائم کریں گئے نہ دوستی کا، اور یہ خود کہیں باہر جائیں گئے، یہاں تک کہ باہر کا کوئی
ہومی ان کے یہاں تین دوں سے زیا دہ قیام بھی نہیں کرسکتا تھا، اوراس کی دج بہم کا کہ وہ اور کری ہے جھے کہ اگر باہر کے لوگوں سے ہما والعیل بول بڑسا تو بھا دی عوبی زبا ن
وہ اور کری ہے جھے کہ اگر باہر کے لوگوں سے ہما والعیل بول بڑسا تو بھا دی عوبی زبا ن

كريروه واحدكر وه بحب كى عربى زبان تفيظه زماهٔ جا بليت كى زبان ب، اوراس يي برمُو فرق نهيس آيا،

خلاصه یک قرآن کریم نے جودی و نریایا تھاکہ انٹرکی یکتاب ہیں شہم محفوظ رہے گئ اورخودالٹر تعالیٰ اس کی مفاظت کرے گا، اس کی صداقت روز بروز روشن ہوتی جیلی جاتی ہے ، اوریہ بیشگی خرسونی معدد رست ثابت ہوئی ہے ،

یبهاں قرآن گریم کی تمام پیگی خروں کا استیعاب کرنا ہنیں، بلکہ صرحت چند ڈالیں بیش کرنا مفعد و دتھا، اور ان چند شالوں ہی سے یہ بات، پوری طرح واضح ہوجاتی ہو کہ عشر آن کریم نے جو پیٹنگی خرس دی تھیں وہ ایسے معجز اند طریقے پر بچدی ہوئی ہیں' حس میں کسی انسانی کو میشش کا کوئی دخل نہیں،

#### قرآن كريم كے انجشافات

بشگ فردن نے علادہ قرآن کرئے نے بہت سے ایسے علی اور ڈاریخی مقائق کی نشاند، فرما لی بیج و اُس زمانے میں مرصرت ہے کہ امعلوم تھے، بلکہ اُس دقت اُن کا تصوّر کِ نہیں کیا جا سکتا تھا، قرآن کریم کی اس قسم کی آیات کو جمع کرے اگران کی مفقت الفسیر بیان کی جائے توبلاسشبہ ایک ستقل کتاب تیاد ہوسکت ہے، یہاں اُن سب آیا سے کا استیعاب تو مکن نہیں، البقہ چند مختصر مثالیں درج زیل ہیں:۔

دا) قرآن كريم نے بيان فرمايلہ كرتب دقت فُرعون دريا ميں غرق ہونے لگا، تو اس نے جان بچانے کے ليے زبانی طور پرايمان لانے كا اقرار كيا، جس كے جوابيں بارتيا كا نے فرمايا:

الكُن وَ قَلْ عَصَيْتَ قَبْلٌ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِ مِنْ هَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِ مِنْ هَ وَكُنْتَ مِن الْمُؤْسِدِ الْمُؤْسِدِ الْمُومِي وَالْمُؤْسِدِ الْمُؤْسِدِ اللّهِ اللّهُ وَلَا الْمُؤْسِدُ اللّهُ وَكُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

مادّه "عَكرَان" وَمَاجِ العروس، للزّببدي مادّه " عكر " .

گب وایمان لآبلیع ٤) حالانکریپلے نا وخریائی کرتار پا اورفسادیجائے والوں سے تھا؟ پس آج ہم تیرے بدن کونجات دیں تھے، ناکر توابینے بعدوا وں کے سلتے جرت بن جلتے ہ

جس دقت پرآیت نازل ہوئی ہے اس دقت اوراس کے بعد بھی صدیوں تک کسی کومیملوم نہیں تھاکہ فرعون کی لاش اب تک بھیج سلامت موجود ہی، لین اب سے بچے عوصہ پہلے یہ لاش دریافت ہوئی، اورآج تک قاہرہ کے عجائب تکر میں محفوظ ہے،

۲۷) قرآن ریم کاارشادی:

وَمِنُ كُلِّ شَى تَعَلَّمُنَا رَوْجَيْنِ لَعَكَتُ كَثَارَ وَجَيْنِ لَعَكَتُ كُمْ تَذَذَ تَتَ تَنْ تَكُرُّرُونَ ه

" ادریم نے ایک جزئے داوہ وٹرے پیدا کتے ہیں ، تاکہ تم نعیجہ شدھ مل کر و،

زمین کے نبیل سے بھی اوران آ دمیوں سے اوران چروں میں

بھی جفیں یہ لوگ ہمیں جانتے یا

# حفانيت فرآن اور غرب عبير مصنيف ن

ایک زمانہ تھاجب مغربی مستقین عیسائیت کے شدید تعقب بین بہتلاہ وکر کھا کہ کہا ہے گا کہ کہا کہ تھا ہے کہ قرآنِ کریم رمعاؤالڈ) انخصرت سی الشرعلیہ وہم کی جائی ہوگا تھیں ہے ، اور رمعاؤالڈر آپ کا دعوائے بہوت خودساختہ تھا، لیکن اب خود مغرب کے خرمسام مستقین کا کہنا یہ ہے کہ بچھا اہل مغرب کا یہ لفریۃ محص ایک المحالم الدخوی کے معاجب کی پوری زندگ تھا جس کی پیشت برکرتی دلیل بنہیں تھی، اور آن خصرت میلی اللہ علیہ دہم کی پوری زندگ اس کی کذریہ کرتی ہے ، عمر حاصر کے معروف مستشرق بر دفید مرفظگری وآٹ ہے ہیں :۔ اس کی کذریہ کرتی ہے ورب میں یہ تصور عام کی گیا کے اکا کھر دصلی اللہ علیہ دہم ) ایک رمعاؤالڈ کی اس کے دور پسلی کی طون سے وحی آت ہے ، لیکن فشرون وسطی کے یہ تصورات جودار معائی ہو دیکھیے تھے ، اب آب تہ آب تہ بی تورب اور عیسائی دنیا کے دور بی اس کی دور بی اور عیسائی دریا کے دور بی اس کی دور بی اس کی دور بی اور عیسائی و در ایک دور بی اور میسائی و در ایک دور بی اور عیسائی و در ایک دور بی اور عیسائی و در ایک دور بی اور عیسائی و در ایک دور بی در بی اور ویسائی و در ایک دور بی اور ویسائی و در ایک دور بی مغرب میں ہیں ہیں ہیں ہو در ایک دور بی اور ویسائی و در ایک دور بی اور ویسائی و در ایک دور بی ایک دور بیائی ہو در ایک دور بیائی ہو در ایک دور بی ایک دور بیائی ہو در ایک دور ایک دور

پردفیسردآسے نے بالکل درست کہا کہ آنخنرت صلی استرطیب وسلم کی یہ تکذیب کسی دیں ہوں ہے۔
علی دیں پرمبنی نہیں تھی، بلکہ یہ اُس پر دہیگنڈے کا ایک بُخز تھا، جے مسلما نوں سے لڑنے
سے بے عزودی بھاجا رہا تھا، انخوں نے خاصی تفسیل کے ساتھ اُن قدیم اہل اورب کی تردید کی ہے جو آنخفرت سے انڈولیہ وسلم پر دمعا ذائشہ جھوٹے دعوے یا جُنون
ماسی بیا ری کا الزام عائد کرتے تھے، اوربتایا ہے کہ جدحاصر کے مغربی اسکالر روش دلائل کی وجہ سے ان الزامات کو تسلیم نہیں کرتے، آخر میں وہ تھتے ہیں:۔
ماہندا محدرصی استرعلیہ وسلم ) کے بارے ہیں قرون وسطیٰ کے اس تصور کو تو اب خاج از مجن قرالدد بوريا بها بست اور محد دسى المشرعليه وسلم ، كوابك ابساا نستا مي مع وه بينات شنات تق جن ك مي معن وه بينات شنات تق جن ك بالدرين أن كاعقيده كفاكري أسك بالسخواك والكون سع آست بس الله

اس اعرات کے بدرانصاف کا تقاصات یہ مساف الفاظیں سرکار درعت الم صلی الدعلیہ رسل کی نبوت درسالت کا اقرار کر بیاجا آ، لیکن صدیوں سے وہنوں ہیں جے ہوگر تصورات آسانی سے نہیں ہیں نہتے، جنا بخر منظلم ہی واشد اوران کی طرح کے عہد تھا صریح دوسر مصنفیں ایک طرف تو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ بنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کینے دعوا سے نبوت میں مخلوس تھے، دوسری طرف کہنے مذہب کوعلی الاعلان چیوڑ کراسلام کو اختیار کر لینا ان سے لئے مشکل ہے، المذا النھوں نے لیک بیچ کی راہ تلاش کرنے سے لئے آنحصر صلی الشرعلیہ وسلم سے دعوا سے نبوت کی ایک عجید بی بی توجیہ بیش کی ہے،

من کا کمناہے کہ بنی کریے صلی اللہ علیہ وسلم پرنا ذل ہونے دالی وی درحقیقت کو گا معاری جربہیں، بلکہ (معاذات کے ایک اندر دنی کیفیت ہی جو آیا کے طویل نور ہو کہ اور مشاہرات سے نتیج میں بیدا ہوئی تھی، اور جسے آیٹ نے پوری دیا نتداری آندات کی یا کسی فرضتے کی آواز سجھا، آیا اپنی عربے ابتدائی دَور ہی سے اپنی قوم کے مذہب اور اُن سے طورط لقوں سے بیزار ہے، اسی لئے آپ اُن کے طرب عبادت کی تقلید کرنے اور آپ اُن کی طورط لقوں سے بیزار ہے، آپ کادل اپنی قوم کی گراہیوں پُر کو ہساتھا اور آپ اُن کواس گراہی سے نکال نے تھے، آپ کادل اپنی قوم کی گراہیوں پُر کو ہساتھا فارح اور آپ اُن کواس گراہی سے نکال کے خطر بھے سوچتے تھے، اسی مقصد سے لئے آپ غور دو کرکے فارح اور کی تہمائیوں میں کئی کئی دن گذار نے نشروع کئے، دمیں پرطوبل غور دو کرکے فارح اور گراہی سے نکال کر توجید کی طرات دعوت دمنی چاہتے، غارِ حرار کی قوم کو بہت پرستی کی گراہی سے نکال کر توجید کی طرات دعوت دمنی چاہتے، غارِ حرار کی جان ہو تا ہو گائی ہے تھی ایت کرنے والا ہمیں تھا، یہ تھور آپ کے دل و دما غ پر میں تہمائیوں میں جہاں کوئی بات کرنے والا ہمیں تھا، یہ تھور آپ کے دل و دما غ پر میان کوئی بات کرنے والا ہمیں تھا، یہ تھور آپ کے دل و دما غ پر می تہمائیوں میں جہاں کوئی بات کرنے والا ہمیں تھا، یہ تھور آپ کے دل و دما غ پر میں جہاں کوئی بات کرنے والا ہمیں تھا، یہ تھور آپ کے دل و دما غ پر

Watt : Bell's Interoduction to the Quran Ch. 2 P. 18

اس ذر دمجیط موگیا که آب کواینے دل کی یہ آواز ایک خابجی آواز محسوس ہونے گی، اور اسے آب نے اللہ تعالیٰ کی یاکسی فرشتے کی آواز سمجھ کر بچر سے خلوص دریا نت سے نبوت کا دعویٰ کرویا،

یہ ہے سرکار دوعالم صلی اندعلیہ وسلم سے دعوائے نبوت کی وہ توجیہ جے آبکل سو انشوران مغرب سیس قبول عام عاسل ہے، مستشرقین میں سے ایک دونہیں، بلکہ بیسیوں مقیقین اس کے قائل ہیں، یہاں کہ کہ بعض مسلمان کہلانے والے افراد بھی اس سے متاثر نظر آتے ہیں، لیکن ذراغور فرط نے کہ اس توجیہ کے بیچے اس سے سواالہ کیا ذہنی ہے کہ ان وانشور دن نے یہ بات بہلے ہی طے کرلی کم مرکار دو اکسی صلی اندوا ماسی کے اس کے سوالہ صلی اندوا میں ہوجا ہیں، اور نواہ اس نبرت کی تر دید کے لئے کہ ہو وائل اس پر کہنے دون اور ناقابل بھی تاریخ اور ناقابل بھی میں اور نواہ اس نبرت کی تر دید کے لئے کہ ہو وقعیہ کرتے ہیں اس کا اور ناقابل بھی دو وائر کار برائل ہونے والی دی کی جو توجیہ کرتے ہیں اس کا حاضر کے دوسر ہے مستشرفین آئے ہیں نازل ہونے والی دی کی جو توجیہ کرتے ہیں اس کا عور فرمائے ہو۔

را) کیایہ بات عقل میں آسی ہے کہ مرکار دومالم صلی الشرعلیہ وسلم ، جن کے بالے میں خور آن کااعر ان یہ ہے کہ بہترین ذہنی اور عملی صلاحبتوں سے مالا مال کے بیئیس سال تک مسلسل اپنی ایک اندر ونی کیفیت کوکسی فرشتے کی آواز بجھتے ہیں اور آخر وقت تک یہ بیتہ نہ لگاسے یں کہ اس غیر معمولی کیفیت کی حقیقت کیا ہے ، دی کا نزول آپ پر ایک دومر تنبہیں بلکہ میئیس سال تک سینکڑوں بلکہ شاید دی کا نزول آپ پر ایک دومر تنبہیں بلکہ میئیس سال تک سینکڑوں بلکہ شاید مزاروں مرتبہ ہوتا رہا ہے ، کیا اس پولے عصر میں دمعاذا دی آپ اسی مغالطیں مبتلاد ہے ،

ُ د ۲) بچواگرآب پریہ نام ہناد" اندر دنی کیفیت" اپنی قوم کودیچھ کرطاری ہوتی تھی، توقاعدے کا تفاضایہ تھا کہ اس کیفیت سے سب سے پہلے تجربے میں انکی گراہیو ک تردیدا در عقیدهٔ توحیرکا بیان بونا، لیکن بم دیجے پس که آپ پرنازل بونے دالی پہلی دحی میں بہ کفر دسترک کی تردید ہی، ندعقیدہ توحیدکا ذکر ہے، اور در آپ کی بنیاری تعلیم کا بیان ہے، اس کے بجائے اُس کے الفاظ یہ ہیں: ۔ افراً بُرِی تعلیم کا بیان ہے، اس کے بجائے اُس کے الفاظ یہ ہیں: ۔ افراً بُری تعلیم کا بیان ہے، اس کے بجائے اُلا نسکان مِن عَلَی اَلْا نسکان مِن عَلَی اَلْا نسکان مِن عَلَی الله الله عَلَی الله مُن عَلَی الله الله عَلَی الله مُن عَلَی الله الله عَلَی الله الله عَلَی الله الله الله عَلَی مَن الله الله الله عَلَی الله الله الله عَلَی الله الله الله در الله الله حسل من تعلیم دی جو مسلم ایا، انسان کو اُن با توں کی تعلیم دی جو حسل نے علم سکمایا، انسان کو اُن با توں کی تعلیم دی جو حس نے تعلیم دی جو

د، نہیں جانتا تھا ، 

- جربہ نجیب بات ہے کہ یہ کیفیت ایک مرتبہ پیٹ آنے کے بعد فوراً شنڈی پڑجا ہے ، اور تین سال کک آپ کو کوئی آواز سُنان نہیں دیتی، اس عصیں آپ وحی کے انقطاع سے برایتان بھی رہتے ہیں، سی تین سال کک محل سکوت طاری دہتا ہے، اس کے بعد کھروحی نازل ہوت ہے تواس میں بھی شرک کی داضح تر دیر نہیں کی جاتی اور سزا صل حرب کی علی گراہیوں کا کوئی ذکر ہوتا ہے ۔ سوال یہ ہے کہ اگر کیفیت اور سزا صل حرب کی علی گراہیوں پر سوچ بچارا ور تصوّر توحید کے غلبہ سے بیدا ہوئی تھی اور حی کے باکل ابتدائی دا قعات میں یہ نصوّرات کہاں گئے تھے ؟ اور تین سال کوئی تو دھی کے باکس ابتدائی دا قعات میں یہ نصوّرات کہاں گئے تھے ؟ اور تین سال کا تھی اور تین سال کا تھی ؟ اور تین سال کا تھی کے اور تین سال کے تھے ؟ اور تین سال کا تھی کی تو دھی کے باکس ابتدائی دا تو دھی کے باکس ابتدائی دائیوں نہیں سے نائی ؟

که آسی ی ی بینی بینی فی الکرسی دالانعال : ۱۷) اور عفا ادله می تخذا کی الکری بین دالتون : ۲۷) وغیر که میم ی بین دالتون : ۲۷) وغیر ده میم ی بین دالتون : ۲۷) وغیر ده می اگر با افرس مان ایا جارے کرکسی تصور کا شدید غلبه انسان کوایک فاری آواز "کی طرح محسوس بونے لگدا ہے آواس کی کیا دجہ بوکہ یہ خاری آواز "جو بیشینیگوی کروے وہ ہمیشہ ہے تکلے ، جو بحم دیرے وہ انجام کار درست تابت ہو، جو العن اظ بول دے وہ ایسے بیخور کی کیرب جائیں کہ دنیا بھر کے ادیب و محطیب اس کے مقابل بول دے وہ ایسے بیخور کی کیرب جائیں کہ دنیا بھر کے ادیب و محطیب اس کے مقابل سے عاجر بھوکر بیٹے برائیں ، یہاں تک کہ اسی کلام کی بنیاد پر پولے جزیرہ عوب میں ایسا انقلاب عظیم مربا ، موجا ہے جس کی نظر دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے ،

(۱) اگرتسلیم کرلیا جائے کہ تصوّرات کے غلے سے صوس ہونے وائی آواز" کوئی سحتیات، رکھتی ہے توظا ہر ہے کہ وہ اسی شخص کے علم دتصوّر کا ایک عکس ہوسی ہوجیے وہ سُنائی ہے درہی ہے، اور جوبات پہلے سے اُس کے علم وتصوّر میں نہ ہو وہ اس اواز سے معلوم نہیں ہوسی آس کی تلاوت کرکے دیکھیے اس میں کہتی ہے شار باتیں ایسی بہر جودی سے پہلے آب کو معلوم نہیں تھیں، وجی کے اس کلام نے پہلی باد باتیں ایسی بہر جودی سے پہلے آب کو معلوم نہیں تھیں، وجی کے اس کلام نے پہلی باد آگ کوان کا علم عطاکیا، مثلاً آئیت ذیل پر غور فرما تیے،۔

مَاكُنْتَ مَنْ رِئ مَا الْمِكِتْ وَلَا الْإِيمَانُ وَلا الْمِيمَانُ وَلا حِنْ جَعَلَنْهُ نُوْرًا كَفْرُى مِهِ مَنْ مَّشَاءُ مِنْ عِبَاد ذَا رشورُكُانُّ "آيُ جبس جانع تھ كركتاب كيا جزب ؟ اور مذايان سے واقعت عقر ، ميكن ہم نے اس دقرآن ) كور وشتى بنا باجس كے ذريع ہم اپنے بندوں ميں سے جے چاہتے ہيں بدا بت فيتے ہيں "

(2) با مخصوص بچھی امتوں کے اکٹر دا قعات وہ ہیں جن کے بالیے میں خود قرآن کریم نے بھی تصریح کی ہے، اور تاریخی اعتباد سے بھی یہ امزا قابل انکادہے کہ آپ نز دل جی سے قبل اُن سے واقعت نہیں تھے، قرآن کریم نے پہلی باراہ کواُن کا علم عطاکیا، مشلاً سورہ ہو ترمیں حصرت نوح علیا سلام کا دا قعہ بیان کرنے کے بعد و ترآن کریم کا

ادشا دسے :ر

ذٰلِكَ مِنْ آنْبُ آءِ الْغَيْبِ لُوُحِيْهِ إِنَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَى لِلْهِ مِنْ آذُا جُمَعُ ثَا آمُرَهُمُ وَهُمُ مَيْمُ كُوُونَ ٥ ديوسف: : ١٠٢)

ئیر غیب کی خرس بیں حبفیں ہم بذریع آوسی آئے پر نازل کرتے ہیں اور حس دقت برلوگ اپنے معاصلے میں متفق ہورہے بھے ، اور تدم پریں کررہے سکتے ، اُس دقت آئے اُن کے یاس نہیں سکتے ،

منظگری داشه اوران کے دوسرے ہم نوایہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ آپٹ نے کہی جبو نہیں بولا اور :-

> معجد رصلی انترعلیه وسلم ، کی دیانت واخلاق پرکوئی اعرّا من مهمین کیاجا سکتالیه

ہذا قرآن کریم کی کسی آیت میں اُن کے نزدیک بھی غلط بیابی ممکن نہیں، ابسُوال
یہ ہے کہ اگر میر ہوجی کوئی خارجی ذریعے علم نہیں تھا تواس کے ذریعے آپ کو بچھیلے
انبیارعلیہ السّلام کے دہ واقعات کیسے معلم ہوگئے جو پہلے معلوم نہیں تھے ؟
د م) اوبرہم نے صرف دہ باتیں بیش کی ہیں جو ایک عام آدمی بھی معمولی خور ہو گاتیں بیش کی ہیں جو ایک عام آدمی بھی معمولی خور ہو گاتی ہیں،
فکرسے سجھ سختا ہے اور حج قرآن کریم کی سرسری تلاوت سے بھی واضح ہوجاتی ہیں،

Watt: Bell's Interoduction to the Quran Ch. 2 P. 25 of

اوراً گرحدسیث کی ان روایات کو بھی بین نظر رکھا جائے جن میں نزول وی کی کیفیات اوراس کے ابتدائی واقعات بیان کئے گئے ہیں تومنٹگری آواٹ وغیرہ کی میز حسیّالی تلوملات خود بخود با در تبوا ہوجاتی ہیں، اُن میں سے بچھ روایات پیچھیے" تا پیج نزول قرآن" سے سخت بیان ہو حی ہیں،

### المخضرت في المعليه ولم اوراهل تناب؛

بعض مغربی مصنفین نے یہ نابت کرنے کے لؤکہ آپ برنازل ہونے والی وی ا درحقیقت آپ ہی کی ایک ساندر وٹی کیفیت علی جو تصوّرات کے غلب سے بیدا ہوئی تھی، یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نز دل وی کے آغاز سے پہلے کچھا امتوں کے دا قعات سے دا قعت سے، اور دہی واقعات اُس خاص کیفیت کے وقت آپ کے راقعات اُس خاص کیفیت کے وقت آپ کے رافعات اُس خاص کیفیت کے وقت آپ کے رافعات کی زبان پرآگتے،

آن کا کمنایہ ہے کہ آپ نے بچھیلی اسمتوں کے یہ وا تعات (معاذا سنر) عرب کے یہ و و نعان (معاذا سنر) عرب کے یہ و و نعاری سر سنے تھے ،اس سلے میں خاص طور پڑھی اورنسطور اوا ہمب کے فالم لئے جاتے ہیں جو سے سفر شام کے وقت آپ کی ملاقات کا قصد سیرے و آپ کی ختلف سی بور میں منزور ہے ، بعض مغربی مصنفین نے یہ خیال ظاہر کمیا ہے کہ یہ وا بھر آپ آرتی سی محلف اور ایس سے بھر کا قائل تھا ، اہمی وا بہوں سے آپ نے (معاذا شہر) قوصید کا قائل تھا ، اہمی وا بہوں سے آپ نے (معاذا شہر) تو وحید کا تھوں تھے ہوتو حید کا تعربی کیا ،اور اسمی سے بھیلی کتابوں کا علم حابل کیا ،اور اسمی سے بھیلی اسمتوں کے واقعات سی بھیلی اسمی کے واقعات سیکھے ،

سیکن اگرانصاف ددیا نت دنیاسے بانکل اُمٹھ ہی نہیں گئی تو ایک معمولی سی کا آدمی ہے ہیں گئی تو ایک معمولی سی کا آدمی ہی ہے باور منہیں کر سکتا کہ سفر شام کے دوران اس مختصری ملاقات

سل منظاً دیکھے ہے ، ایم ، را ڈویل ( Rodwell ) کا انگریزی ترجیہ قرآن ک مقدمہ ، ص ۸مطیوعہ لندن سے 18 ع

یں ان را بہوں نے اپنے سینے کی ترام معلومات آنخفرت صلی انٹر علیہ وسلم کے ساسنے
انڈیل دی ہوں گی، اورآئی، نے ان سب کورانوں رات جذب کر ہے ایک انقلا آفرین
دین کی بنیاد ڈوال دی ہوگی، اوّل تو ہد دعویٰ ہی ہرے سے بلادلمیل بلکہ بے بنیاد ہے کہ
بی آاورنسطوراآر بوسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، کسی ضعیف سے ضبحہ اربوسی فرتے کو توج بھی سڈی
اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی، اور مل بھی کیسے سحی ہے جبکہ آربوسی فرتے کو توج بھی سڈی
عیسوی ہی میں بدعتی اور ملحد ر العام اوراکس کے
عیسوی ہی میں بدعتی اور ملحد ر المحالیم قرار با گیا تھا، اتھانا سیو، (Athanasius)
اوراکس کے ہم نواؤں نے اُس فرتے کا پہنے ما در نے میں کوئی کسرا تھانہ ہی رکھی، اس کی
فرقے میں اتنی سحت کہاں تھی کہ دہ ساتویں صدی عیسوی تک سانس لے سکتا ہ اوراگر
فرقے میں اتنی سحت کہاں تھی کہ دہ ساتویں صدی عیسوی تک سانس لے سکتا ہ اوراگر
کوئی بچاکھیا فرد باتی ہوتا بھی تواس کو رہ جرآت کیسے ہوسکتی تھی کہ وہ بھر کی جیسے شہر
میں ایک خانقاہ کا سربراہ بن بیٹھتا ؟

د دسمریے جن ر واکستوں میں یہ مذکورہے کہ سفر شام کے و دران آپ کی ملاقات ان را مبوں سے ہوئی تھی، ابنی ر دایات میں یہ بھی بیان کیا گیاہے کہ یہ انہتائی مختصر' مرسری اور شمنی ملاقات تھی جس میں کسی تعلیم ڈھٹم کی گنجائش ممکن ہی نہیں، چیرہے ہے اُن لوگوں کی عقلوں برجوالیسی صنحکہ خیز با توں پرایمان لاسکتے ہیں، لیکن آسخصر صلے اللہ علیہ دسلم میرنز دل دحی کو تسلیم کرنا اُن کے لئے مشکل ہے،

یہاں ہم بخیرارا ہرب سے آپ کی ملاقات کی مفصل ترین روایت نقل کرتے ہیں جس سے حقیقت مال واضح ہوسکے گی ؛

ديي نگاه يهان تك كرآ خفزت على الله عليه وهم كامات پكر ليا، اوركها: هذهٔ استيك الْعَالِمَيْنَ، هذهٔ ارْسُولُ دَبّ الْعَالِمَيْنَ، يَنْعُنَهُ مُنْ اللّهُ رَجُمُةً لِلْعَالِمَيْنَ،

مدیہی ہے تنام جہانوں کا سرداد یہی ہے پر دردگارِ عالم کارسول "، جسکواں شرح تمام کا تناہ کے لئے رحمت بناکر بھیجے گا،

سردادانِ قریش نے اس دا ہوئیے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا ؛ زا ہب نے کہا جس قو آپ سب، گھائی سے نکلے توکوئی شجر دحجرایسا نہیں تھا جس نے اس کو سجدہ فہ کیا ہو، اور شجر درجر نبی ہی کے لئے سجدہ کرسکتے ہیں ، اس کے علاوہ میں آپ کو ممرِ بنوت سے بھی بہچانتا ہوں جوسیب کے مشابہ آپ کے شانے کے بنیجے واقع ہے ،

رامب يه كه كردايس مركبا، اوريورے قلف كے لئے كھانا تيار كرايا، جب كھ مے مے لتے سب حاحز ہوئے توآپ موپودند نخفے، دا مہتب نے دریافت کیاکرآپ کہاں ہیں؟ معلوم ہواکہ اُونسط چرانے گئے ہوتے ہیں، آدمی بھی کرآئے کو کلایا، جس وقت آئے تشرای لاتے توایک ابرآٹ پرسایہ کے ہوئے تھا، جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو و پھا کہ لوک آیٹ سے پہلے درخت کے ساتے میں جگہ نے پچکے ہیں، اب کوئی جگہ سایہ کی باقی نہیں رسى،آئ ايك مانب كوبيره كئ بيضة مى درخت كاساية آئ تك مُعك مميا، رامين کماکہ درخت کے ساسے کو دیجھوا وہ کس طرح آج کی طرف مجھکا ہواہے،اور پھر کھڑے ہوکر قریش کے لوگوں سے کہا کہ آپ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رُومی اگر ان کو دیچەلیں گے توآج کی صفات اورعلامات سے آپ کو پیچان کرقتل کر ڈوالیں گے،ا تنا پیکلاً میں را مب کی سگاہ اعلی تو دیجھا کہ روم کے شات آدمی کہی تلاش میں اسی طرف آرہی بین را مرہے پو چھا ، تم کس لئے نکلے ہو؟ روسیوں نے کہا کہ ہم اُس نبی کی تلاش میں نکلے ہی رحس کی تورتب و اینجیل میں بیٹارت مذکورہے) جواس مہینے بیں سفر کے لئے سکلنے والاہوا مهمنے اپنے آدمی ہرطرت بھیجے ہیں . . . . . را ہمب نے کہا اچھایہ تو بتلا و کہ جس شے کا اللہ تقو نے ارا دہ فرمالیا ہو، کیا اس کو کوئی طلاسکتاہے ؟ انھوں نے کہا نہیں، اس کے بعد ردمیوں نے بچرارا ہستے عدکیا کہ وہ اب اس بی کے دریئے نہیں ہوں گے، اور دیل راہب کے پاس خمر گئے، راہب نے ہمر قریش سے قسم دے کر پوجیا کہ تم میں سے اُن کا وئی کون ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ ابوطالب ہیں، اس کے بعد راہب سلسل ابوطالب کو قسیں دیتارہا، کہ تم ان کو صرور دابس بھے دو، یہاں تک کہ ابوطالب نے آب کو واب مجسے دیا، بعض علمار کواس روایت کی صحت میں بھی کلام بنے، ہیں اگر سے بی ہو تب بھی اس میں خور و بین لگا کر بھی اس بات کی کوئی تھائی مائی ارتب کی صحت میں بھی کلام بنے، ہیں اگر ہے ہو تب ہی اس میں خور و بین لگا کر بھی اس بات کی کوئی تھائی منازی کہ آب نے بھی اس میں خور و بین لگا کر بھی اس بات کی کوئی تھائی منازی کہ آب نے گھنگ بھی تاری میں خور سال تھی ہو جیند بھی اس وقت ہوئی جبکہ آپ کی عمر گل بارہ تیرہ سال تھی ہوں گے ہوں گا میں اور کر سکتا ہے کہ اس کم سن میں بیارہ تیرہ سال تھی ہو کہ کرکے آن کی کتابوں میں تو بعت کی وضاحت فرما ہیں، اوران کی کتابوں میں تو بعت کی وضاحت فرما ہیں، اوران کی خلطان واضح کریں ؟

اورنسكورارا مرسى ملاقات كاقعته توبخيراك تعتب معى زياده مختصرب،

ادراگرکوئی شخص اُس کی بنیا دیریہ کہتا ہے کہ آنخفرت صلی اسٹرعلیہ وسلم نے اہل کتاب سے معلومات حصل کی تھیں توسوا سے تعصرت اورا مسلام وشمنی کے اس کی کوئی توجیبہ ممکن ہی نہیں ،

پیمسوچنے کی بات ہی کہ آگر تحضرت صلی الشرعلیہ رسلم نے کچے اہل کتاب سے یہ واقعات سی رکھے بھے، تو رہ کفار مکہ جو آپ کی تر دید کے لئے ہروائی کا پہاڑ بنانے کے لئے تیار نظے اس موقع پرکیوں خاموش رہے ؟ ایھوں نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا کہ آپ کو بہ بات کیا کہ آپ کو بہ بات کیا کہ آپ کو بہ بات کہ آپ کہ بی مکہ محرد کے ایک لوہار کے باس کھڑ ہے ہوجا یا کرتے تھے ، محصن اتنی سی بات سے کفار مکہ نے یہ شہرت دیری کہ یہ لوہار آپ کا علم ہے ، جس کی تر دید قرآن کریم نے اس طرح فرمانی کہ :۔

وَلَقَتَىٰ نَعُكَمُّ اَ نَعُمُمُ يَقُو ُ لَوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَعْسَرُّء فِسَانُ النَّذِي يُلُحِنُ وْنَ إِلَيْهِ اَعُجَبِيَّ وَهِلْ الْسِانُ يَسِرِيهِ وَهِ

عَرِّيِيٌ مُثَمِينِيُّهُ (النحل: ١٠٣)

لیکن ان میں سے گہی نے کبھی یہ اعرّ احن نہیں کیا کہ آپٹے نے یہ علم بخیرار،نسطَورایا ورّقربن نوفل سے حاصِل کیاہے ،اس سے صاحت دا صحے ہے کہ یہ ایسلہے ٹکا اعرّ ہ تھاجھے آپ کے کرمِّ مخالف ہم عصروں نے بھی زبان سے نکالنالپ ندنہیں کیا ،

## مشرآن كريم برتجنيراعزاضات

بعفن مستشرقین نے قرآن کریم کے بیان کے ہوئے لعبض واقعات پراعراتیا کئے ہیں،اوراُن سے بیہ جمانے کی کوئٹ ٹن کی ہے کہ (معاذاللہ) نبی کریم صلی الشرعلیہ کی نے یہ واقعات اہلِ کمنا ب کے کہی عالم سے نوبا نی سے خفیس بیان کرنے میں مغلطہ ہوگیا، مثلاً:۔

حصرت مریخ کے والد کانا) مثلاً انسائیکو پیڈیا بڑانیکا میں ایک اعراض یکیا

ہے کہ :رمریم حصزت موسلی علیہ انسلام کی مہن کا نام بھی تھا ،اورحضزت علیہ علیہ انسلام کی والدہ کا بھی، اورادّ ل الذّ کرغم آن کی بیٹی تصیب ، تسرآن میں دمعاذ انٹر) مغالط کی بنا ، پرمؤحنٹرالذکر کو مجی ُبُرنتِ عمران "عشرار دیریا ،

مقام افسوس ہے کہ یہ ہے سر و بااعتراض بر آنیکا جیسی عالمی شہرت کی کتاب میں ورج کرتے ہوئے بھی کوئی جبحک محسوس نہیں کی گئی، اگر "بر ٹانیکا" کا مقالہ نگار کسی یقینی دلیل سے یہ بھی نابت کر دیتا کہ حصزت مربع ہے والدکا نام عمرآن نہیں تھا، تیب ما مرتو یہ اعتراض کسی درجے میں قابل کھاظ ہوست تا تھا، لیکن حالت یہ ہے کہ اگرخود ابنی سے بلٹ کریہ پوچھ لیا جائے کہ بھر حصزت مربع سے والد کانام عمرآن کے سواا ورکیا تھا ؟ قواس سے جواب میں ان کے باس خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، انہماریہ ہے کہ با تبل میں بھی اُن کے والد کاکوئی نام مذکور نہیں، اورخود برٹانیکا کے مقالین مربع "میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ:

معصرت مریم کے والدین کے بارے بی بہلی صدی عیسوی کی کسی تاریخ دستا ویزیں کوئی ریجاد دموجود نہیں ہے یو

ایک طرف بر لاعلی اور دو تری طرف بردعوی که قرآن کریم پیس حصرت مریم کم کے والد کا نام دمعاؤاللہ مخالط پر مبنی ہے ، کیا بڑنا نیکا "کے مقالہ نگار پر سیجتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ کسی خص کا نام "عراف" رکھا جا چکا ہو تواب دنیا میں کوئی شخص اسکا ہم نام بیدا نہیں ہوسکتا ؟ حقیقت برہے کہ یہ توقرآن کریم کی حقا نیرت کی داضح دبیل ہے کہ وہ اُن تاریخی حقائق کی علی الاعلان نقاب کشائی کرد ہاہی جوسات سو سال سے نامعلوم تھے ،اوراس نو داعتمادی اور دھ اُتے کے ساتھ کر رہا ہے کہ سال سے نامعلوم تھے ،اوراس نو داعتمادی اور دھ اِتے کے ساتھ کر رہا ہے کہ چودہ سوسال سے اس کے بر ترین وشمن بھی اسے غلط قراد دینے کی جرائت نہیں کرسے ،

كه انسائيكلوبيرًيا برلمانيكا، ص٨٨ ج ١٣ مطبوع من الماء مقالة قرآن " كه برلمانيكا، ص ٩٩٩ ج ١٨ مقاله مريم "

فرعون کا وزیر مامان یمجی کیا گیاہے کہ قرآن کریم نے فرعون کے ایک وزیرکانام ہاآن ذکر کیاہے، حالانکہ اس نام سے فرعون کے کسی دزیرکانام باتبل کے عہد نامۂ قدیم میں نہیں ملتا، مقالہ نگار نے بیخیال ظاہر کیا ہے کہ دواصل ہاآن شاہ اسویرس کا وزیر تھا،جس کا ذکر ہائبل میں موجود ہے، آنخفزت صلی الشرعلیہ شلم فرج نکریہ واقعات زبانی سے تھے، اس نے آپٹ نے دمعاذاللہ مفالط سے یہ

نام فرعون کے دزیر کی طرف منسوب کردیا ہے

یئن حقیقت یہ ہے کہ پر بھی انہمانی بلے ممروبا بات ہے، اور اسی طفلانہ مفروضے پرمبنی ہے کہ دنیا میں ایک نام کے دوانسان نہیں پائے جا سکتے ، پھروا قعہ یہ ہے کہ اسوریس کے حیں نام نہماد وزیر کا ذکر '' برطمانیر کا ''کے مقالہ ٹکا دنے کیاہے اس کا

له ملاحظه دوگشنری آف دی بائبل ا زبیٹنگز ، ص ۲۸۸ ج ۳ ، کله برطانیکا، ص ۲۸۴ ج ۱۳ مقاله " فشرآن "

قعترص انبل كايث شتبه كتاب د Apocryphal book استرمیں مذکورہے ، اس کتاب کو پر وٹسٹنٹ فرقہ معتبر نہیں ما نتا، چنا بخدم و جرود المجيلون مين يكتاب موجود نبيس بيم البته كيتقولك فرقد أسيمستند ما نتأبيع ، أس مشکوک تناب میں جس بآمان یا آمان از کرد کیا گیلہے وہ شاہ التوریس کا وزیر نہیں بلکصدر دربار تھا اوراس کا جوقعتہ اس تاب میں مذکور ہواسے ہا آن کے مترآنی واقعے سے کوئی دُوری نسبت بھی نہیں ہے، قرآن کریم نے بیان فرایاہے کم فرعون نے ہاں کو بیسم دیا تھا کہ اس کے لئے ایک اونچام مل تعمیر کواسے ، کا کماس پر برطه کرده موسی محدوالر حجانک سے، نیز قرآنِ کریم ہی سے میں معلوم ہوتا ہے کہ ما مَا أَن آخرد قت يك فرعون كالمنْ جِرْتُها و زير رما ، اور بالآخراس كے سائق غزق ہوا ، اس کے برعکس کتاب آستر میں ہا آن دیا آمان) کی طرف اس نوعیت کا کوئی فضیرنسو نہیں کیا گیا، کتاب آستر کا ہآمان بخت نقتر کے واقع سے بعد کا ہے، اور اس کا قصته مر اتناہے کہ ایک اتفاقی واقعہ کی بنارپر صرف مختفر عصبے لتے باوشاہ استوریس کا لقرب حاصل کرتا ہے، سین اسی ووران دہ میرد دیوں کے قبل عام کا محم جاری کروادیتا ہوجس کے بادشاه کی پیودی ملکه آستراس کی دشمن بوجاتی ہے، اوراسجام کاربادشاه تسے سول پر لعکاکراس کی جکہ ایک بہودی مردیے کوما مزد کردیبائیے،

تَجَرُّخُفُ نَ آسَتَرَى كَا بَ كَامر مرى مَطالِع بَهِى كِيابُوده اندازه لكاسكتاب كراسترے استقطے كو لآ آن كا مرمرى مطالِع بهى كيابُوده اندازه لكا سكتاب كرافعة بيل الآن سے اشتباه لكا بوتا تو دونوں قصتول ميك بي قو كوئ اتفاق مونا عاصة كى كوئى ادنے كوئى اتفاق مونا عاصة كى كوئى ادنے

نه متاب آستر مح بعض نسخون مین اس کانام با آن اور بعض مین آنان یا آیان در Aman ، مزکور و کنان در Aman ، مزکور و کله دیکھنے آستر ۱۰،۳ ، سکله ملاحظه بوآستر ۳: او ۸ اور ۱۰:۲ و ۱۰ اور ۲:۲ (ناکس رژن مطبوع میکملن لندن سله وای که مطبوع میکملن لندن سله و که کار

جھلک بھی نہیں پائی جاتی، ہآ ہا ن کا جو واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ آست مریا بائبل ک کس کتاب میں موج دنہیں ہے ، اور آستر میں جو قصة منفول ہے وہ مذصرت قرآن کریم میں بلکہ لاکھوں احادیث کے ذخیرے میں بھی کہیں نہیں ملتا ،جسسے یا ندازہ ہوسے کہ وہ کبھی آیا کے علم میں آیا تھا،

بهرعجيب بات يبرك دوبمنام شخصون كود يجه كراشتباه لنكئ كايه فلسفر عبرهار تے عیساتی اور میرودی مستشرقین کو ہمیشہ صرف قرآن اوراسلام ہی کے معاطلت میں بادا تاہی، باتنل میں جوسین کڑوں ہم نام انسانوں کا ذکرہے اُل کے بالے میں ایمیں مجمعی اس تسم سے خیالات ہمیں سستاتے ہ

/

(x,y) = (x,y) + (y,y) = (y,y) + (y,y) + (y,y) = (y,y) + (y,y) + (y,y) + (y,y) = (y,y) + (y,y) + (y,y) + (y,y) = (y,y) + (y,y

## بابثثتم

## مضاين قرآن

فرآن کریم سے معناییں پرجب ہم غود کرتے ہیں قو ہمیں نظراً تا ہے کہ بہ نمام معنایی چاد بڑے یحنوانات پرمنقسم ہیں ، اور قرآن کریم کی ہراً بیت اِن میں سے کسی آیک بحنوان کے تحت صروراً فی ہے :۔

(۱) عقائر (۲) احکام (۳) قصص (۱۸) امثال،

### عُفَّتُ الْمُرِدَا يَجَابِيهِ

ُ قرآن کریم میں بنیادی طور پرتین عقائد کوثابت کیا گیاہے، توخیر، رسالت اور آخریت،

توتيركامطلب يهب كمانسان كاتنات كے ذریے وریے كومرت ایک ذات كی

له يرمفرون احقرنے اس كتاب كى تاليف سے كليا رائ سال پہلے سے ميں نكھا تھا، اوراس وقت ما ہشامه "بینات" دغره میں شائع بھی ہواتھا، اب اس معمولی حذف واصافہ کے بعد اس كتاب كا حبُر بنار ہا ہوں ، م،ت،ع رَسَّالت کامطلب یہ ہوکہ وہ حصرت محدرسول اسٹرصلی اسٹرعلیہ وسلم کواود آج کے تمام مبین روم غمروں کوخواکا سچارسول سیمھے جس بات کو وہ حق کہیں اسے حق سیمھے ،ا ورجوبات اُن کے نز دیک باطل ہواکسے باطل مٹھراسے ،

آخرت کامطلب یہ کہ انسان مرنے سے بعد ایک ایسی زندگی پرایان رکھ ، ہو ابری ہوگی ، اوراس میں ہرشخص کو اُن اعمال کا بدلہ دیا جاسے گا ہواس نے اپنی ذہوی زندگی میں کتے ہیں ، اگراس نے اچھے کام کتے ہوں گے توہ جنت کی سرمدی نعموں کا حق دار ہوگا، اوراگراس نے بڑے کام کرے اپنی ونیوی عمر کوصائع کیاہے تو وہ دوزخ سے دائمی عذاب کم شبح ہوگا،

ان بین بنیادی عقائر کو نابت کرنے کے لئے قرآن کریم نے انواع دا قسام کے دلائل ذکر فرمائے بیں ،عقلی طور پر دلائل کی ٹھا رقب میں ،کسی چپز کو نابت کرنے کے لئے یا توانسان کسی ایسی اتھا دیٹے کا حوالہ دیتا ہے جواپنے مخالف کے نزد بک بھی واب التسلیم ہو، یہ دلیل نقلی ہوتی ہے ، یا بھر وہ خطقی انداز سے اپنے دعو بر دلیل لا تاہ کی منطقی دلیل ہے ، یا وہ اپنے مخالف کو ایسی چپیزیں دکھا تا ہے جس سے ہرانسان اس نیج تک بہنچ سکتا ہے جہاں مذعی بہنچا ہے، یہ مشاہداتی دلیل ہوتی ہے، یا بھروہ اپنے نقط نظر کو درست کھرانے کے کو رزیا کے سابقہ واقعات کی طون توج دلا تاہے کہ دیجو مطابق علی کی گھیا تھی دنیا نے فلاح بائی تھی ،اورفلال ماضی میں میرے نظر تے کے مطابق علی کیا تھا تو دہ تباہ ہوگئی تھی، ایسی دلیل کو تحب رباتی ماستقرانی دلیل کو تحب رباتی یا ہتھوانی دلیل کہا جاتا ہے ،

ت رآن کریم میں ان میں سے ہرایک قسم کی دلمیل موجود ہے، اُن کی مثالیں ملاحظہ فرمایتے: ۔۔

وَ الْنَه تَفِي زُبِ الْأَوْلِيْنَ ، رشوا، أَدْ وَلِيْنَ ، رشوا، أُدْرِ الْمِاتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اس آیت میں باری تعالی نے کا فروں کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کرنم محرصلی انڈعلیہ وہم کی رست کا انکار کرتے ہو، حالا نکہ چوکٹا بیس محقا ہے نز دیک معتبر ہیں بینی توراۃ وانخیل ،خود ان میں دمخر لیت ہوجانے سے باوچو د) آج تک آپ کی رسالت کا ذکر موجو دہیے ،

یہ اُن پیشینگوئیوں اور نوش خردوں کی طرف اشارہ ہے جوسالقہ آسانی کتابوں میں آئی سے متعلق دی گئی تقیں ، مثلاً تو آہ کے سفر سستثناریں ہے ،۔

سخداد ندسیمناسے آیا اور شیرے کان پرطلوع ہوا، فآران ہی کے پہاڑے دہ جلوہ گرہوا دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا اوراس کے داہنے اپنے میں ایک آتشی سٹر بعست اُن کے لئے تھی ، (استشنار، ب۳۳، درس۲)

نا ہر ہے کہ فارآن اور شعرکے بہا اور سیں رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے علاوہ (حصزت رسی کے بعد آنے دلے بہا اور سین رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے علاوہ اور دس ہزار قدسیوں سی کے بعد آنے دلے بغیروں میں سے) کوئی اور سینیرجلوہ گرنہیں ہوا، اور دس ہزار تھی سے سے ابنی کی جانب اشارہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ فتح کہ کے موقع پرمسلمالوں کی تعدادوں ہزار تھی اسی طرح ابنی ایس ہے کہ مصرت علیہ علیہ اسلام نے اپنی قوم سے فرمایا:۔ بخت دہ یعی روح حق آئے گا تو تم کو شام ہجا تی کی داہ دکھائے گا، اس لئے کہ دہ اپنی قر سے نہرگا، لیک تو جو کھے شنے گادہ تم ہیں آئندہ کی خرس نے گا، اس لئے کہ دہ اپنی قر

له موہز منوّرہ کے قریب ایک پہاڑکا نام ہی، اورفادآن مَرَمَعظرکا مشہور پہاڑے، جس کے ایک محصّہ پر غارِحرارہے، اوراب وہ جبّل انوّرکے نام سے معروف ہے، کے م<sup>رہ ہ</sup> لیا ہے ایڈلیشن میں ہائبل کے" ادباب حل دعقد"نے دُس ہزاد" کے لفظ کو" لاکھوں " سے تبدیل کردیا ہے ، منطقی در ارس منطقی دلائل کی بهت فی مین بین، اور تقریبًا برقسم قرآن کریم منطقی دلائل کی سے بہلی اور سے کی الاستعال قسم وہ ہے جے اصطلاح بین قیاس اقرائی سے بہلی اور سے کی الاستعال ایک کلید بیان کیا جا گاہے، اس قیاس بین عام طور پر ایک کلید بیان کیا جا گاہے، اور لینے دعوے کو اس کلید بیر نظبی کیا جا گاہے، قرآن کریم بین اس کی بہت سی مثالیں موجو دہیں، سورہ طلامیں ہے کہ جب حضرت موسی محاجاد ورد میں اس کی بہت موسی محالی ورلا تھیاں سانب بن کرچلے لگیں قوصزت موسی کو کہی سے مقابلہ بوا اور ان کی رستیاں اور لا تھیاں سانب بن کرچلے لگیں قوصزت موسی کو کہی خوت محسوس ہوا اس دقت الشر تعالی نے اسمنی تستی دیتے ہوئے فرایا کہ ڈورنے کی کوئی جا بہیں، آب ہی سے مقابلہ در ہیں گے۔ یہ لوگ فلاح بہیں یا سے ، اس لئے کہ ،۔

الشما صَنعَی اکری ساج و کے کوئی کے استا جر کی ہیں۔

آئی اصاف کی ساج و کوئی کوئی کے استا جر کی کوئی گائی دیا ہے۔

بھی رکھیں۔ مجو کھی انھوں نے کیا ہے وہ ایک جاد دگر کی ترکیب ہے، اور حادد کر خواہ کہیں جلامات اسے فلاح عامل نہیں ہوسکتی ،

یه تیاس اقرانی کی ده مثال بی جس میں صغری اور کبری دونوں موجود بیں، اورایسی مثالیں توبیہ شار بہاکرتے تھے کجب مثالی توبیہ شارکہا کرتے تھے کجب انسان کی ہڈیاں خاک بین کرختم ہوجائیں گی تو بھریہ کیسے ممکن ہے کہ بروز حسنسرالنیس از مرنوزندہ کر دیاجائے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ عین ممکن ہے ، کیونکہ:-

بَلَیٰ قَادِ رِمِیْنَ آنُ نُسَوِّ کَ بَسَامَت و قیامه: ۳) "کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے

. پورون کوبرا برکر دیں ۽

یصغرلی ہے اور کبری محذوف ہے، کہ جو ذات پوروں کو برابر کرنے برقدرت دکھتی ہود گھیٹا پڑیوں کو رو بارہ زندہ کرنے بریھی قادر ہوگی، دکیونکہ پوردں کا برابر کرنا پڑیوں کونڈ کرنے سے زیادہ شکل کام ہے) کیونکہ انگلیوں کے پوروں پرج خطوط قدرت نے رکھے ہیں وہ انڈ جل شانۂ کی قدرت کا ملہ اور بحمتِ بالغہ کا ایک عجیب غریب نونہ کہ کروڈ وں

بلکہ اربوں ادر پدس انسان جواس دنیا بین آنے ان بیں سے کسی کے برخطوط دو مربے سے 
نہیں ملتے، اس آدھ ایخ کی جگہ میں قدرت نے کیا معجزہ رکھا ہے کہ ہرانسان کے خطوط دو کر 
سے الگ بیں ، کبھی ایک کے نشانات دو مربے سے نہیں طبعہ اسی لئے قدیم زیانے سے 
نشان انگشت کو دیخط کے قائم مقام اس کی خصوصیت کا منظم مانا گیا ہے، اور آج بھی 
تام حکومتوں، عوالتوں میں نشان انگشت کو دسخط کے قائم مقام سمجھا جا تا ہے، اس کے 
تام حکومتوں، عوالتوں میں نشان انگشت کو دسخط کے قائم مقام سمجھا جا تا ہے، اس کے 
امتیاز کوظا ہرکرنے کے لئے با قاعرہ محکمہ قائم ہے، اس لئے جو بستی پوروں حبیبی نازک 
امتیاز کوظا ہرکرنے کے لئے با قاعرہ محکمہ قائم ہے، اس لئے جو بستی پوروں حبیبی نا قادر ہے، 
افر دقیق جیزوں کے اعادہ پر قادر ہے وہ بٹروں کو زندہ کرنے پر بھی یعتیب نا قادر ہے، 
المذا یوم آخرت کو جسٹلا نابے دلیل بات ہے،

قیاس سننائی منطق دلائل میں سے دوسری اہم قسم قیاس سنتائی "ہے، یہ اور اس سنتائی "ہے، یہ اور اس کے داور برسی جینزی نفی کرنے کے لئے لائی بھا ہے اور اس کے داور برسی جینزی نفی کرنامقصود ہوتا ہے اور دوسے بڑری نفی کرنامقصود ہوتا کی نفی کردی جاتی ہے جس پر بہوقوت کر دیاجا ہے، اور دوسے بڑری بین بری میں اُس چیز کو موقوت کریاجا ہے، اور دوسے بڑری بین اُس چیز کو موقوت کیا گیا تھا، مثلاً مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ کہ اس دقت دن بہیں ہے، تو میں کہوں گاکہ "اگردن موجود ہوتا توسوج موجو دہوتا کہ اس میں سے موجود ہمیں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ دن بھی نہیں ہے " اس قسم کی دریابی بھی قرآن کریم میں بہت ہیں، مشلاً مثرک کی نفی اور توحید کا اثبات کرتے ہوت اور اس دورے اور استاد ہے۔

وَ كَانَ فِيهِ مَمَا الِهِ مَعَ لِكَّامِنْهُ لَفَسَلَ تَا ١٠(التَّوْمَ نِعُ) الْرُزِينِ وَآسَان بِن الشَّرِ عَسوا ا ورمعبود ہونے تو یہ د د نوں چیزیں فامنے ہوجائیں ،،

یہ صغریٰ ہے اور کبری محذدت ہی کر' لیکن زمین دا سمان فاسد نہیں ہوتے " لہذا معداہم ہوا کہ زمین دا سمان میں انڈ کے سواکوئی اوڑ عبود بھی ہنیں ہے ،

له اس لئے كه أيك خدا أيك كام كوچا بهنا دو مران چا بهنا، لرائي بوتى اور فسا و تعبيل جاماً ،

المسبروا منهم المناه المناه الكام دليا السبروا المسبروا المنه الموري المال ال

قرآن کریم میں اس کی بڑی واضح مثال موجودہے، كفارحلال جانورون ميس سع ببعن اوقات نرجانورون كوايين اويرحرام كراياك يقط،اور معض مزنيه ما واوّ لكو،الشرتعالى نے أن كارُ دكرتے ہوئے فرما يا كه متحصال استحرام قرار دینے کی علت کیا ہے ؟ عقلاً صرف چارصور میں مکن ہیں جن کے سواکوئی با بخریں بات ہنیں ہوسیحتی، یا تو اتھیں اُن سے مُرکر ہونے کی بنا ریر قرار دیتے ہو، یا مؤنث ہونے کی بناربرایا اس لئے کہ وہ رحم حب میں یہ میدا ہوئے ہیں اس میں کوئی ایسی بات ہے جو سبب حرمت بن سحق ہے، یا بھرعقل کی رُوسے کوئی سبب حرمت سمھ میں نہیں آتا، بكيم اساس لي حرام مجة موكه خداني استحرام قرار ديديا ب، ادربيجارول بلي نامکن ہیں، نر ہونے کوسبب حرمت اس لئے نہیں کھبرایا جاسحتا کہتم حرف نرجانورو كوحرام مشرارنهیں دیتے، ملكه بعض اوقات ما دہ جانور بھی حرام كر لیتے ہو، دَوسری ہے یعنی ما ده ہونے کو بھی اسی لئے سبب حرمت نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ نم نزاور ماوہ وونو قِعم بے جانورِوں کوحرام کرتے ہو، تیسری صورت بعنی اس رح کاسب ِحَرَّم مت ہونا اس لتے ممکن ہنیں کہ پھر تو بنیک وقت نراور ما دہ دونوں حرام ہونے چاہیں ،حالانکہ تم ایک وقت میں یا نرکو ترام سجتے ہویا مادہ کو، بیک وقت دونوں کوحرام نہیں کرتے

چوتھی صورت لینی محصٰ اللّٰری اطاعت کی بناء پر حرام سمجھنا بھی مکن نہیں ، اس سنے کر اللّٰہ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا ،

وَمِنَ الْآيِلِ الشَّيْنِ وَمِنَ الْبَقِي الْنَيْنُ قُلُ وَالنَّ كَرَّنُ حَرَّم آ مِر الْالْمُشَيِّنُ آمَّا الشَّمَّلَتُ عَلَيْهِ آرْحَا اللَّائُشَيِّنِ آمُ كُنُتُم شُهِلَ آءَ إِذَا وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِعِلْ آ، (العام)

"اودالله نے بیدلکے) اونطیس سے دواورگات میں سے دو،آپ پوسے کہ دونوں نرحرام کے بیں یادونوں مادہ ؟ یا ہرد، بچ حب پردونوں ماده کے رحم مشتمل ہیں، یا تم اُس وقت عاضر تھے جب اللہ تعالی نے تحمیل اس بات کا تھے دیا تھا ،،

یہاں باری تعالی نے بڑے دنشیں انداز میں تبروتقسیم کے ذریعے اُن کے مرحومات کا آد ذرایا۔

منطق استرلال کا چوتھا اہم طریقہ منسلم" ہوتا ہے، بین مخالف کی کسی بات یا

ادعا، کوتسلیم کرکے یہ کہنا کہ اس سیم کرنے کے بعد بھی مقصود حاصل نہیں ہوتا،

کفار کہا کرتے تھے کہما ہے پاس کسی انسان کی بجائے کہی ذرشتے کو سنجمر بنا کر کمیون نہیں

میجا گیا ؟ اس کا جواب باری تعالی نے کئی طریقوں سے دیا ہی ان میں سے ایک بیمی ہے کہ:۔

وَتَوْجِحَلُنَاهُ مَلَحَالَجَعَلُنٰهُ دَجُلًا، والْحِلْ) "ادداگریمانخیں فرشۃ بناتے تومجی اُسے مردہی کی شکل میں مبعوث کرتے »

یعن اوّل توکسی بنیر کے لئے فرحتہ ہونا کوئی صروری ہنیں، بلکہ بہتریہی ہے کہ انسان کواس مقصد کے لئے بھیجا جائے، لیکن اگر بغرض محال تعماری بات تسلیم کرکے فرحت ہی بھی جبی د باجائے تو بھی تحمارا مقصو داس سے مھہل نہ ہوتا، اس لئے کہم فرضتے کواس کی اصلی شکل وصورت میں تو بھیج نہیں سکتے، کیو کہتم میں اس کی اصلی شکل دیکھنے کی تاب ہی نہمیں ہے، لامحالہ اُسے مرد کی صورت میں بھیجا جاتا، اس وقت بھوتم اس پراییان نہ لاتے، انتخال المنطقی اندازے مناظرہ میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدی نے ایک استحال المنطقی اندازے مناظرہ میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدی نے ایک مرمی ایسے موقع پراس کا جواب دینے کے بجائے دوسری دسیل بیش کروتیا ہے ،جس کا مقصد پینہیں ہو تاکہ میری بہلی دسیل غلط تھی، بلکہ یہ ظاہر کرنا مقصود ہو تلہے کہ اعرّ اص حاقت ہر مبنی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ تم وہ دلیل جھے نہیں سکے، میں ووسری دلیل ویتا ہوں کسے مع انتقال مجاجا تاہے،

حفزت ابرا بیم علیات لام کے ایک داقعہیں اس کی واضح مثال ہے، آپ کا جب مزدد سے مناظرہ ہوا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے دجود اور توحید برایک دلیل بیش کی کہ:۔ مزدد سے مناظرہ ہوا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے دجود اور توحید برایک دلیل بیش کی کہ:۔ میرا بر دردگاردہ ہی جوزندہ کرتا ہی اور مارتا ہی ا

اس پر مزودنے ایک بے گناہ کو بجود کرفتل کردادیا، اورایک ایسے شخص کوآزاد کر دیاجے بھانسی کا بھی ہوجیکا تھا، اورکہا کہ :۔

آ مَّا اُ حُیِیْ وَ اُمِیصُدُ یُسُ بِی دَده کرتا ہوں ادریں ارتا ہوں

حصرت ابراہیم علیہ اسّلام سجے گئے کہ یہ احمق زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب ہی نہیں مجھتا اس لئے فوراً ایک اور لا بواب کر دینے والی ولمیل بدین کی کہ:۔

نَاِنَّا اللهَ يَالِيُّهُ بِالشَّسُ مِنَ الْمُشَرِّيِّ فَأْتِ بِعَا مِنَ الْمُشَرِّيةِ فَأْتِ بِعَا مِنَ الْمُشَرِّيةِ فَأْتِ بِعَا مِنَ الْمُشَرِّيةِ فَأْتِ بِعَا مِنَ الْمُشَرِّيةِ فَأَتْ بِعَا مِنَ الْمُشَرِّيةِ فَا مِنَ الْمُشَرِّيةِ فَا مِنَ الْمُشَرِّيةِ فَا مِنَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سالترتعالى توسورج مشرق سن كالما بى تومغرب سے كال كولا " ية انتقال كقا، جس برغرة دكى سادى جرب زبانى ختم بوگئ، فَيْهِتَ اللّه فِي حَكَفَى ، رجعتى كا فَيْهِتَ اللّه كانكاد كرنيوالامبهُوت ده گيا "

مشام ای دلائل کی تیسری قسم دہ ہے جوسمشاہدہ "سے تعلق رکھتی ہواقرآن کیم مشام رائی دلائل نے اس قسم سے دلائل زیادہ استِعمال فرماسے ہیں ،کیونکہ منطقی اور فلسفیا ہند موشکا فیاں انسان کوخامونٹی توکروسی ہیں، گربسا اوقات اس سے بات دل میں نہیں اُتر تی اور اُن سے شہات کے مریق کا علاج نہیں ہوسکتا، اور قرآن کیے کا مقصد کسی کو فاحوش کرنا نہیں 'حق باتوں کو دلوں میں اُتارنا ہے ، دو سرے پر آن طق دلیں ایک خاص طبقہ کے لئے مفید ہوتی ہیں ، ہران بڑھ اور جابل کے لئے وہ کارگر نہیں ہوسے تیں اور مشاہدہ "وہ مُن خدلولتی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک القرد بہاتی بھی ہے اختیار بچارا محقاہے کہ :۔

ٱلْبَعُوَّةُ سَّدُلُّ كُفَا الْبَعِيْرِوَالْاَ خُرُعَى الْبَيْسِ فَسَهَاءُ وَاسُّ اَبُوَاجٍ وَاَرْضُ وَاسُّ فِعَاجٍ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيْفِ الْعَبِيْرِ

تجب داست میں بڑی ہوئی مینگنی اوسط کابیتہ دیتی ہے، اورنشان قدم مسافروں کا، توب گرجوں والاآسمان اور یہ غاروں والی زمین تعلیق و خسرخالت کا بہتر کیسے نہیں دے گی "

اس لے الٹرتعالی نے زیادہ ترمشاہراتی دلیلیں ہرمرتبہنی شان اورنتی ا واسے بیش فرماتی ہیں، ایک مثال سنتے ، توحید کے ولائل دیتے ہوئے ارشا دہے :۔

آئن عَلَىٰ السَّمَا عِنَ الْكَانَ السَّمَا الْعَالَ الْكُورِينَ السَّمَا الْمَا الْكُورُونَ السَّمَا الْمَا الْمُؤْنَ السَّمَا الْمَا الْمُؤْنَ السَّمَا الْمَا الْمُؤْنَ السَّمَا الْمُؤْنَ السَّمَا اللهُ الْمُؤْنَ اللهُ ا

سبكه ده ذات بهتر بحرس نے آسما نوں اورز پیوں کومپیدا کیا، اورتھھا ہے اسمان سے بان ا تارا، پھر ہم نے اس سے بار ونق باغ اکائے ، تما اے بس ک بات ہمیں مقی کمت اُن کے درخت اُگاسکے، کیا (اب بھی تم ہے ہمئے ہوکہ) اسٹر کے ساتھ کوئی اور معبورہے ۽ ملکہ پروہ لوگ ہیں جو رحق بات سے) اعواض کرتے ہیں، بلکہ وہ ذات بہترہے جس نے زمین کورہنے کی جگہ بنایا، اورائس کے درمیان ہنری بناتیں ا<sup>ور</sup> ان کے لتے جانے والے پہاؤ بناسے ،اور دوسمنور ول کے درمیان ایک حائل بنائ ممیا داب بھی تم یہ کہتے ہوکہ) اسٹر کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکران میں سے اکثر رهیچهات بنیں جانتے ، بلکہ وہ ذات بہترہے جومضطرانسان کی دعار قبول فرماتی ہے، اور بُرائی کودور کرتی ہے، اور بم کوزمین کاخلیفہ ساتی ہے، کیاراب بھی تم یہ کتے ہوکہ) اللہ کے ساتھ کوئی اور معبورے ؟ بلکہ وہ ذات بہتر ہے جوہیں خفکی اورسمندر کی تاریحیوں میں تمہاری رمہنا ہے کرتی ہے، اور جواپنی رحمت سے خوش كردينے والى بوائيں تعبيجتى ہے ،كيا (اب بھى تم يە كہتے بوركم) الله كے سك کوئی اوژمبودہے ؟ اسٹرتعالی <sup>ا</sup>ک تمام چیزوں سے بکند وبالاہے، چخیس *یاوگ* اس کے ساتھ مڑیک کھرتے ہیں ا

ے کفادِعوب جانتے تنقے کہ پہ کام انڈ تعالیٰ ہی کرتاہے ، زبین وآسمان اسی نے پیداکتے ہیں ، گھروہ ونیوی با وشاہوں پرقیاس کرتے ہیمجھتے تنقے کہ اس نے ان کے انتظام کیلئے معا ڈانٹراپنی مرد گادر کھے ہو ہیں ، ۱۲ م ، ت ،

تَمَالَهَامِنُ فُرُوجٍ وَالْآرُصَ مَنَ ذُنَاهَا وَآنَهُ اللهِ الرَّاسِي وَآنَبُنْنَا فِيهَارَوَاسِي وَآنَبُنْنَا فِيهَامِنُ كُلِّ مَنْدُبِ وَنَزَّلْنَامِنَ فَيهَامِنُ كُلِّ مَنْدُبِ وَنَزَّلْنَامِنَ الْعَمَاءُ مُنَاءً مُنَاءً مُنَاءً مُنَاءً مُنَاءٍ مَنْتَ وَكُولُ لِكُلِّ عَبُولُ مَنْدُنِ وَالنَّحُلُ السَّمَاءُ مَنَاءً مُنَاءً مُنَاءًا مُنَاءً مُنَاءًا مُنَاءً مُنَاءًا مُنَاءً مُنَاءً مُنَاءً مُنَاءً مُنَاءً مُنَاءً مُنَاءً مُنَاءً مُنَاءً م

"کیاا کوں نے اپنے اوپرآسمان کی طرحت نہیں دیکھا، ہم نے اسے کینے بنایا ہو اور اسے اسے کینے بنایا ہو اور اسے اور اسے دینے ویں کو کھیلایا ہو اور اس میں کو دی ہمی توشگات نہیں، اور ہم نے ذین کو کھیلایا ہو اور اس میں برایک بار وفق جوڑا اُگایا ہے آنا کہ ہرر جوٹ کرنے والا بنرہ اُن سے بعیرت اور تھی ہوت حاصل کرے اور ہم نے آسمان سے برر جوٹ کرنے والا بنرہ اُن سے بعیرت اور تھی ہورزق دینے کے لئے باغات اور کرکست والا با فی اُتارا، پھواس کے ذریعے بندوں کورزق دینے کے لئے باغات اور کھیتوں کے بیج اُگانے ، اوراس کے ذریعے مُردہ (قصط زدہ) شہرکوزنرہ کیا دہس) ای طرح حشر ہوگا ہے

قرآن کریم بیں انسانی جسم ونفس، کائناتی حقائق، فلکیات، نباتات اوراد صیات سے متعلق جوباتیں بیان ہوئی ہیں دہ ذیادہ تراسی قسم کے دلائل کے ضمن میں آئی ہیں، اورجہا جہاں آفاق دکا کنات پرغور کرنے کی تاکید کی گئے ہے اس کام قصد بھی بہی ہے کہ انسان اُس کا کنات کے اسرار وعجائبات پرغور کرکے اس کے بنانے والے کی قدرت کا ملکا ابتح هذار بیدیا کرے ، اور ہالا خراسی کے آگے ہودہ ریز ہوجائے، اس خین میں متران کریم نے بہتے سائنٹر فکر حقائق کی نقاب کشائی بھی فرمادی ہے، لیکن اس قسم کی تمام ہا توں کو قرآن کے دورے سیات والے نہیں میں دیھنا چاہتے، اُسے ایک ستول سائنس کی کتاب سیجھے سے بہت کی خلط نہمیاں پیوا ہوسی تھیں،

ٱ وَكُمْ لَيْدِيْرُ وَالِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُ وَاكْيَفَ كَانَ عَافِيْتُ الَّذِي ثِنَ مِنْ

قَبْلِهِم كَانُواْ اَسَتَ مِنْهُمْ قَقَ قَلْ الْارُوا الْاَنْ صَ وَعَكَرُوهِ الْكُورُ الْكُورُ مِنَا اللّهُ مِمّا عَمَرُ وَهَا وَعَلَمْ وَسُلُهُمْ وِالْبَيْنَاتِ فَمَا حَانَ اللّهُ لِيَظْلِمُ هُمُ وَخَلِمُ وَنَ اللّهُ لِيَظْلِمُ هُمُ وَخَلِمُ وَنَ اللّهُ وَنَ اللّهُ اللّهُ وَنَ اللّهُ اللّهُ وَنَ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

دوسری عگه ارشادید ، ـ

وَكُمْ اَهُلَكُنَا مِنْ قَرُنَ فَي مَعِينَ مَعِينَ مَعَيْ اَلْتَ مَسَاكِمُهُمْ لَمْ تُسُكُنُ مِنْ بَعْنِ هِمْ إِلَّا قِلْمِلْاً قَرْكُنَّا نَعْنُ الْوَالِيثِينَ و وقص ۱۹۸۰ مراد کتنی بی بستیان بین جغوں نے اپنی ذندگی میں تکبرّ اخسیار کیا، پورد کیلا وہ اُن کی بستیان بین جو اُن کے بعد آبا دنہ ہوسے بین، گر بہت کم اور ہم ان کے والین ان تجربات کو ذکر کرے قرآن حیکم میں تبلانا جا ہتا ہے کہ جس جس قوم نے اپنی زندگی کو غلط بنیادوں پر کھڑاکیلہے، اور جس جس نے ہماری ہدایات کی دوشن سے متحد موٹرا ہی ہم نے ہمیشہ اُسے تباہی کے اُن گرے غاروں میں ڈھکیل دیا ہے جہاں سے وہ پھر کہی نہیں برکل سے ،

#### عصب المر (سلی براو)

مندرجہ بالاعقائد کو ثابت کرنے کے علادہ قرآن کریم نے انسانوں کے عقائد و اعمال کی بہت سی گراہیوں کو زوکیا ہے ، اوراُس گراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کے مختلف شبہات کا نشفی بخش جواب دیا ہے ، اس مضمون کی آبیوں کواصولِ تفسیر کی اصطلاح میں "آباتِ مخاصم" کہتے ہیں ،

اس مَ کَ آیتوں میں چارقسے کے گراہ انسانوں کار دکیا گیاہے ،۔ (۱) بت پرست مشرکین (۲) نصرانی (۳) یهودی رس منا نقین،

بنت پرسست من کرد است برست مشرکین کی گرامیان پایخ اقسام کی تقیس ،۔ بنت پرسست منسر بن رنگ<sup>ن</sup> (۱) <sup>در</sup>نترک" ره باری تعالی کی مخصد میں صفات میں *ب*توں كومشركك تمشراني يخم ، اوران كاعفيده به مقاكه أكريج الشدتعالي بي تمام حبية در كا نما بن ہے، گرجس طرح دنیا کے با دشاہ اپنی حکومت کے مختلف انتظامات مخت لف ادمیون کوسونی دیتے ہیں اس واطرح اسٹرتعالی کی حیثیرت بھی رمعاذا سٹر) لیک ایے بادشاه کی سی ہے جو کا تنات پر کنٹرول کرناہے، مگردزق دغیرہ جسنردی شیعے اس نے بنوں کے میرد کرد کھے ہیں، اوراب اُن میں اس کاکوئی دخل نہیں، لمنذاإن شعبوں سے متعسلق سوال بھی مُتوں ہی سے کرنا چاہتے، اوران کی عبادت کرے اتضیں خوش ر کھناچا ہتے ، تاکہ دہ اللہ تعالی کے حصنور ماری سفارش کرتے رہیں، قرآن کر مم نے اُن کایہ عقیدہ اس طرح بیان فرمایاہے،۔

وَمَا نَعُبُنُ هُمُ إِلاَّ لِيُقَرِّ بُوْنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (زمر:٣) ہم اُن کی حرف اس سے عبادت کرتے ہیں کہ پہیں اسٹر تعالیٰ سے قریرتے

کردیں یا

بقت برستی کی میر گراہی اُن لوگوں میں سہتے پہلے عمر د آب لیے نامی ایک شخص نے بھیلا ڈیمنی اوراس مین سشبانه روزترتی بوتی رسی، بهان کک که اسخصرت صلی الشرعلیه در سلم کی بعثت کے دقت وہ تین سوسا کھ مبتراں کی پرستش کرتے تھے،

مشرآن کریم نے اُن کی اس کرا ہی کا مختلف طریقوں سے زو فرمایاہے ، کمبدرات دسیل کامطالبر کیاکہ آخر کس نے تمعارے کان میں آکرتم سے یہ باتیں کہ دی ہیں کہ جن پر بے سوچے سمجھے عمل کئے جاتے ہو، اور انفیس جھوڑنے کا نام نہیں لیتے، کہیں یہ ثابت فرمایا که استرتعالی مرحبی زیرفاد رہے،اس کاارا دہ ہی بڑی سے بڑی حبیر رکو عدم کے پردوں سے بھال کر دجود کے اسٹیج پر لا کھرا اکر دیتاہے، بھر آسے اپنی سلطانت کے انتظام میں دوسروں کی مدنی کیا حاجت ہے؟ (سورہ نمل کی جو آیت اوپر میش کا گئی ہے اس کا خلاصر میں ہے) کہیں انھیں اس بات کی طرف آو جہ ولائی کرج بچھر کل تک لوگوں کی مطور دل میں برڈ انتخاوہ آج ہتھوڑ ہے کی حزب کھا کرخدا کیسے ین گیا ؟ صرف مسلمت یا طبیع بن گیا ؟ صرف مسلمت یا طبیع بن کیا ہو مدرکر نے کی صلاحیت کہاں سے آگئی ؟

اِن هِيَ إِلَّا آسُمَاءٌ مُتَمَيِّنَهُوْ هَا آتُتُمُوْ اَبَا فَي مُحَمِّرُهَا اَتُكُمُّرُوا بَا فَي مُحَمِّرُهُا آمُزَلَ اللهُ يَهَامِنُ سُلطِنٍ، رالنج ٢٣٠)

ردیں برچندنام میں جرئم ہوگوں نے اور بھھائے باپ داد دون نے رکھ لئ میں ، انٹرنے توان میں کوئی قوت وقدرت ہمیں آثاری »

ر۲) بنت پرستوں کی دوسری گراہی تشبیہ بھی، لینی وہ خواتعالیٰ کولینے ادبر قبا کرے جستہ اور دمعا ذا مٹر) ہیری بچوں والانسجھتے تھے، چنا بخہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، فستر آن کرمم نے اُن کی اس گراہی کا دُر دوطرح فرمایا، ایک تو کلیّۃ النٹرسے اولا دکی نفی کرکے :۔

> كَدُّ يَكِنُ وَ كَهُرُ **يُوَّ كَنُ** هُ (اخلاص:۳) دُّ اُس نے کسی *وَجَن* ہونہ وکہ سیجناگیا"

ددسے خاص طورسے لڑکیوں کی نفی کرتے ، کہ ذرابی عقلمندی تو الاحظہ کرو کہ ہم بٹیوں کا وجو داپنے لئے تو باعث ننگ دعار سمجھتے ہو، اور پھرجس ڈات کو پور کا گنات کا ہر در دگار مانتے ہواس کے لئے بیٹیوں کے دجو دکے قائل ہو:۔

اَلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْمَنْوُنُ إِلَيْنَ وَكُمُ الْمَنْوُنُ مِمَالِكُمْ كَيْفَ فَحَكُمُ وُنَ ه

مد کیااس کیلئے بیٹیاں ہیں اور تھا سے لئے بیٹے ؛ تمعین کیا ہوگیا؟

کیے کیسے نیصلے کرلیتے ہو؟ دانطور: ۳۹ /انقلم: ۳۹) رس) اُن کی تیسری گراہی ' تحرلیت' تھی، لینی وہ اپنے آپ کو دین ابراہم علیہ اُم کا بیر دیجھے تھے ، اور کہتے تھے کہ ہم تھیک اُن کے طریقے پر ہیں، مگر بربت سے جزدی احکام د قوانین بھی انھوں نے اپنی طرن سے گھڑلئے تھے، ننگے ہوکر طوا ن کرنا، نماز کی بجائے سیٹیاں اور تالیاں بحانا جہینوں کوآگے بچے کرلینا، کرجنگ کرتے کرنے كوئى تشرحوام الحالمات وه كمت كراب كے يەم يىند دوجىينے كك چلے كا، بارى تعالى نے جابحا آن کی نغویتوں کوظاہر کیاہے ، اور مسلمانوں کوایسی داہمیات باتوں سے بیخے کی تلقین فرمائی ہے ؛

لَيْ بَنِي الدَهَم كُونُ وَ ان يُنتَكُمُ عِنْ لَكُلِّ مَسْجِدِ (الاعراف: ٣١) ملى ايمان وا دا چه چرك پاس ا بنا لباسن حرود پېرندا كر د » وَمَاكَانَ صَلوَتَهُمُ عِنْنَ الْبَيْتِ إِلَّامُكَّاءًا وَّتَصَلَيَةً "ادربب الشركے پاس آن كى نمازسيٹياں اور الياں بجانے كے سواکچه پذنخهی ؛ (الانفال: ۳۵)

إِنَّمَا النَّسِينُ عُرِيَادَةٌ فِي الْكُ عَنِي ، (النوم: ٧٧)

بُلاشبهم مينون كوآكة بيجه كرنا كفرس أورتيادة بي

(۷) اُن کی چوکھی گراہی یہ تھی کہ وہ آنخصزت صلیا مشرعلیہ دسلم کورسول خدالیم نهیں کرتے تھے،اور کہتے تھے کہ ہمارا جیسا چلنے بھونے اور کھلتے پینے وا لا انسان سغیر کیے ہوسکتاہے؛ مشرآن کریم نے جا بجا اُن کی اس گراہی کا ز د فرمایا، اور تجھایا کہ بشرية نبوت محمناني نهيس، اور يميشه سانبيام انسانون بي بيرس آي يين : وَمَا آرُسَلْنَامِنُ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا ثُوْرِي إَلَيْهِم، "ادرېم نے آپ سے پہلے بھی مردي سجيج بيں جن كى طرف ہم دحی

نازل كرديية يقي » (لوسف: ۱۰۹)

(٥) أن كى يا بخوين كراس انكار آخرت تقى كروه مرفي كے بعدد وباره زنده موت كونا مكن يجعة عظم ، قرآن كريم نے اس كا مختلف دلنشين اساليہ كه د فرمايا : ر أُوَلَهُ مُسَيِرُ وَا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَ فِينِ وَالْاَيْضِ وَ

لَمُرَيعُ يَخِ لَقِهِنَّ بِقَادِرِعَلَى أَنْ يَحْيَ الْمَوْتَى (الاحقاف: ۳۳)

"كباده خان جس في تام آسانون اور زمين كوبيدا زما اور آن سي بيلا فرمان سيم بالكن تحكى كهى نهين، ده اس بات برقاد رتبين كه اس هبيى او جبيزين ميدا فرمادك؛

دا) تربین بفظی بعنی پاوگ تورات کی آیتوں کا غلط ترجم کرے اوگوں کے سلمنے بین کرتے تھے،

ری سخرین معنوی ، بعنی نودات کی آمیتوں کا اپنی طرف سے گھرط کرمطلب بیان سمرتے اوراسی پرودسروں کوعل بئرا ہونے کی دعوت دینے ، اس کی ایک معشال معاصطرفر ماتے ؛

برنبی کی امت بین به بات معرون، ومشهور رہی ہے کہ کافراد رفاسق ایک جیز نہیں، بکلہ دونوں اپنی حقیقت کے اعتباری جی جکا بیں اور دونوں کا انجام بھی مختلف ہے، کاذیوہ ہی جو دین فعرات کے بنیادی حقائق مشلاً توحیدا آخرت اور رسالت پر ابھان مذر کھتا ہو، الساشخص بیشہ بھینے کے لئے عزابِ بہنم کا بخی ہوتا ہے، اورفاست وہ ہے جو این بنیا دی چیزوں برابیان رکھنے کے با وجود علی اور کرداد کے اعتبار سے اپنے آپ کو دین فطرت نے مطابق نہ بنا سکا ہو، اوران چیزوں کا اور کا اسکا سرتا رستا ہوجو دین فطرت نے شرّت کے ساتھ ممنوع قراد دی ہیں، ایسا شخس دائی عالی کا سخت نہیں بوتا، بلکہ دہ اپنی مزا بھیکنے کے بعد جبت میں جلابیاں گا، توراحہ میں اسی حقیقت کو بیان کیا کہا تھا کہ جوشخص حسرت موسی میرا بھان ہے آیا ہے۔ دہ جنت کاستی مزدرہی' اورا گردد زخ میں جا سے گابھی توعا بنی طور ہر؛ اس کا طلب
یہی تھا کہ جوشی دین نطرت کے بنیادی تعبورات سے متفق ہو۔ تے ہو سے اپنے زمانے
سے دسول پرایمان نے آئے گا وہ اس مرتبے کاستی ہوگا ۔۔۔۔۔ بہود بوں۔ نے اس کا
مطلب یہ بیان کیا کہ ہماری نجات کے لئے بھی بس حصزت موسلی م پرایمان لا ناکا فی ہو
اورا گرہم محمصلی الشرعلیہ دسلم پرایمان مذلا سے توکوئی حرج نہیں،

وَقَالُوا لَنَ تُنْمَتَّنَا التَّارُ إِلَّا آيًا مَّا مَّعُ كُودَا تِ طرال مِل ٢٣٠)

الورا محون في كها كربيس الكنبين مي ويحكي مر موطول دن "

قرآن كريم في اس برواضح الداديس دوكرت بوت فرمايا .-

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِنَعَةً وَآحَاطَتْ بِهِ تَعِطْبُنَتُهُ فَأُولَغِكَ

آمُهُ النَّارِهُمُ فِيهُ اخَالِكُ وُنَ و (البقرة: ٨١) "كيون نهين جن مخص نِهُ كونَ بُراكام كيا اوراس كى بُرُانَ اُس بِرَجِيكَ

توایسے لوگ آگ کے مسخی ہیں، وہ اس میں ہمینشہ رہیں گے ،

رس) بهود بول کی تیسری گراہی یہ حقی کروہ تورات کی بہت سی آیتوں کو جھیاتے تھے، تاکہ دنیادا بول میں آئ کا بلند مرتبہ برت رار رہے، المخیس خطرہ تھا کہ اگراس تسمیح احکام بوگرں کو معلوم ہوگئے اورائھوں نے یہ دیجھا کہ ہما رسے علماء آن پرعمل نہیں کرتے تورہ آن سے بداعت فاد ہوجائیں گے، اورعنت دنٹرون کا جومقام الخلیس حاصل ہے، وہ جاتا رہے گا،

چنانج انخوں نے آنخفرت سلی الدعلیہ دسلم کی بشارت والی آیتیں وہ آیتی جن اُلی کو سنگسارکر نے کا محم کھا جسپار کی تھیں اور آبس میں یہ تاکید کرتے رہتے تھے کہ دکھو یہ باتیں کسی سلمان کو نہ بتا و بیا، قرآن کریم نے ان کی اس جہالت کا جگہ جگہ یہ وہ چاک کیا، اور رسول الدصلی الدی ہو ہم کو بتلادیا کہ یہ لوگ ایک و دسر ہے سے یہ کہنے ہیں کہ اِ

رَبِّكُمُ، دِيشَ ٣ : ٢١)

" کباتم مسلما نود کوده باتین به لادینته بوجوالنزنعا لی نیم پیشکشف کردی بین نتیج به موکاکروه نم کرمغارب کردین گے تمعالیے بیرودگار کے یاس "

قصاری ایر اوگ اپنے آپ کوحفرت عیسیٰ علیات لام کا متبع کہتے تھے ، اُن کی سب کے اسٹر تعالیٰ بہی گراہی اُن کا "عقیر کا تشکید " تھا، یعنی یہ کہتے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رمعاذا للہ ) ہیں احرب زار را قانیم ) ہیں ، جوبعض اعتبار سے آبک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں ، ادر بعض اعتبار سے مختلف ، بہلا جزر " باب " ہے ، دوسراجز " بیٹیا " اور تبیرا حبر زرحصرت عیسیٰ علیہ السلام کاروب دھارکر دنیا میں آیا تھا ،

الله تعالیٰ نے جہالت کے اس صحکہ خیز نظریہ کوعلم کی روشنی سے رَ د فرمایا،اور جابجا پیجتہ لادیا کہ یہ توالیسی بے سرو پا بات ہے کہ خود حد مزت عیسیٰ علیہ اسلام اس سے بناہ مانگتے ہیں،

وَإِذْ قَالَ اللهُ يُعِينَى اللهِ عَلَى مَرْيُهُ مَا اَنْتُ فَلْتَ لِلنَّاسِ التَّغَذَ وَ فَيْ وَالْمِ عَلَى اللهُ الله

عذاب دیں قورہ آپ کے بندے ہیں ہی، ا دراگرآپ اُن کیجنن دیں قوابھی کوئی تعجب کی بات نہیں بمیونکر) آب بڑے سختے والے اور مربان این ا

بست پرست مشرکین کی طرح بریمی انکاررسالت، تشبیدا در تح لفین کے مرمکب تھے،

جن يرباربازنبببه سنرمائيه،

منافقان ایدان شریه بطینت، بزدل ادریم حصله انسانون کاگرده تفاجن کا تن ادل تو كفرد مشرك ك ابنى عبول سے لباد تھا جينس دوسر سے كف ا كَلَّهُ كَلَّا يُعِاكِرَ يَهِ يَحْ ، مُرْبِهِ بِيجا بِهِ الناحِ صلَّهُ نَهِ كَلِمَةٌ مَحْ كُمَ كَا الأعلان اين عقائد کا علان کرسکیں، اس نے زبان سے توحید درسالت، اور پوم آخر سے اوار كرتے تھے، اور در بردہ سلانوں كے خلاف سازش مے جال تيار كرتے دہتے تھے، ان میں سے لعبص تو وہ تھے جو صرف مسازیش اور دغابازی کے ارازہ سے کلم تو برا بتے تھے، گراُن کادل کفروسٹرک کی تمام شقاو توں سے ٹیرتھا، اور بعض وہ تھے جو اینے بڑے بڑوں کوائلام لاتا دیکھ کرخودہی زبان سے اسٹیلام لانے کا استسرار سرتے نفے، کویا اُن کے نز دیک اصل مسلہ اپنے بڑ دن کی اتباع نتھا، اگر وہ کا ذہبی تدبيجي كا فرد ہتے تھے ا دراگروہ مسلمان میں توبیجی اپنے آپ کومسلمان کہنے لگتے تھے، جونكهان منافقول كے كوئى مستبقل عقائد نہيں تھے، بلكه يه زبان سے اپنے آپ کواسلامی عقائد ہی کے بروکھتے تھے، اس لئے ظاہرہے کہ اُن کے عقائد بر زد كرفي كاتوكوني سوال بي بيداً بهيس بريا، البنة، قرآن كريم نے أن كي بطينتي اور سارشی خصلت کو حکم جگرب نقاب کیاہے، اوراُن کی خبا شوں کے اول کھولے بى، اس كم منوف ديكين مون توسورة توب اورسورة انقال يرصحابيك، ان ونون سورتوں میں باری تعالیٰ نے آن کی گندگیوں کوایک ایک کرتے بیان فرمایا ہے،

قرآن کریم کا د وسرامصنون 'احکام "میے ، اس بیں جن احکام کا ذکرکیا گیا ک<sup>ک</sup>

الخيس م ابني نوعيت كے اعتبار سے بين قسموں برنظيم كرسكتے ہيں :-

دا، دہ احکام دقوانین جوَحالص الٹرکے حقوق سے متعلق ہیں جہنیں مختصرالفائل میں خاص خالص محبا واس میں جا جا سکتاہے ، اس میں طہا رت ، نماز ، زکوٰۃ ، روڑہ ، نشر بابی اور جج سے احکام داخل ہیں ، اور قرآن کریم نے ان جیسے زوں سے متعلق بنیا دی ہوایات عطبا فرمانی ہیں ،

ر۲) وه احکاً) د توانین جوخالص بنروں سے حقوق سے متعلق ہیں جنھیں می معاملاً" سے تبیر کرسے ہیں، مشلاً تجارت، قضار، شہادہ، اما نت، گردی رکھنے، ذبیحہ جانور دل کو کھانے ، مختلف مشروبات کے ستعال وصیت اور میراث دغیرہ ان کے احکام خود قرآن کیم میں موجود میں،

رس) دہ احکام د قوانین جو بعض حیثیت سے عبادت ہیں اور تعبن حیثیا سے معالمہٰ اس نوع میں سے کاح دطلاق، حدوو د تعزیرات ( Criminal Laws) دیا، تعماص ( Torts )، جہار، ایمان، نسمیں اور شرکت کے احکام قرآن کریم نے ذکر ذیا نے ہیں،

من آن کریم بونکه دنیا کوایک ایسا پاکیزه نظام حیات دنیا چا متنا به جس پر بردا مین عمل کرکے انسان امن دسکون پاسکیس، اس نے اسنے اجام ما فذکرتے دقت سخیر براز "اختیار کیا، لیعنی کوئی غرمتوقع محم بکایک نهیں دیدیا، بلک بہلے اپنے اس محم کے لئے دمینوں کو ہموار کیا، اور بعد میں اُسے نا فذ قرمایا، اس کی ایک مثال شراب کی حرمت ہے، اہل عوب مثراب کے ایسے متوالے تھے کہ ان کی ذبان میں اس کے ڈھائی سو نام ہیں، ان سے اس خبیث عادت کو مجرط انا قرآن کریم ہی کا معجزہ ہے ، جب شروع میں اس محفزت میں اس محفزت میں اس محفزت میں اس محفزت کے بالے میں شروع میں اس محفزت دحرمت کے بالے میں شروع میں اس محفزت دورمت کے بالے میں شروع کا حکم پوچھاگیا، تو قرآن نے فوراً یہ نہیں فرما دیا کہ اسے چھوڑ دو ملکہ ارشاد ہوا:۔

کا حکم پوچھاگیا، تو قرآن نے فوراً یہ نہیں فرما دیا کہ اسے چھوڑ دو ملکہ ارشاد ہوا:۔

گاگر میں نہ نہیں نہ نہیں فرما دیا کہ اسے چھوڑ دو ملکہ ارشاد ہوا:۔

آگر میں نہیں نہیں نہیں فرما دیا کہ اسے قرار دو ملکہ ارشاد ہوا:۔

آگر میں نہیں نہیں نہیں فرما دیا کہ اسے جھوڑ دو ملکہ ارشاد ہوا:۔

آگر مین نہیں نہیں نہیں فرما دیا کہ اسے جھوڑ دو ملکہ ارشاد ہوا:۔

آگر مین نہیں نہیں نہیں اس میں دور میں کا محمد میں کا معرف نہیں نہیں نہیں نہیں فرما دیا کہ اسے جھوڑ دو ملکہ ارشاد ہوا:۔

آگر مین نہیں نہیں نہیں نہیں دیا ہوں کہ کہ اس کے اسے میں کہ کہ کہ کہ کو میں کہ کیا میں کہ کیا ہو کہ کہ کو میں کہ کا میں کہ کہ کی کہ کہ کو میں کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ

''آبِ کمدیجے کہ ان دمتراب اورجدے ہیں بڑا نفتسان ہی اور لوگوں کے مئے مجھے فائدے بھی ہیں، اوران کا نفتسان اُن کے نفع سے زیا وہ بڑاہے ، سلیم الفعات انسان اسی سے بچھ گئے کہ اس چیز کو بچپوڈ دینا ہی بہتر ہیے، پھر کچھے و نون کے بعد حکم فازل ہوا :-

لَا تَعَنَّ بُوَالصَّلُوعَ وَآمُنتُكُ سُكَا رَجَى والنساء: ٣٢) فَيُعْ رَحُه والنساء: ٣٢)

ابعام طوربر ذہنوں میں منراب کی ناپسند مدگی بیٹھ پچی تھی، چنا پچر کچے وصد کے بعد د داضح تھنم نازل ہوگیاکہ :

ا تَنَمَّا الْمُخْتَمُرٌ وَالْمَهَيْسِ وَالْآنَهُ مَا الْبُوَالْآنُ لَامُ رِحُبُنُ قِنُ عَمَّلِ الشَّيْطِينَ قَاجُتَنِدُوكُم ، (المائده: ٩٠) " بلاستبه شراب ، نجوا، بمت او دلائری کے تیز مُندگ کی چیبزیں اود شیطان کاعل بن، الذانم ان سے پر بیز کردی

شان ترول المسلانوں باکا فروں میں کوئی غلط رواج تھا اس کو بدلنے کی اللہ تعالی نے فرد ہی صرورت محسوس فرمائی، اوراس کے لئے آیت نازل ہوگئی اس طرح بعض او قات ایک ہی آیت نے کئی کئی غلط رسموں کوئی نازل ہوگئی اس طرح بعض او قات ایک ہی آیت نے کئی کئی غلط رسموں کوئی کروبا، مثلاً حضرت عائد و فراتی ہیں کہ اہل ع ب کا ایک معمول بہ تھا کہ اپنے زیر سربہتی تیم عور توں کے مال و دولت اور شن و جال کی وجہ سے اُن سے شادی کرلیا کرتے تھے، بھو اُن کو فان ونفقة اولیم معیار کا وہ و دوسری عور توں سے سکاح کرنے پر دیتے، جراس معیار کا بہت میں کہ اہل عرب دن دس عور توں سے بیل قت حضرت ابن عباس میان فرماتے ہیں کہ اہل عرب دن دس عور توں سے بیل قت شادی کرلیا تھے تھا اور جب اُن کے مصارف اواکر نے پر قادر دنہ ہوتے توا بنے ذیر سربہتی شادی کرلیے تھے اور جب اُن کے مصارف اواکر نے پر قادر دنہ ہوتے توا بنے ذیر سربہتی بیٹیوں سے مال میں خرو کر کرتے تھے،

حفرت عکرمہ ﴿ فرماتے ہیں کہ اہلِ عرب دس دس بیویاں رکھتے تھے ، گران کے

درمیان عدل وانصاف کامعالمنہیں کرتے تھے،

اہی عرب کے یہ تمام طرز ہائے علی غلط سخفے، ادرا سلامی معامثرہ میں انھیں بدکنے سے مررت سخف، جنائج اللہ تعالی نے ایک جامع آیت نازل فرمادی جس نے ان تمسام خوا بیوں کا قلع قمع کردیا،

وَإِنْ حِفُكُمُّ الَّا ثُقَّسُطُوا فِي الْيَتَاحِيٰ فَانْذِكُوُ امَّا لِمَاا اللَّابَ لَحُكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنُ خِفْتُمُ اَلَّاتَهُ مِلْوُا فَوَاحِدَةً ، رنساء : ٣)

مداوراً گرتم ہیں یہ اندیشہ مورکہ نیموں کے بایے ہیں انسات نہیں کرسکو سکے تو۔ دوسری عور توں میں سے جوتھا اسے حلال ہیں ان سے سکاح کرلو، دو دوسے تین تین سے، چارچارسے، بھراگر تھھیں اندلیشر ہوکہ انساف شکرسکو گے، توایک ہی سے سکاح کرلویے

جولوگ اپن زیر برورش پیم عورتوں سے شادی کرکے انھیں بولے حقوق ہمیں دیتے ہے، اس آئیت نے انھیں یہ عمد دیریا کر پہکیا عزوری ہے کہم اہنی پیم عورتوں شادی کرو، اور نے تھا اسے لئے دوسری عورتوں میں سے جارتک کاح کرنا جائز قرار دیا ہے، اُن سے نکاح کر لو، جولوگ دس دس عورتوں سے نکاح کرڈالتے تھے اوران کے مقارف سے نکال ہوجانے پر بیپیوں کے مال میں خرو دیر دکریتے تھے، انھیں شادی کی ایک معقول حد بتلادی کہ جارسے آگے نہ بڑھو، تاکہ مصارف لتے زیادہ ہی نہوں کرتی ہوں کے مال میں گرد برول سے نکاح کرکے کہ تیمیوں کے مال میں گرد برول سے نکاح کرکے کہ اور جولوگ دس دس بیویوں سے نکاح کرکے اُن کے درمیان ہے انھانی کا جو اُن کی درمیان ہے انھانی کا خوت فرادیا گران میں بی ہے انھانی کا خوت فرادیا گران میں بی ہے انھانی کا خوت فرادیا گرد کا کہ عول وانھان پرقائم دہنا آسان ہو، اورا گران میں بی ہے انھانی کا خوت فرادیا گرد ہوں ایک بیوی پراکتفا مرد و

اس طرح اس ایک آیت نے بیک وقت کتی خوابیوں کا انداد کردیا، د۲) احکام کے نازل ہونے کا دومراسیب یہ ہوتا تھا کہ کسی خاص واقعہ کے

پیشِ نظر سی بر ر سے عنوان کے تحت پیچھِ گذرجُنی ہیں، فِحْصَصَ پیشِ نظر صحابَهٌ نے کوئی مسلہ پر چیا تواس برآبت نازل ہوگئی، اس کی مثبالیں **اُ**سباب نزد<sup>ل</sup>'

قرآن كريم كاتيسلاد را بم معنمون "قعيس ادر دانعات "بين، قرآن كريمين جو دافعا بیان ہونے ہیں انھیں در وقیموں پرتقت یم کیا جاسکتاہے، ایک دو واقعات جوماضی سے متعلق میں اور دوسرے وہ جوستقبل سے متعلق ہیں،

ماضى كے وا تعات ميں بارى تعالى نے زيا دہ ترا سبئيا، علیم اسلام کے واقعات بیان فرملت ہیں، اوران کے علاده لعصن نیک یا نا فرمان افراد واقوام کے واقعات مجھی ختلف مجھوں پر ذکر کئیں، قرآن كريم مين كل ستأليس انبيار عليهم السلام ي واقعات ذكر فرمات ميم بين جن کے اسائے گرامی ماریخی ترتیب سے حسب دیل ہیں ،ر

حفرت آدم ، حفزت توی ، حفزت اورلین ، حفزت بوی ، حفزت صاریح ، حصرت ابراهيم ،خصرت اسمعيل، حصرت الحق، حصرت لوط، حصرت ليقوت، حضرت يوستف احفزت شعيب ،حضرت موسلي ،حضرت بارون ،حضرت يوشع، حفزت حسزتيا المحفزت يونس ،حفزت البياس ،حفزت اليسط ،حفزت شموسل ، حصرت داؤدم، حصرت كليمان ، حصرت ذوالكفل ، حصرت عُرير، حصرت زكر يا ،

حصرت نجیئ اور حضرت عیسی علیه السلام ، ان حصرات انسب یار علیه اسلام مے علاوہ مندرجہ ذیل افراد واقوام کا ذکر قرآن کریم میں موجو رہے:۔

اصحاب الجنة ،اصحاب القرية ، حصرت مقان اصحاب السبت، المثى اليس حضِّرَّت ذوالقرنبنُ ، اصحابُ الكهف والرَّقيم ، قومِ شُبا، اصحابُ الاخدود ، اصحابُ الفيل ؛ ان نصون کوبیان کرنے سے قرآن کریم کا مقصود ماریخ بھاری ہمیں ہے، بلکہ

پھران قصوں کے درمیان علم دیحمت کے بے شارخزانے پوسٹیدہ ہیں اوراُن کی ہرآیت انسان کوزندگی کے ان گنت مسائل پر صبح اور مہرین رمہمائی عطاکر تی ہے ،

اس شبدکا جواب یہ ہے کہ دراصل قصوں کوبار بار فرکر نے میں کئی تھمیتیں ہیں،

وا) قرآن کریم وفعۃ ایک مرتب فازل نہیں ہوا، بلکہ تدریجا اُتراہے، اوراس است کیلئے
اُتراہے جے لینے ابتدائی دکور میں قدم قدم پرنت نئی آ زمانسوں اور بے شار تکلیفوں کا سامنا
کرنا بڑا ہے ، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو کچے ہے جانہ ہوگا کہ اُس المست کی بوری زندگی ہی این
ترقی کے دُور میں جہا دوقتال، حرب وصرب، سرفروشی وجا نبازی اور محنتوں میں گذری
ہے، ایسی صورت میں اگر ایھیں بار بارتستی ہندی جاتی تو وہ دل شکستہ ہو بیٹھے، جنانچہ قرآن کریم نے ہوائی موقع پر پھیلے انبیاری کے واقعات سنامے جہان سلمانوں کو دشواریا ں
بیش آئیں، اور بار بارا محنیں یہ بتلایا کہ ان آز ماکشوں میں تم تہنا ہمیں ہو، بلکہ دعوت تو کا ہرقا فلہ اُن کھن داریوں سے گذراہے اور انجام کا دہمیت کا میا بی وکا مرانی نے اس کے کما ہمانی وکا مرانی نے اس کے کما ہمانی کی کا مرانی نے اس کے کہا تھا تھیں داریوں سے گذراہے اور انجام کا دہمیت کا میا بی وکا مرانی نے اس کے کما ہمانی کو کا مرانی نے اس کے کہا تھیں داریوں سے گذراہے اور انجام کا دہمیت کا میا بی وکا مرانی نے اس کے کہا ہمانی داریوں سے گذراہے اور انجام کا دہمیت کا میا بی وکا مرانی نے اس کے کہا ہمانی داریوں سے گذراہے اور انجام کا دہمیت کا میا بی وکا مرانی نے اس کے کہا ہمانی کی دور ان کی اس کے کہا دور کی ان کا دریوں سے گذراہے اور انجام کا دریوں سے گذراہے دور کیں ہمانہ کا میا جب کو میں کو دیوں سے گذراہے اور انجام کی کو دریوں سے گذراہے اور انجام کی کیا کیا تھیں کو دریوں سے گذراہے اور انجام کی کھیں کیا کی کو دریوں سے گذراہے کو دریوں سے گذراہے کیا کو دوریوں سے گذراہے کیا کو دوریوں سے گذراہے کی کو دور ان کیا کو دوریوں سے گذراہے کو دوریوں سے گذراہے کو دوریوں سے گذراہے کو دوریوں سے گذراہے کو دوریوں سے کی دوریوں سے گذراہے کو دوریوں سے گذراہے کو دوریوں سے گوریوں کی کو دوریوں سے کو دوریوں سے گذراہے کو دوریوں سے کو دوریوں

قدم يُوم بين،

بهی وجرب که بعض ادقات ایک بنی کا داقعه بھی قرآن کیم میں یک جا نہیں ہوتا بلکه اس کے متفرق حصے مختلف مقامات پر مذکور میں ،جس موقعہ پرجس سینم برکے جس داقعے کی ضرورت ہوتی اس موقع پراسی کونازل فرمایا گیا،

(۲) دومری محمت یہ بنے کو قصوں کے اس کرارسے یہ بات واسخ انداز میں معدایم موق ہے کہ تسرآن کیم جزئیات احکام بیان کرنے کے لئے ازل نہیں ہوا، وہ احکام سے صرف احدل بیان فراتا ہے، اوراس کا بنیادی مقصد عقائد کی احسلاح، تذکر اورنوش کرنا کی احداد ہوا کی المیان فرا ہے، دہری فافر فی حبُر بنیات، سورہ اس نے رسول احداث میں احداث کے تعلیم مقتری ہوئی احداث کرتے ہیں، اورائفیں وہ دمی غیرمت لو کے ذریعے و نیا ہے۔ بہونا اچا ہتا ہے، فقہ وقانون میں جرف قرآن مجت ہوتا اوراحادیث جستے منہویں، تو قرآن کرتے میں باربار فقع بیان کرنے کی بحائے احکام بیان فرائے جاتے، اورقعتوں کو دمی غیر متلوکے ذراجی بیان فرادیا جاتا، ظاہر ہے کہ قصے بیان کرنے سے جومقعد ہو وہ اس طرح بھی بورخ ایم بیان فرادیا جاتا، مگریا رہی تعالیٰ نے ایک برعکس ترتیب رکھ کرگو ما اس بات پرتنبیہ فرادی بیان فرادی حالے کہ اور عرف اصول احکام بیان فرادی ہے کہ قرآن عقائد وا خلاق کی ترمین سے لئے آیا ہے، اور صرف اصول احکام بیان فرا آیا ہے، اور حرف تا تا ہے کہ قرآن عقائد وا خلاق کی ترمین سے کے لئے آیا ہے، اور حرف اصول احکام بیان فرا آیا ہے، اور حرف تا تا کہ بار سے میں اس کا ارشاد ہے ہے۔

ڬؘۘۘۘۘۘۘڒۅٙۯێؚڮڰٙڷٳؽٷؘ؞ٷٛڹڂؿ۠ؿػڴۭۘۘؠٷٛڰڹؽؠۛۘۘؠؘٵۺٛۼٙۯؾؽڹؘۿڝ۠ۿ ڞؙؠۧٙٙٙٙٙڒؾڿؚؽڎٳڣٛٲڬڡؙؗؽٮڝؠٞػڗڿٵڿ؆ڶۊؘڟؽػػڲۺٮڵؚؠۿٷٵ ڡۧٮؙڶؿۘ۫ڴٵڴ؊ڔٳڶۺٳٵ؞٣٤)

"بِن بَيْن ، آبِ كَ بِروردگار كَيْسم؛ وه أيمان بَيْن لاسيخ تا وقتيله وه آبِ كو ايغ مختلف فيه معاطات بي فيصل نه بنا بين ، ادر بحوآب كے فيصلے سے دل بيب إين كوئى منگی محسوس مذكري (بلك) اسے خوب الجھی طرح نسليم كرليں ؟

(٣) قفتول کے مکزر ہونے میں ایک تیسری محمّت یہ مجی ترکہاس سے اعجازِ قرآنی کا

مظاہرہ ہزناہے،انسان کی نفسیات کا تقاضاہے کہ وہ ایک ہی بات کو باربا رسنتے رہنے ہے اکتاجاتی ہے ، اور حیند مرتبہ کے بعدایک اچھے خاصے واقعے میں بھی اُسے کوئی حظ یا تطعن محسوس نهیں ہوتا، مگر حشران کریم اگر جہ ایک ہی واقعے کو بار ارذ کرفسر ما تلہے، گراس میں ہر بارنی لذت اور ہر مرتبہ نیاکیاعت محسوس ہوتاہے، یہ بات انسان کو ببیاخت اس نتیج مک پہنچنے برمجبور کر دیت ہے کہ میکلام لقیناً کہی شری دماغ کا جنم دیا ہوا ہمیں ہو، کے دا قعات اور اور کریم نے بیٹ گوئی کے طور پڑستقبل کے دا تعات کے دا قعات ایر بر ] بھی *ذکر فسنہ مائے ہیں، اس تسسم کے* واقعات میں **تیامت کی نشانیاں، تیا**مت لے احوال ،حشرونشرکامنظ، دوز<del>ن</del> کی ہولناکیاں اود جنّت کی دل صنریبیاں بیان کا گئ ہیں، چنا بخہ قیامت سے پہلے زمین سے ایک بولیے م *و تب*ے جا نورکا نمودار ہونا، یا جرج و ما جوج کا خروج ، صوّراِسرا فیل، سوال و ہوا ب<sup>ا وا</sup> جہنیوں کے باہمی مکالمے مسر آن کریم میں متعدد حکہوں پر موجود ہیں،

قرآن کریم میں جوامثال مذکور ہونیں ہیں اُن کی داد قیمیں ہیں، ایک تو دہ امثال جو مسى بات كوسجه انع سم المع تتغيل كي طور ريد بيش كي كتى بير، مشلاً: مَثَلَ الَّذِن يُنَ يُنفِقُونَ آمُوَ الْهَامُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آ نَبَتَتْ سَبُعَ سَنَا بِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَ فِي مِا عَقَ حَبَّةٍ ، البَرْهِ : ٢٧) مُبُولِوگ اینے مال کوانڈی راہ میں خرج کرنے بیں اُن کی حالت اُس کیج کی سی ہے جس نے شارت نورشے گانے ہوں اور مرخیہ شے میں سوسد دانے ہوں ؛

بتلانا بیمقصودین کوانڈی راہ بین مشرح کے ہوتے مال کابدلد آخرت میں سات سوکنا بكهبعض حالات بيراس سيحبى زياده لمے گا، ا نسانى عقل اس كر ذ دا بعيد يمجير كئى كا اس لتے انٹرتعالی نے اسے ایک مثنال کے ذریعے سمجھادیا ، کرحب طرح زمین بروانہ ا ایک بیج درخت پرسات سونتے بیج ہے کرنودارہوتاہے ،اسی طرح دنیا ہیں حشرح

ميا برامال آخرت مين سات سوكنًا برهدكرانسان كوسليكا،

اس قسم کی تمثیلات بات کو پوری طرح داضے کرنے اور مؤثر بنانے کے لئے لاگا گئی ہیں، آمثال کی دوسری قسم رہ سے جسے ارود میں کہا دے "کہنے ہیں، اس قسم کی احتال مسترآن کریم میں دوطرح مذکور مہوتی ہیں، بعین تو دہ ہیں جونز دل قرآن کے بعد سی کہا دے بنیں، گویا اُن کا موج رہی مشرآن ہے ،مشلاً :۔

ِهَلُجَزَاءُ الْاِحْسَانِ إِلَّا الْاِحْسَانِ رَبِحَنْ ٢٠٠) أَجِمَا فَكَ الِإِلْمَ الْجِمَا فَي كَمِ سُواا وركِي شِيسَ اللهِ

اور :-

وَأَنْ تَعْفُو الْمُورِدِي تَقَوَىٰ كَالِمَ اللَّهِ وَلَى (البقره: ٢٣٤) ادر معان كردوتوي تقوىٰ كازياده قريبي

کبادتوں کی درمری قسم دہ ہے جس میں صراحتہ کوئی کمادت تو مذکور مہیں، گر آبت کے مفورم سے تعلق ہے ، گویا دویاتو عوامی سزب الامثمال کا سرپشریس، یا اُن کی طر د لائٹ کرتی ہے ، ایسی امثمال کو" امثال کا منہ" کہا جا سکتا ہے ، اس کی قرآن کریم ب بے شادمثالیں ہیں، مثلاً ایک عربی کہا دت ، مشہورہ ہے کہ :۔

كَيْسَ الْخَبَرُ كَالْاَعْيَانِ ضنب ده ئے بود ما مند دیو

یه فترآن کریم کی مندوجه ذیل آیت میں موجود ہے ،جب حضرت ابراہیم بالم اسلام نے باری تعالیٰ سے عصٰ کیا کہ " آپ ۔مجھے دکھ لایئے کرآ ہب ٹر دے کو زندہ کس طرح کرتے ہیں ؟ اس پر باری تعالیٰ نے پوچھا ہٹ کیا تم اس پر ایمان نہیں دکھتے ؟ تب حضرت: ابرا ہم علیہ السلام نے فرایا :۔

> بَنَكِی وَلَکِنْ لِیَنْظُمَیْمِنْ حَسَلِیِیْ شکیدں پنیں؛ رہی ایان دکھنا ہوں) مگر دمینی پردرخواست اس کہ کی برکہ، میرادل مطسّ بھیجا

اسى طرح مثل مشہورہے :-لاگیلک جُ الکھُؤمِنَ مِن حَجْدِ مِرْتَیْنِ مسلمان کوایک سوراخ سے دو مرتب، نہیں ڈساباسکتا ؛

یہ سورہ پرتسف کی آیت میں موجودہے، جب معنرت پوسف، علیہ استہ لام کے ماں مثر کیا۔ بھا ئیوں نے حضرت بوسف علیہ السلام کو کنوس میں ڈولئے کے بعرر مصرت یعقوب علیہ لسلام سے درخواست کی کہ ہما ہے ساتھ بنیآ میں کو بھی جیجے تواضوں نے فرایا:۔
تواضوں نے فرایا:۔

مَّلُ المَنْكُمُ مُعَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنْ تُكُمُّدُ

عَلَىٰ أَخِيْدِ لِي الرئيسف: ١٦٨)

گیا پیرتمبیں اس کے إربے میں ایساہی ا ما شنداد سجھوں جیبساکار کے بھائی کے باہے میں سجھا تھا ؟

حقددم

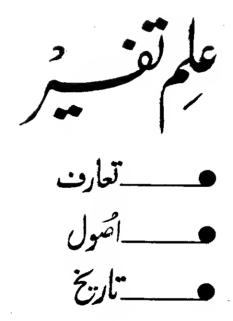

•

\*

#### <u>باباقل</u>

# علم تفسرورات ماخز

#### <u>تعارف؛</u>

لفظ" تَعْنُسِيْرٌ" دراصل فَسُرٌ "سے بھلاہے، جس کے معنی بین کھولنا "ادراس علم میں پونکہ ت آن کریم کے مفہوم کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، اس نے اُسے علم تفسیر کہتے ہیں چنا بخہ قدیم زمانے میں تفسیر کا اطلاق قرآن کریم کی تشریح ہی پر ہو تا تھا، ادر عہد رسالت سے قرب اور علوم کے اختصار کی بنار پر اس علم میں زیارہ شاخیں نہیں تھیں، لیکن جب اس نے ایک مرق ن علم کی صورت اخت یار کی اور مختلف پہلو دُل سے اُس کی ضورت اخت یار کی اور مختلف بہلو دُل سے اُس کی ضورت ای تو بیا یا، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس تی تقسیلات کو شامل ہے اس کی اصطلاحی تعربی کا امنا فہ ہوتا چلاگیا، اب علم تفسیر" جن تفصیلات کو شامل ہے اس کی اصطلاحی تعربی نے کا امنا فہ ہوتا چلاگیا، اب علم تفسیر" جن تفصیلات کو شامل ہے اس کی اصطلاحی تعربی نے ا

له جنائخ علام ذركتى تفع على تفسيرى محتقر تعرفية يهى هيد "علمد بعرف به فهم تقاب الله المنزل عن نبيه محتد صلاالله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج احتامه ويحمه " يعن "دعم حب آن كريم كانم على بواوراس كمعانى كى دمناحت اوراس كاحكاً اور حكون كا استنباط كياجاسك ، (الربان، ص١٣ ح١)

عِلْمُ كَيُبَعَثُ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النَّكْتِ بِالْفَاظِ الْفُكُ الِنِ وَمَلُ لُلَّا وَآمَكُامِهَا الْاَفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيُبِيَّةٍ وَمَعَانِيُهَا الَّبِى تُتُحِمِلُ عَلِيْهَا حَالَةَ التَّرِكِيْبِ وَتَسَمَّاسَتْ لِلْ اِلْفَ \* ﴿

مع علم تغییر وه علم به حب میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، اُن کے مغہوم، اُن کے افرادی اور ترکیبی احزادی اور اُن معانی سے بحث کی جاتی ہے جو اُن الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد ہے جاتے ہیں، نیز اُن معانی کا تحل، ناسخ دخسوخ، شای نزول اور مہم قعتوں کی توضح کی شکل میں میان کیا جانگ ہے ؟

استعربين كى ردشى مين علم تفسير مندرجة ذيل احب واربر شتمل ہے:-

ا۔ انفاظِ مترآن کی دائیگی کے طریع " یعنی الفاظِ مترآن کوکس کس طریعے " پڑھا جاسکتا ہے ؛ اسی کی توضیح کے فدیم عربی مفترین ابنی تفسیروں میں برآیت نے ساتھ اس کی مستراریں بھی تعفیدل سے واضح کرتے ستھ، ادراس مقعد کے لئے ایک مستقل علم "قراآت" کے نام سے بھی موجود ہے، جس کا مختفر تعادف پچھیا صفحات میں آچکا ہے،

مبار شالفاظ درآن کے مفہوم " بعنی اُن کے لغوی معن ، اس کام کے لئے علم لغت میں اور اس کام کے لئے علم لغت سے پوری طرح باخر ہونا صروری ہے ، اور اسی بنا ، پرتفسیر کی کتابوں میں علماء لغت سے حوالے اور عربی اوب کے شواہر کبڑت ملتے ہیں ،

سور "الفاظ کے انفرادی احکا)" یعنی ہر نفظ کے بار سے میں یہ معلوم ہونا کو اس کا مرق کیا ہے ؟ یہ موجو دہ صورت میں کس طرح آیا ہے ؟ اس کا دزن کیا ہے ؟ اور اس وزن کے معانی دخواص کیا ہیں ؟ ان با توں کے لئے "علم حث" کی صرورت پڑتی ہے، مہر ساتھ مانی دخواص کیا ہی ہے ہم لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ دور الفاظ کے ترکیبی احکا)" یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ دور الفاظ کے ساتھ مان کر کیا معنی دے رہا ہے ؟ اس کی نوی ترکیب (Grammatical الفاظ کے ساتھ مان کر کیا معنی دے رہا ہے ؟ اس کی نوی ترکیب (Analysis

له روح المعانى، اللَّاوَسَّى، ص م ج ١١

کن معانی پر دلالت کررپی پی ؛ اس کام کے لئے علم کو ادرعلم معانی سے مردلی جاتی ہے ،
دیس کی معانی پر رک الت پر الفاظ کے مجموعی معنی پی پر ری آیت اپنے سیاق دسبات
میں کیا معنی دے رہی ہے ؟ اس مقصر کے لئے آیت سے مصابین سے لحاظ سے مختلف علوم
سے مردلی جاتی ہے ، مذکورہ علوم کے علاوہ لبحن اوقات علم ادب ادرعلم بلاغت سے کام
لیا جاتا ہے ، بعن اوقات علم حدیث سے اور لعبن اوقات علم اصول فقرسے ،

الدرتم این جانون می غورکر در کمیانم نهین دیکھتے ؟ " Physiology

غور فرمایئے کماس مختصر سے جلے کی تشیر کے وتفصیل میں بوراعلم الابران ( مطانہ میں اس میں معروبات کے مصابق کی سامہ آل میں اس کر

اور پر داعلم نفتسیات ( Psychology ) سماجا کمسے ، اس کے با وجو دیے نہیں کہا جا سختا کہ انڈ تعالی نے اس آیت میں اپنی تخلیقی محمت بالنہ کے جن اسمرار کی طر اشارہ فربایا ہے دہ سب پورے ہوگئے ، میں ، چنا بچہ تفسیر کے اس فریل حبُسُر میں عقل و مرتبہ سجر بات ومِشا ہدات کے ذریعے انہمائی معتنوع مصنایین شابل ہوجاتے ہیں ،

ت<u>ې</u>فىيىرادرتارىل؛

قدیم زمانے میں تفسیر کے لئے ایک اور لفظ "ماویل" بھی بحر ت استعمال ہوتا اور نوائی بھی بحر ت استعمال ہوتا اور نوو قرآن کریم نے بھی اپنی تفسیر کے لئے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، " وَمَا يَعْلَمُ تُورِ فَا لَمْ لَكُ وَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ال

امام ابوعبية وغرون فرايكم برودنول لفظ بالكل مراوف بس اوردوسر

حفزات نے ان دونوں میں فرق بیان کرنے کی کوشش کی، کین دونوں میں فرق بتانے کے لئے اسی فت اور خواں میں فرق بتانے کے لئے اسی فت کا سے، مثلاً چندا قوال سہیں ،۔

السی فت کے ایک ایک لفظ کی انفرادی تشریح کا نام ہے ، اور تاویل جھ کی جموع نشریح کا ،

م سی تفسیر الفاظ کے ظاہری معنی بیان کرنے کو بہتے ہیں اور تاویل اصل مراد کی توضیح کو ،

م سی تفسیر اس آبیت کی ہموتی ہے جس میں ایک سے زیادہ معنی کا احمال مذہ ہو، اور تاویل سے سے معنی کا حمال مذہ ہو، اور تاویل کا مطلب یہ کہ آبیت کی جو مختلف تشریحات مکن ہیں اُن میں سے سی ایک کو دلیل کے ساتھا ختیا رکر لیا جائے ،

۲- "تفسیر" یقین کے ساتھ تشریح کرنے کو کہا جاتا ہے، اور "تادیل" تردّ دیے ساتھ تشریح کرینے کو،

۵ . "تفسير الفاظ كالمفهوم بيان كردين كا نام ب، اورتا ديل اس مفهوم سن كلف والحسبق اورنتائج كى توضح كا، وغيره وغيره ،

کین حقیقت یہ ہو کہ اس معاملہ میں ابوعبید ہی کی رائے درست معلیم
ہو تی ہے، کہ ان دونوں لفظوں میں ستعال کے لحاظ سے کوئی حقیقی فرق نہیں ، جن
حفرات نے فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے ، اُن کے شدیدا ختالات آرار برغور
کرنے سے ہی یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ کوئی معین اورا تفاقی اصطلاح نہیں ہے
بن سکی ، اگران میں حقیقہ "فنرق ہوتا توالیے شدیدا ختالات کے کوئی معنی نہیں ہے
واقعہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہل علم نے تفسیر" اور تا دیل" کوالگ الگ
اصطلاحات قرار دینے کی کومشش کی ہوگی، لیکن اس میں ایسا اختلاف کو دنا ہوا
کہ کوئی بھی اصطلاح عالمگر قبولیت حاصل مذکر سے ، یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے سے
کے کرتے تک کے مفترین ان الفاظ کے ساتھ عومًا ہم معنی الفاظ کا سامعا ملہ کرتے
ہیں، اور ایک کو دو مرے کی جگر بلا پیکھٹ ستعمال کیا جا تا رہا ہے ، اہذا اس بحث
میں وقت کھیا نے کی ضرورت نہیں ہے ،
میں وقت کھیا نے کی ضرورت نہیں ہے ،

له الاتعان، للسيوطيّ، ص٣١١ج ٢، فوع ٢<u>٠٠</u>

# تفنيركي مآحنز

معلم تفیر 'کے اس مختصر تعارف مے بعد سے صروری بحث یہ بوگر تفیر قرآن ك مآخذ كيابس؛ يعى وه كيا ذرائع بسرج سع ممكى آيت كى تفسير علوم كرسيحة بن! اسسوال کے جواب میں قدرے تفرصیل کی صرورت سے جو ذیل میں بیٹی کی جارہی ہے، سبسے بہلے يسجھ ليج كرآيات قرآنى دوقيم كى بين، بعض آيات تواتى منا، واضح اورآسان ببن كه حوزيان جاننے والا انھيں پڑھے گا، ان كامطلب فوراً سمجھ آجائه گا،اس لية اليي آيتون كي تفسير مي كسي اختلات دائه كاكوتي سوال مي پيدانېيں ہوتا، ايسي آيات كي تفسير كاتك خُذ توصرت كفت عرب سے ، يون زبان پر مابرام نظرا درعقل سليم تحسواأن كالمطكب سجين سمَسلة كسي حيز كي عزورت نهيسه ىيىنَ دوئىرى قىسمان آيات كى ہےجن ميں كو تى اجمال ابہ م ، يا تستر كچي د شوارى يا تى جاتی ہے، باآن کو بوری طرح سمجھنے کے لئے اُن کے بولے میں منظر کو سیھنے کی حزور ہے، یا آن سے دقیق قانونی مسائل یا گرے اسرار و معارف مستنبط موتے ہیں اکسی کیات کی تشریح کے لئے محص زباں دانی کافی نہیں 'بلکراس کے لئے بہت سی معلوماً ی صزورت ہے، آگے اس قہم کی آیات کی تفسیرے مآخذ بیان کتے جارہے ہیں :-اس محاظ سُرِ تفسير قرآن "ك كل في مآخذ بين ، خور قرآن كريم، الخارية بويًّا، صحابة كرام والعاقوال المعين كا وال النت عرب اورعقل الله مين ان تمام مکنز کی تفوری سی تفصیل او رعلم تفسیری آن سے مقام سے بارے میں جیند مماحث پیش خرمت ہیں:۔

ك والحقان علم متعند ما يتوقعت على النقل ... ومنه ما لا يرقعت الخ (البربان للزركشي ؟: ص اء اج الخ وع على فصل، بعد كلام الصوفية في القرآن ، والاتقان ، ص ٨ ٨ ا ج ٢ نوج ؟ آخرا لكلام على لتفسير بالراتي )

### ببهلامأخذ ، خور قرآن كريم

تفسیرقرآن کا پہلاماً خذخود حسراً ن کریم ہے ، بعن اُس کی آیا تبعض افعاً ایک دومرے کی تفسیر کردیتی ہیں، ایک جگم کوئی بات بہم انداز میں کہی جاتی ہے ، اور دومری جگم اس ابہام کو رفع کر دیا جاتا ہے ، مثلاً سورة فاتح ہیں ادشادہے ،۔ اِهْ بِ نَا الْحِسَ اللَّ الْدُمُنْ تَنِفِیْتُمَ ، حِسَ اللَّ الَّذِی یُتَ

آنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، (الفاتح)

" ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کیجے، ان لوگوں کے داستے کیجن پر

آپ نے انعام فرمایا ا

يها ل يه بات واضح منسي كي كني كرجي لوگون برا نعام فرايا كياب، أن سے كون لوگ

مرادیں؟ لیکن دوسری جگرارشادہے:-زُدُ آغادِ مَعَوَّا زُنْ آنْ اِنْ مَانْ اِنْهُا

فَاُ وَلِيَّا لَكَنَ الَّذِينَ آنْعَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدَّبِيثِيْنَ وَالقِسْدِينَ وَالشَّهُ مَنَ آءَ وَالصَّلِحِينَ وَالنَّهُ مَنَ آءَ وَالصَّلِحِينَ وَ (سَاء: ١٩٩) سيره وه وُک پسجن پرانشرنے انعام فرمایا یعنی اعبیاد، صرّلیتین ' شہدار اور نیک لوگ "

اسی طرح ایک آیت میں ادشادیے:۔

كَتْلَقَىٰ الْدَمُ مِنْ تَرِيبِهِ كَلَمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ وَالبَّونِ ٢٠٠١) " بِس آدم من اپنے رب سے مجھ کلمات سیکھے تو الندنے اُن کی تو ہ

قبول كرلى ال

نیکن بہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ یک کا اے کیا ہے ؟ دوسری جگہان کلات کی دھنات فرما دی گئی ،ادشادہے :۔

عَالَارَتَبَنَا ظَلَمُنَا آنُفُسُنَا وَ إِنْ كَمُ تَعْفِرُ وَ تَرْحَمُنَا تَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُغْسِرِيُنَ ٥ (اعزن : ٢٣) سامفوں نے رآدم و واکنے کہاکہ اسے ہمارے پروروگارہم نے اپنی جانوں پوظلم کیلہے، اوراگراپ نے ہماری مغفرت منکی اورہم پررحم مذفر ما یا توہم صرور نقصان انتخانے والوں بیں سے ہرجائیں سے "

نيزايك مقام يرارشارب:

یہاں پرنہیں بتایا گیاکہ "ہے آوگوں سے کون مراد ہیں ؛ لیکن ایک دومری آیت میں اس کی تشریح فرمادی میں مارشادہے :-

كَيْنَ الْكِرَّآنُ ثُوَكُوا وُجُوْهَكُمُ قِبْلَ الْمَشْرِينَ وَالْمَغْي بِ
وليَّتَ الْكِرَّمِنُ الْمَنَ بِاللهِ وَالْمَوْمُ اللاجِرِ وَالْمَهَ لَلْكَ قَعِ الْكِحَةِ وَوَى الْمَعْنَ بِاللهِ وَالْمَكَ فَيْ اللهِ وَوَالْمَهَ لَلْكَ فَيْ اللهِ وَالْمَكَ فَيْ الْمَكَ لَكُ وَ الْمَكَ لَكُ فَيْ الْمُكَالَ عَلَى حَبِي اللهِ وَوَى الْفُنُ اللهِ وَالْمَكَ فَوْلِ السَّلَا عُلِيْنَ وَفِي اللَّمِنَ فَوَ اللَّهِ وَالْمَكُونُ وَاللَّمَ وَالْمَكُونُ وَاللَّمِ اللَّهُ وَالْمَكُونُ وَاللَّمِ اللَّهُ وَالْمَكُونُ وَاللَّهُ وَالْمَكُونُ وَاللَّهُ وَالْمَكُونُ وَاللَّهُ وَالْمَكُونُ وَاللَّهُ وَالْمَكُونُ وَاللَّهُ وَالْمَكُونُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(الدة : ١١٤٥)

سم کے ساری نیکی اسی میں نہیں کہ تم اپنا تمنہ مشرق کوکراد، یا مغرب کو، لیکن راصلی ،
نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص الفرتعالی پر تقیین رکھے ، اور قیامست کے دن پراور فرشتوں پر
اور دا آسمانی ، کما بوں پراور سیفیروں پراور مال دیتا ہوا مشرکی مجت میں ریشتہ والہ
کواور متیمیوں کواور محا ہوں کو اور مسافروں کواور سوال کرنے والوں کواور قید پو
یا غلاموں کی گرون مجھڑ النے میں ، اور منازکی پا بندی کرتا ہوا ور زکوا ہی اواکر آئے ہو اور جواشخاص اپنے عبدوں کہ پوراکر نے والے ہوں ،
اور جواشخاص اپنے عبدوں کو پوراکر نے والے ہوں جب عبد کرلین اور مبرکر نیوالے ہوں ،
اور جواشخاص اپنے عبدوں کو پوراکر نے والے ہوں جب عبد کرلین اور مبرکر نیوالے ہوں ،
اور جواشخاص اربی کو کرنے والے ہوں جب عبد کرلین ، اور بی کو کرنے ہوئے ۔

اس آیت نے یہ بات واضح فر مادی کہ صادقین "سے مراد وہ لوگ بیں جن میں مذکورہ بالاصفات یا فی جاتی ہوں، یہ صرف سین مثالیں تھیں، قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیات موجودیں،

ا - "تفسیرالقرآن بالقرآن کی دوسمری شکل پیجی ہوتی ہے کہ کوئی بات اس کی آیک قرارت پین مبہم ہوتی ہے اور دوسمری قرارت سے اس کی وضاحت ہوجاتی ہے ، مثلاً ایک قرارت میں وضو کاطرلیقہ بیان فرملتے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہے : ۔ فاغیسلٹو او مجو تھا کھڑ و آئی پیکھڑ اتی اٹستی افویت و امنی تحوایو کو میں کھٹے و آئی جی کھڑ اتی اٹسکٹ بین مرالمائدہ : ا

درتم لينجيرون كواور المقول كوكمنيون مك دهولوا اوراين مرون كا

مسح كراد، ادريا ذن دصولو،

ا وربیهی پرسختاہے کہ:۔

"لينے سرول كا اور باؤں كالمسيح كرو"

ببین دوسری قرارت بین دَ آدَ جیکشر "کے بجائے" وَ آدَ جیکشی "کیا ہے ، اسس قرارت میں اس کے سواکوئی ترجم نہیں ہوسختا کہ" اپنے پاؤں دھولو " المذااس قرارت نے یہ واضح کردیا کہ پہلی قرارت میں بھی پاؤں دھونے ہی کا حتم دیا گیا ہے ، اوراس میں مسے کرنے کا بو ترجم ہوسکتا ہے وہ مراد نہیں ہے ،

اسطرت متواتر قرارتوں کی روشنی میں فسترآن کریم کی جوتفسیری جائے وہ پی اور قطعی ہوتی ہے، مشہور دسترارتوں سے اگرج علم بقینی توجه ل نہیں ہوتا، لیکن نفسیری اُن کر بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن شاذ فسترارتوں کے بارے میں اہلِ علم کی رائیں مختلف ہیں، لبعض حصرات انھیں تفسیر میں کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور بعض حصرا انھیں منجروا حد ہے درجے میں قبول کرتے ہیں، اس مسئلے کی پوری تفصیل اُصولِ فقر کی کتا ہوں میں مذکورہے، ۳ مر تفییر لفترآن بالقرآن کی تیسری صورت به کرکتب آیت کی تفسیر طلوب به خود اس کے سیاق و سیاق و Context ) برغود کیاجات، اس طسرح بسااوقات آیت کے کسی حل طلب مسئلے کی تشریح واضح ہوجاتی ہے، مثلاً سورہ آحزا میں اُمجات المرحمنین سے خطاب کرتے ہوئے ارشیا دہے:۔

وَقُونَ فِي بُيُورِتِكُنَّ وَلِاكَبَرَّ بَنَ تَكُرُّ مَا لُحَاهِ لِنَّةٍ الْكُوْكِي، (الامزاب:٣٣)

، کوچک مسرورہ مرہب ، ۲۰۶۰ مه اور تم اپنے مگر دن میں مسرار سے دہو، اور قدیم زمانۂ جاہلیت کے

دستورك مطابق بيرده مت بحرد

بعض اصولِ مترعية سے اواقف بوكوں نے يد ديجه كركميا ن حطاب ازواج مما کو ہور ہاہے، یہ دعویٰ کردیا کہ پرنے کا پیٹھم جرن از واج مطر اس ہی کے ساتھ محض مختاعام عودتوں کے لیے اس پرعمل صروری نہیں، بیکن قرآنی کریم کا سیاق وسباق اس دعوے کی تر دیدکررہاہے، اسی آیت کے آگے اور پیچیے از واج مہارات سے خطاب كرتے ہوتے اور بھى كتى احكا) مزكورہيں، اوروہ بيركہ : بوٹلے بين نزاكت سے كام نه لو میک بات ہو، نمآز قائم کرو، زکوۃ اداکرو، الله اقداس کے رسول کا کی اطاعت کرو، ان احکام میں سے کوئی بھی ایسا بہیں ہے جس سے بالنے میں کوئی معقول آدمی یہ کہسے کہ بیصرف ازواج مطرات کے ساتھ مخصوص ہے، اور دوسری عورتوں کے لیے ا<sup>س ک</sup>ر عل صر ورَى بنيس ، لهذا أن بهت سے احكا كے بيج ميں سے صرف أيك جلے كے باك میں بر کہنا کہ بیعام عور توں کے لئے تبیس ہے ، دوسری آیات قرآنی اور احادیث بموی وغیرا کے علادہ قران کریم کے سیاق وسباق کے بھی بالکل خلاف ہی حقیقت یہ سے کہ پرسالیے احکام تام مسلمان عود توں کے لئے ہیں ،اور بیاں خاص طورسے ارجاء مطررات كوخطاب عرف اسلة كياكيا ب كرأن براحكام مشرعية كى ذمرارى زياْ دِهَ ہے، انھيں ان احْكام كازيا دہ اسمتام كرناچاہتے، اسی طرح و دسری حبگرارشادیے:-

قراد استاكت كُورُوه مَن مَتَاعًا فَسَكُوهِ مَن مَن وَرَ عِجْكَاوُ اللالاب وم أوردائ سلانوا) جب تم ان دازداج مهارات) سه كونى سامان ما تكوتواك سريد مريح بسع سعلب كرو "

اس آیت کے بارے میں بھی معبن نا واقعت لوگوں نے پیسچے لیا کہ یہ صرف ا ذواج معلم است کے ساتھ مخصوص ہی صالانکہ اسی آیت کا اگلاج کہ وضاحت کردہا ہے کہ اس محم کا اطلاق تمام عورتوں پر ہوتا ہے ، ارضا دہے :۔

کے لئے بھی زیادہ پاکیرگی کاسبب ہے ،

اب ظاہرہے کہ دلول کی پاکیز گی صرف از واج مطراح ہی کے لیے مطلوب نہیں ، بلکہ تمام مسلمان عور توں کے لئے مطلوب ہی، اس لئے آیت کے بھی کو کچھے اص عورتو میں منحصرکر ناکیسے ورست ہوسکتا ہے ؟

اس طرح سورة اخراب يس ارشاديد :-

اِتَنَمَا يُرِنِهُ ادلَهُ لِيُن ُهِبَ عَن كُمُ الْرِجْسَ آهُ لَ الْمُنْ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّةِ وَلَيْطَيْهِ وَكُورُ الْمُسْلِدُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بعن لوگوں نے اس آیت کے بالے میں یہ کہہ دیا کہ ابل بیت سے رادخر آنخصر صلی اندعلیہ وسلم کی اولا دوغیرہ ہیں، ازواج مہرات اس میں داخل نہیں ہیک صلی اندعلیہ وسلم کی اولا دوغیرہ ہیں، ازواج مہرات اس میں داخل نہیں ہیک وسیاق اس نظریت کی واضح تر دیدکر تلہے، کیونکم اس آیت کے آگے اور پیچھے تمام ترخطاب ازواج مہرات کو ہور ہاہے، اس لتے یہ کیسے کے آگے اور پیچھے تمام ہونے پراور بھی بہت سے واضح دلائل ہیں، یہاں بطورِمشال صون سیاق وسیاق کو پیش کیا گیاہے،

مكن بىك دو "ابل بيت" كى مفهرم مين داخل ما بعول إخاص طور سے الكى آيت ميں ارشار بيد الله مين ارشار بيد الله مين الله مين مايت في الله مين مايت في الله مين مايت في الله مين مين الله م

أوردار ازداع نيًا) تمالك كرون سي والارت ولي

ہے اُسے بادکرد ؛

اس میں مفظ مبیوت "نے داختے کردیا کہ مجھلی آیت میں '' اَ مُعُلِّ الْبَیْت 'کے مفہوم میں ازواج مبطرات توسب سے پہلے داخل میں ، انھیں اس آیت سے الگ نہیں کیاجا سکتا'

ید تفسیرالو آن بالقرآن کا اجل تعادت تھا، بعض حفزات نے الیسی پورٹی سیر بھی کہمی ہیں جن میں ہرآیت کی تغییر کسی دوسری آیت سے کرنے کا المرزام کیا گیا، ک اس قسم کی ایک تفسیر علامہ ابن جوزی نے دیمی ہے، اورعلام سیوطی نے الاتفال میں

اس كادكريات،

اس نوعیت کی ایک گرانقدر کتاب مدتند طیت کی ایک عالم شیخ محدالین بره مختار شنعیطی درجمة الدّعلیه ، نوجند سال پیلے تالیعت کی ہے ، جو اس استیان فی ایعنا ح القرآن بالقرآن "کے نام سے شائع ہو پھی ہے ، اس کتاب کے مقدمے میں امنعوں نے تفسیر لقرآن بالقرآن کی مختلف صورتیں زیادہ وضاحت اورتفعیس کے ساتھ بیان فرائی ہیں ہ

ك الاتقان،ص ١٤٥٥ نوع شك،

كمه احتوارالبسكيان ، ص يرتاع ، عنه ، مطبوع دادالاصغماني، حبّره مسلمهم ،

#### 444

### دوسرامأخذ، احادبيث ببوي

تفهیرِ شرآن کا دوسرا ما خذ آنخضرت صلی انترعلیه رسلم کی احادیث بیم، قرآن کریکا نے متعدد مقامات پر میر واضح فرمایا ہے کہ سرکار دوعا لم صلی الترعلیه رسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کا مفضد بہی تھا کہ آئی اپنے قول ونعل سے آیا ہے قرآنی کی تفسیر فر مائین چنا پنج سورة مخل میں ارشاد ہے:۔

وَآمُنُوَلْمُنَا لِيُكُ الدِّيْ مُولِيُنَبِينَ لِلتَّاسِ مَا مُنْزِلَ إِلَيْهِمِهُ، (النحل:٣٨)

أورم في فرآن آب براس ك از ل كياب كرآب وكون ك مساحة

وه بائين دسنا حت سے ميان فرمادين جو اُن كى طرف نازل كى كئى بين ،

اس میں الٹرتعالیٰ نے واضح فرماریاہے کہ آپکا مقصدِ بعثت یہ ہوگہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی توشیح فرمایس ، نیزادشا دیسے ،۔

لَقَلُ مَنَّ اللَّهُ عَلَا الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيهُ مُ رَسُولِكُمِّنَ الْفَيْمِهُ يَتُكُوْعَلَهُ مِهُ الْمِيْتِهِ وَيُرَكِيْهِ مُ وَيُعَلِّمُهُ مُمُ الْمَصِيْبُ الْمُعَلِّمُ الْمَصِينَ الْمُعَل وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْ امِنْ قَبْلُ لَهِى مَنْلِالْ مَثْبِينَ \* وَالْعُرُلَ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ الله

"بلامشبه الله تعالی نے مسلمانوں پراحسان فرمایا، جبکہ آن کے درمیان اہی سی ایک بیٹر بھی ہے۔ ایک بیٹر بھی باک میں ایک بیٹر بھی بھی باک میں بیٹر بھی بیٹر بھی باک میں بیٹر بھی بیٹر بھی باکر جہدہ اس میں ایک بیٹر کھی ہوئی گراہی میں تھے ہے۔

نیزسورهٔ نسّارین ارشادی :۔

إِنَّا آ نُوَلِنَا اِلَيْكَ الْكِتْبَ مِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ رَبَّيْنَ النَّاسِ بِمَا اَكَكُ اللَّهُ ، (نسار:١٠٥)

مبلاست بهم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب آتادی، تاکہ آپ، لوگوں کو

درمیان آن دبرایات، کے مطابق فیصل کریں جوالٹرنے آپ کود کھائی ہیں" اورسورہ نحل مس ارشا دہے:۔۔

وَمَا آنُونَ لِنَا عَلَيْكُ الْكُتْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ م الْحُتَكُفُو الْمِنْ فِي هُلَكُ وَرَحْمَتُ لِقَوْمِ اللَّهِ مِعْوَى ه الْوُرِمِ نَهُ آبِ بِرَكَابِ بَهِينِ اللَّهِ مُلَاسِ لِنَا كُرَابِ لِوَلِي كُوهِ بَالِي عول كمول كربتادي جن مِن وه اختلان كرتے بن اور اكري كتاب المان والوں كے لئے برایت ورحمت كاسبب بو "

ان آیات میں خود حسر آن کریم نے یہ واضح فرمادیا ہے کہ مرور کا منات حصرت محمد مصطفا صلیا اللہ علیہ دسلم کو دنیا میں ہوٹ فرمانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آب دنیا کو قرآن کریم کی ہوایات اوراس کے مطابق زندگی گزار نے کے طریقے سکھلا ہیں، اس لئے خود قرآن کریم ہی سے یہ بات ما بہت ہوجاتی ہے کہ آپ کی تعلیات تفسیر ترآن کا اہم ترین ما خذہیں،

یون بھی اس بات سے لئے بگی چوگری منطق کی خردرت نہیں کہ کسی آسانی کتا ہے۔ کی صیحے تشریح اس سے بہتر کون بچے سکتا ہے جس پر دہ کتا ب نازل ہوئی، اس دنیا میں اس سے بڑاا حت کوئی نہیں، توسکتا، جومہ کے کرقرآن کریم نازل تو آنحصرت صلی انڈر علیہ دیلم پر ہوا تھا، لیکن اس کی تفسیر میں زیادہ جانتا ہوں،

سین اس مغایط کا مطلب به به که اندّ تعانی نے ایک طون تو آنحفزت صلی الله علیه وسلم کو قرآنِ کو کا مطلب به به که اندُ تعانی نے ایک طون تو آخوزت صلی الله علیه وسلم کو قرآنِ کریم کا مُعلَّم بنا کریم کا مُعلَّم بنا کریم کا فرض ہے کہ میں تعلیمات کی تعلیمات کو تیا مت کہ آب کی تعلیمات و تشریحات کو تیا مت

سل باقی رکھنے کاکوئی محفوظ انتظام نہیں فرایا کیایہ بات کوئی ایس شخص کہرسے تاہے جواللہ تعالیٰ کے محدت با دخدا درقد درت کا ملہ پرایمان رکھتا ہو؟ اور حس نے قرآن کریم میں ساتیت پڑھی ہوکہ :۔

لَا يَكِلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا ﴿ لَكُوْسَعَهَا، ٱللَّهُ تَعَالَىٰ كِي كُواسَ كَى وسعت سے باہر كام كالمحلّف نہيں كرتا ۽

بعن او معنی او که بهان تک کمه دیتے ہیں کہ آنحفرے میں اللہ علیہ دسلم اپنے ذمانے کے لئے تو معلم اسران سے ایکن ہمارے زمانے میں دمعاذاللہ آپ کی تعلیات کی مؤورت ہنیں رہی، نیکن اس بے کی بات کا مطلب اس کے سواا ورکیا ہے کہ وہ حابًہ کورم جن کی ما دری زبان عربی تھی جو اس کے ایک ایک لفظ کا نتوی اور محاولاتی ہو اور می اور ان می جو نزول و شرآن کے پورے اس کے ایک ایک لفظ کا نتوی اور محاولاتی ہو گئے ہوئے ہوئے ایک ایک ایک ایک ایک مقابل کے جو رہے ہی منظ کو اپنی آ تکھوں سے دیجہ ہم کے رہ اور ہوا کہ ایک آیت کے پورے بسی منظ کو اپنی آ تکھوں سے دیجہ ہم میں اس زمانے کے لئے کہ میں اس زمانے کے لوگ جن کی د ما دری ذبان عربی ہے ، منز دل قرآن کا مواسلے مقابل میں اس زمانے کے لئے کئی سے اور دنداس کے بسی منظر سے آگاہ ہیں آن کو تسرآن کری کی تفیر جانے کے لئے کئی بی بیغبری رہنائی کی منرورت ہندیں ؟ آگر ذہین میں عقل دخر واور دل میں عدل و بیغبری رہنائی کی منرورت ہندیں ؟ آگر ذہین میں عقل دخر واور دل میں عدل و بیغبری رہنائی کی منرورت ہندیں ؟ آگر ذہین میں عقل دخر واور دل میں عدل و بیغبری رہنائی کی منرورت ہندیں ؟ آگر ذہین میں عقل دخر واور دل میں عدل و افسان کی ادنی رمت باقی ہو تو اس ہے مروبا بات کو کون با در کرسکت ہے ؟

یہ ایک بڑا مفصل موضوع ہے کہ آنحضرت صلی النوعکیہ دلم کی تعلیمات جن ذرائع سے ہم تک بہنچی ہیں وہ کیتنے قا بل اعتماد ہیں ؟ اس موضوع کی تحقیق کے لئے علم حد میث الر اورا سی السر جال کے بدیرے کتب خلفے موجود ہیں ، اورا بنی نفسانی خواہشات کے لئے زبردستی مشرعی جواز ڈھوندٹے کی بات تو الگ ہی، لیکن اگریسے دل ان علوم کا مطالع کیا جائے ہے ہیں یہ جی ایکن اگریسے دل ان علوم کا مطالع کی جائے ہے ہیں یہ دسکتا کہ اللہ تعالی نے آسخضرت کی اسلام کی تعلیمات کو ہوں ہی رہی دنیا تک واجب الانتہاع قرار نہیں دیا بلکم کی علیم دلے ہیں دراج ہوالا تنہاع قرار نہیں دیا بلکم کی علیم دلے ہوں ہی رہی دنیا تک واجب الانتہاع قرار نہیں دیا بلکم کی حلیم دلے ہوں کے دراج ہوں دراج ہوں دیا بلکم کی تعلیمات کو ہوں ہی رہی دنیا تک واجب الانتہاع قرار نہیں دیا بلکم کی تعلیمات کو ہوں ہی رہی دنیا تک واجب الانتہاع قرار نہیں دیا بلکم کی تعلیمات کو ہوں ہی رہی دنیا تک واجب الانتہاع قرار نہیں دیا بلکم کی تعلیمات کو ہوں ہی رہی دنیا تک واجب الانتہاع قرار نہیں دیا بلکم کی تعلیمات کو ہوں کی دیا تک دوراج ہوں کی اس کی تعلیمات کو ہوں کی دیا تک دوراج ہوں کی تعلیمات کو ہوں کی دیا تک دیا تک دوراج ہوں کی تعلیمات کی تعلیمات کی دوراج ہوں کی تعلیمات کی دوراج ہوں کی تعلیمات کو تعلیمات کی تعلی

حفاظت کا انتظام فرمایا ہے کہ اس کی تفصیلات دیجہ کو عقب انسانی دنگ دہ جاتی ہے ،
حدیث کے دوسرے شاخ در شماخ علم کو بھوٹر کرسرت ایک اسمار الرجال کے علم ہی کو دیجہ
لیج تو دہ اس احت کا ایسا قابل فی اور محرّ العقب ل کا زنامہ ہی جس کی نظر دنیا کی کوئی قوم
پیش نہیں کرسمی، آنحوزت مسلی اور محرّ العقب کر ہا ہے نرمانے کہ جس کسی خص
نے کوئی حدیث کہیں بیان کی ہے ، اس علم کی کتابوں میں اس کا پورا کی چھا و صاحت
کے ساتھ موجو دہے ، کہ دہ کہ ان میرا ہوا ؛ کس کس سے احاد سیٹ کا علم حسل کیا ؟ کی کن
داریوں سے اس کی ملاقات ہوتی ؟ اس کا عام کر دار کیسا تھا ؟ قریب حافظ کس درج
کی جم و دایت بیان کرتے ہوئے احتیاط کو کس حدیک متر نظر دکھتا تھا ؟ اُس کے ہم حسر
ادر بعد کے علی نے اس کے بائے میں کیا دائے خل ہر کی ہے ؟ آن بھی حدیث کی کسی کتاب
در بعد کے علی نے اس کے بائے میں کیا دائے خل ہر کی ہے ؟ آن بھی حدیث کی کسی کتاب
متعلق مذکورہ بالا سوالات کا جواب میں جائے گا،

یهاں حدیث کی حفاظت کے موضوع پر کوئی مفصل مجت بیش نظر نہیں، اس کے لئے تدرین حدیث پر برخی ہوئی بہت سی میں سوط کتا ہیں موجودیں ، لیکن بہاں ضر اتنااشارہ کرنا مقصو دتھا کہ تسرآن کریم کی تفسیر کے معاطمیں آنحضرت سلی الشملیم کی احادیث سے اسکار داعواض ایک ایساطرز عمل ہے جس پرقرآن کریم ، عقل عام اول دا قدات تاریخ کہی بھی اعتبار سے خور کیم نیتے ہیشہ بین نکھ گا کہ اس کی بنیاد میں قوات کا کہ نی بنیاد میں قوات کا کہ کہ کی بنیاد میں قوات کا کہ کہ کی بنیاد میں قوات کا کہ کہ کی بنیاد میں قوات کا کہ کی جینشا بھی نہیں بڑا،

البتہ یہ درست ہو کہ احادیث کے موجودہ ذخیرے بیں مجے دستیم ہواری روایا البتہ یہ درست ہوں کہ روایا طبق بین، ہذا ہور دایت جہاں مراجاے اُسے پڑھ کرکوئی فیصلہ کولینا درست ہیں، بلکہ اصول حدیث کے مطابق اُسے اچی طرح جانچنے کی مزدرت ہی کہ وہ ان اصولوں کی بلکہ اصول حدیث کے مطابق اُسے اچی طرح جانچنے کی مزدرت ہی کہ وہ ان اصولوں کی ہوری اُر تی ہے یا ہمیں، تماص طور سے تفسیر کی کتا بوں میں جور وایات ملتی ہیں اُن کی جھان پھٹک اس لئے زیادہ عزودی ہے کہ بیشتر مفسر سے نے اپنی کتا بوں میں ہم طسرح کی روایتیں صرف جمع کردی ہیں، محد ثان طریقے پر اُن کی تحقیق و تفنیش کی بحث کو ہمیں روایتیں صرف جمع کردی ہیں، محد ثان طریقے پر اُن کی تحقیق و تفنیش کی بحث کو ہمیں

چیرا، لاندان روایات سے شیک مخیک ستفادہ دہی شخص کرسکتاہے جو علم حدیث اوراس کے متعلقات پر ماہران نکاہ رکھتا ہو، اور جے شیح وسیم روایات کو پر کھنے کے اصول ملوم ہو،

تیر سرا م اخز، افوال صحارة

جن حصرات نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست آنخصرت صلی المدعلیہ وسلم سے مصل کی وہ صحابہ کوام نہیں، ان میں سے بعض حصرات نے اپنی پوری زندگیاں اس کا کے لئے وقعت کی ہوئی تقییں کہ مسرآن کریم، اُس کی تفسیر، اور متعلقات کو براہ را ست آپ کے اقوال وا فعال سے حاسل کریں، یہ حضرات اہل زبان بھی تھے، اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح با جربھی، لیکن انھوں نے اپنی زباں دانی پر بھروسہ کرنے کے ماحول سے پوری طرح با جربھی، لیکن انھوں نے اپنی زباں دانی پر بھروسہ کرنے کے بجائے قرآن کریم کوسبھا سبھا آپ سے پڑھا، ایم ابوعبد الرحمل شلی مشہور تا بعی علمیں وہ فرماتے ہیں:۔

حَنَّ ثَنَا الَّذِينَ كَانُوْ الِفَى ءُوْنَ الْقُرُ إِنَّ كَعُثْمَان بُنِ عَفَّان وَ عَبْدِه اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ وَعَكُرُهِمْ اَلَّهُكُمْ كَانُوْ الْإِذَا تعلمُوْل مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ الْيَاتِ لَمْ يَتَجَاوَرُ وُهَاحَقُّ يعلمُوْ المَا فِيُهَا مِنَ الْمِعْلُمِ وَالْعَمَلُ ا

رصحابًه کرام میں سے) جو حصزات قرآن کریم کی تعلیم دیارتے تھے، مثلاً حقر عثمانُ ا اور حصزت عبداللہ بن مسعود فرخ وہ المحول نے ہمیں بتایا کہ وہ جب آپ سے دنس اسیس سیکھتے توان سے اس وقت تک آگے نہیں بڑے تھے، جب تک کہ ان آپٹوں کی تام علی وعلی باتوں کا علم حال مذکر لیں "

اسی لئے مسندا حرحیں حضرت النس فرماتے ہیں :۔

كَانَ الرَّجُلُ إِذَ اقْرَآ الْبَقَىَّةَ وَالْ عِنْوَانَ حِدِّ فِي أَعْيُلِتَ أَبْ

جُّب كوئى خُفس سورة بَقَرَه اورسوره آلِ عَمران بِرُحدليتا تو بهارئ تكابيون مين وهج، قابلِ احرام بهوجا تا تقا »

ا ورئزطاً امام مالك مين روايت سي كر:-

اَقَامَ إِبْنَ عُمَّرِ عَلَى حِفْظُ الْبُقَنَةِ شَمَّانَ سِنِيْنَ لَهُ أَقَامَ إِبْنَ عُمَّرِ عَلَى حِفْظُ الْبُقَنَةِ شَمَّانَ سِنِيْنَ 2 من عمل المهرة والمراق والتي والمداركة والمراقبة التي المائة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة الم

تُصزت عبدالله بن عرض المحمد سال مك صرف سورة بَقْره يادكرت ربع،

ظاہرہ کہ حضرت ابن عمر الیے صعیف الحافظ بہیں تھے کہ سور کہ بقرہ کے محض الفاظ یا دکرنے میں اُن کے آٹھ سال خرچ ہوجائیں 'یقینگا یہ مدّت اسی نے صرف ہوتی کہ وہ الفاظ ترآنی کو یا دکرنے کے ساتھ اس کی تفسیرا ورحلہ متعلقات کا علم حاسل کر دہے ؟ الفاظ ت کا علم حاسل کر دہے ؟ اور حضرت عبدالله بن مسود گرفر لمتے ہیں :-

وَالَّذِي كَالِمَالُهُ غَيْرُهُ مَا نَوَلَتُ الْيَةُ مِنْ كِتَابِ اللهِ الْأَوَا نَا اَعْلَمُ فِيمُنْ نَوَلَتْ وَآيِنَ نَوَلَتْ، وَلَوْاَعْلَمُ اَحَلَا اَعْلَم بِكتابِ اللهِ مِنِّى تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَا تَيْنُهُ مِنْهُ

مراس دات کی قسم : جس سے سواکو ئی معبود نہیں کہ کتاب اللّذ کی کوئی آئیت السّان ل نہیں ہوئی جس سے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ دہ کس کے بارے میں اور کہاں نازل ہوتی ؟ اور اگر مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ چلے ہو کتاب اللّذ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہموا ور سواریاں اس کے پاس پہنچا سکتی ہوں تو میں اس کے باس صرور حبا وگا؟

چنانچرآ تحضرت صلی الله علیه وسلم کی احایت سے بعد تفسیر قرآن کا تیسراا ہم ما حن ز اُن صحابۂ کرام سے اقرال ہیں جھوں نے اس محنت دجا نفشانی سے قرآن کریم کی تفسیر تھی مقمی ، ایسکن بیمان بھی چندا مور کو پیش نظر رکھنا صروری ہے :۔

ا- صحابة كرام رائع تفسيري والكي بعي ميح وسقيم رطح كى دوايتي ملتي بن

له الاتفاق،ص۱۷۱ توع مه کله تفسیراین کیش،ص۳ چ۱ ہذاان اقوال کی بنیا دہر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اصولِ عدمیث کے مطابق ان کی جانج پڑتال صردری ہے ،

به به به به به به به المراح اقرال اس وقت جمت بهول کے جب کہ تخصرت صلی الله علیہ وسلم سے آیت کی کوئی صریح تفسیر ستندط بقے سے ثابت ند ہو، اگر آپ کی بیان فردو کوئی تفسیر ستندط بقے سے ثابت ند ہو، اگر آپ کی بیان فردو تفسیر کے معارض ہو تو اسے تبول نہیں کیا بھی اور اگر کوئی قول آپ کی بیان فردو وہ تفسیر کے معارض ہو تو اسے تبول نہیں کیا بھی اسلام سے کوئی تفسیر ستندر وایات میں منقول نہو اور صحابة کرام رم کی بیان کی ہوئی تفسیر وں میں کوئی اختلات نہ ہو وہاں انہی کے اقوال کوئے ستایا کہا جا اسے گا،

م ۔ جہاں صحابہ کرام م کی بیان کردہ تفییروں میں کوئی اختلات ہو دہاں آول توبید دستھا جائے گاکہ ان مختلف اقوال میں کوئی ہم آ ہنگی ہوستی ہے یا نہیں ؟ اگر ہم آ ہنگی ہوستی ہے تواسی پڑھل کیا جائے گا، اور اگرا ختلات نا قابل تطبیق ہو تو ایک مجہد حس قول کو دلائل کے لحاظ سے زیا دہ مصنبوط پائے اُسے اختیار کرسکتا ہے "

### چوتھا مَأخر، تابِعين كے اقوال

تا بعین سے مراد وہ حصرات ہیں جھوں نے صحابۂ کرام سے علم عصل کیا ، اس سکے میں علما رکا اختلات ہو کہ تفسیر میں تا بعین کے اقوال جمتے ہیں یا نہیں ؟ حافظا ابن ٹیر آ نے اس سلسلے میں بہتر بن محاکمہ کیا ہے ، اُن کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ تا بعی اگر کوئی تفسیر کسی صحابی سے نقل کرد ہا ہمو تو اس کا محم وہی ہے جو صحابۂ کرام رمزی تفسیر کا ہے ، اوراگر خود اپنا قول بیان کرے تو مید دیکھا جائے گا کہ ددست کسی تا بعی کا قول ااس کے خلاف ج

کے یہاصول'الرہان،ص۱۶۱ج۲ اورالاتھان ،ص۱۵۱ ۱۸۸ ج ۲سے کمخیص تنقے کرکے اخسذ کے گئے ہیں،

یانہیں ؟ اگر کوئی قول اس کے خلاف موجود ہوتواس وقت تا بھی کا قول حجت نہیں ہوگا ہلکہ اس آیت کی تعنیر کے لئے قرآن کریم ، لغت عرب ، احادیث ِ نبوبۂ ، آٹا رِصحابہُ اور د دسے رسٹرعی دلائل پرغور کریے کوئی فیصلہ کمیا حاسے گا، اوراگر تا بعین کے درمیان کوئی ختلات نہ موتواس صورت میں بلاسٹ بہ اُن کی تفسیر حجبت اور واج لیا تناع ہوگی ہ

#### پایخوان مأخذ، لغتِ عب

بيحج بتاياحا بيكاب كرسترآن كريم كيحس آيت كامفهوم بديي طور مرواضح موا اررس كمفهوم مين كوني ألجن بهشتباه ياابهام داجال نهو اورمذ أستحفك لئے کِسی تا ریخی بیںِ منظر کوجاننے کی صرورت ہو، وہاں تو ع بی لغت ہی تفسیر کا حاکم مأ خذ ہی سی جہاں کوئی ابہام واجال پایا جارہا ہو، یا جو آیت کسی واقعاتی بس نظیر دابسته به ما اس سيفقى احكام مستنبط كئے حارب مهوں، و مان محص لغت كى منبيا د بر س كى فيصلى نهي كيا جاسكا، ايسى صورت مين تعنير كى اصل ميادنو خود مسران كريم، سنتِ نبوثی اورآ نارِصحائباً دیا بعین پر بهرگی، میکن ان مآخذی بعد لغت عرب کوجهی مسکما رکھاجاتے گا، اس کی وجریہ ہے کہ عربی زبان ایک ویج زبان ہی، اوراس میں ایک ایک بغظ كئى كى معنول كے لئے استعمال ہوتاہے، اور ايك ايك جلے كے متعدّد معنى ہوسكتے ہيں، النزاصرت لغت كى بنيا دبرإن ميس سے كوتى مفہوم معيّن كرنا مغالطون كاسبب بنجاتا ہو اِسی بنار پر بعض حضرات نے معطلق لغت " کومستیقل ما خذماننے سے ہی انکار کیا ہے' بلکہ الم محسمہ کی طرف ہے قول منسوب ہو کہ وہ لغت کے ذریعے قرآن کریم کی تعنسیرکو مكروه قرار ديتے تھے ، ليحن علّامه زركشي فرمانے ہيں كه أن كا مقصد تفسير ملي فغت كوبالكينظر أنداز كرنا بهيس مقا، بلكه مقصديه تقاكركسي آيت كے ظاہرا ورمتباورمنی كوجيوا كرايسي معانى بيان كرناممنوع ب، جوقليل الاستعمال دردوراز كارتغوى

تحقیقات پرمبنی ہوں ، ظاہرہے کہ قرآن کریم عرب کے عام محاورات کے مطابق نازل ہوا ہے، لہذہ سبحگہ مسرآن دسنت یا آ ٹارِ صحابہ نہیں کہی لفظ کی تغییر موجود نہیں وہاں آبیت کی وہ تغییر کی جائے گی جو اہل عرب سے عمومی محاورات میں متبادر طور بریمجی جاتی ہوا ایسے مواقع براشعار عرب استدلال کر کے کوئی ایسے قلیل الاستعال معنی بیان کرنا بالکا غلط ہے جو لغت کی کمتابوں میں تو ایسے ہوئے ہیں ، پیسی عام بول چال میں سرتعال نہیں ہوتے ، فسرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جب حصزت موسی اس کوایک واضح مثال سے سمجھے، فسرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جب حصزت موسی علیہ السلام سے اُن کی قوم نے بان کی فرمائش کی توان شرقعالی نے حصزت موسی علیہ السلام سے اُن کی قوم نے بان کی فرمائش کی توان شرقعالی نے حصزت موسی علیہ السلام سے اُن کی قوم نے بان کی فرمائش کی توان شرقعالی نے حصزت موسی علیہ السلام ہے۔

قاصُي بُ إِتَّعَصَاكَ الْتُحَجِّرَ ، أورابِن لاكلى كو بِتقدر بر مارد ، ، "

> له ابریان، ص-۱۱ ج ۲، نوع ط<sup>یر</sup>، انتمات ماخرزلتعشر، ------

كه تغسيرلقرآن ازمرميداحدخال صاحب ،ص ۹۱ ج ۱ ، مطبوعه لا بود،

سلى يهال بم نے مرستيد ساحيكى بيان كئے ہوئے اس معنى كو بطور مثال بيش كيا ہى، ورند ورحقيقت اكلى بيان كى ہوئى اس كشريح كى كمى لغت سے بھى تا تيد نہيں ہوتى ، اور لغت كے اعتبار سے بھى اس ميں چند ورت فلطياں ہيں، مثلاً معن بر، "جب جلنے كے معنى ميں آتا ہے تو اس كے ساتھ " فئ " صرور ہوتا ہئے جيسے د. افاحة تربئة في الائن حِن "اور يہاں" فى " نهيں ہے ، ا کا احسکرنے افت کے ذریعے اسی قسم کی تفسیرس بیان کرنے کو حمنوع قرار دیا ہے' اور ظل ہرہے کہ لغت سے اس طرح کا کام لینے کوکوئی بھی عقل وانصاف رکھنے والاشخص کرت نہیں کمہ سکتا،

چطاماخذ، عقل سليم

میانداس کوتف پرکاعم اور دین میں سمجھ عطبا فسنسر ما"؛ سلسا مدیں اور ان کہ برکر مرکز اس طرح عقل فہمر سرستنبط

سین اسسلسلے میں یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ اس طرح عقل فہم سے ستنبط کئے ہوئے وہی حقائق داسرارِ معبتر ہیں جو دوستے رشرعی اصول اور مذکورہ بالا پانچ مآخذ سے متصادم ہو، اور اگراصول ترعیہ کو تو اگر کو دو تعیمت نہیں ہے، اور اگراصول ترعیہ کو تو دو تعیمت نہیں ہے،

سله الربان، ص ۱۲ اج ۲ نوع ۱۲ ،

# تفيركنا فابل اعتبار ماحذ

تفیرِترآن کے معتراو رُستند مآخذ معلوم کرنے کے بعداُن ماقابلِ اعتبار مآخذ کی نشاں دہی بھی عزوری ہے جنھیں لبعض لوگ تفسیر کی بنیاد قرار دے کرغلط ہمیوں، بلکہ بعف اوقات گراہیوں کا شکار ہوجاتے ہیں :۔

#### ۱- اسرائیلی روا بات

"امرائیلیات" یا "امرائیلی دوایات" آن دوایات کو کتے پی جربیو دیوں ، یا عیسائیوں ہے ہے۔ بہتر دیوں ، یا عیسائیوں ہے ہے۔ بہتر ہے ہیں، ان میں سے بعض برا ہو داست بائبل با تا لمو دسے لگی ہیں، بعض شناادران کی مثرج سے ، اور بعض دہ ذبانی روایات ہیں جوابل کتاب ہیں سینہ بسینہ نقل ہوتی جل آئی ہیں، اور عرب سے بہود د نصاری میں محروف و شہرو تھیں ، نفسیر کی مرقب کتا ہوں میں ایسی روایات کی ایک بھاری تعداد موجو دہے ، ان دوایا کا میں بیان کرتے ہوئے مشہور محق صاحب تفسیر حافظ ابن کیٹر کے نے انکھاہے کہ ایسی روایا گئیں قبسیں ، اور ہرقب کا محم عالموں ہے ؟
کی تین قبسیں ہیں ، اور ہرقب کا محم عالموں ہے ؟

مثلاً فرعون کاغرق ہوجانا، حصرت موسیٰ علیال الام کا جاد دگردں سے مقابلہ، آپ کا کو وطور برجانا وغرہ ، ایسی روایات اس لئے قابلِ اعتبار ہیں کہ قرآن کریم یا صحیح احادیث نے اُن کی تصدیق کردی ہے،

(۲) دوسری قسم وہ اسرائیلیات ہیں جن کا جھوٹا ہونا فادجی دلائل سے ناہت ہو چکاہے ، مثلاً یہ کہانی کر حفزت سلیمان علیہ السلام آخر عرمیں (معاؤ الشر) بُت برسی میں مب تلا ہوگئے تھے 4 یہ روایت اس لئے قطعًا باطل ہے کہ وشرآن کریم نے صرآ اس کی تردید فرمانی ہے ، اسی طرح حصزت داؤ دعلیہ السلام ہے بالسے میں یہ بھرگٹے کہانی کہ آئے (معاذ الٹراپنے سپہ سالارا کر کیا کی بیوی پر فریفیۃ ہوگئے تھے 4

۳۔ تیسری فسم اُن اسرائیلیات کی ہے جن کے بارنے میں خارجی دلا تل سے نہ یہ ٹابت ہوتا ہے کہ وہ بچتی ہیں اور نہ یہ ٹابت ہوتا ہے کہ جھوٹی ہیں، منتلاً تورات کے احکام ویخیرہ ،ایسی اسرائیلیات کے بارے میں نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم کاارشاد یہ ہے :۔

> لَا تُصَدِّقَ قُوْهَا وَلَا الْكَنِّ بُوُهَا، "نه أن كى تعسدين كروا ورنه تكذيب"

اسقسم ک درایات کوبیان کرنا توجا گزید، لیکن نه آن پرکسی دین مسئله کی بنیاد دکھی جاستی ہے، ادراس ترسم کی روآیا بیان کونیکا کوئی خاص فائدہ بھی ہمیں ہے، حافظ ابن کیٹر و فراتے ہیں کہ خود... قرآن کریم نے سورة کہفت میں یہ تعلیم دی ہے کہ اس قسم کی روایات کے ساتھ کیا طرزعن استیار کرنا چاہئے ؟ ارشاد ہے:۔

سَيَقُوْ لَوْنَ تَلَائَةً تَا إِعُمْهُمْ كَلُبُهُمْمُ ، وَيَقُولُونَ خَمْسَةً

له با تبل، كتب سلاطين اوّل ۱۱: ۲ تا ۱۳ كه اينناً ۲ سهوتيل ۱۱: ۱۸، ۱۲ ما ۲۵ اينناً ۲ سهوتيل ۱۳: ۱۸، ۲۵ منتار مقدّد مصرح ۲ واصول التقسير لابن تيمير حص ۳۳،

سَادِ سُهُمْ كَلُبُهُ مُ كَلِمُ عَمَّرَ رَجِمَّا بِالْغَيْبُ، وَلَعُوْ لُوْن سَبَعَةُ وَتَامِنُهُمْ فَا بُعِبُهُ مَا يَعْلَمُهُمُ الْآلَ قَلِيْلُ مُ مُ كَلِمُ هُمُ الْآلَ قَلِيْلُ مُ مُ كَلَّهُ هُمُ الْكَلِمُ هُمُ الْآلَ قَلْيُلُ مُ مُ الْعَلَمُهُمُ الْآلَ قَلْيُلُ مُ مُ الْعَلَمُ هُمُ الْحَدَامُ فَعَمَ الْحَدَامُ وَيَعِيمُ الْمِن مَن الْمِي اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن ا

اس آیت میں اور تعالی نے اصحاب کہفت کی تعداد کے بارے میں اہلِ کتاب کی مختلف اسرائیلی روایات بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی مندرجہ فریل باتوں کی طرف اشارہ فرما دیاہے ،۔

ار اسراتیلی روایات اوران کا اختلات بیان کرنا جائزیہے، جبیباکرانشرتعالیٰ نے بیان نسر مایا،

ہ۔ ان میں سے جوروایتیں غلط ثابت ہو چکی ہوں اُن کے نلط ہونے پر تنبیہ مجی کردین چا ہے ، جیسا کہ پہلے دوا قوال کوالٹر تعالی نے کُٹِحِہ اَ اِلْعَنَیْبُ کہ کراد فرایا ۔ کردین چا ہے ، جیسا کہ پہلے دوا قوال کوالٹر تعالی نے کُٹِحِہ الائے میں سکوت اختیار کرنا ہو، اُس کے بالے میں سکوت اختیار کرنا چاہتے ، جیسے کہ الٹرنے تیسری روایت پر سکوت اختیار فرمایا ،

ممد ان روایات کے صرق وکزب کے باہے میں یا ای ان رکھنا چاہئے کر حقیقی علم الشرقعالى کے پاس ہے، الشرقعالى کے پاس ہے،

۵ - ان روایات کے بارے میں زیارہ بحث دمباحثہ سے پر ہیز کرنا چاہئے ، ۱- ایسی روایات کی زیادہ تحقیق د تفتیق میں پٹرنا بھی درست نہیں ہیو نکمان سے دنیا وآخرت کا کوئی قابل ذکر فائدہ متعلق نہیں ، پھونعفن دوایات میں توصراحت ہوتی ہے کہ یہ امرائیلی دوایت ہے، اور بھن دآیا میں ایسی صراحت ہنیں ہوتی، لیکن دوسکے دلائل کی روشنی میں معلوم ہوجا تاہے، کہ یہ امرائیلیات میں سے ہے، تفسیر کی کتابوں میں جور وابات کعتب الاحبارا ور وہب بن منبتہ سے مردی میں دہ زیادہ تراسی تعملے تعلق رکھتی ہیں، اس لئے ان درنوں کامختصر حسّال معلوم کرلینا بھی ضردری ہے،

كعبُ الأحباركون تخص العباركابورانام كعببن ما تع جمرى بع، اور العبُ الأحبار كابورانام كعب ما تع جمرى بع، اور بریمی کے باشندے تھے، اورانھیں علمائے میرود میں ایک ممتاز مقام ماسل تھا، انھوں نے جا ہلیت اودا سلام دو نوں کا ذمانہ پایا ہے ، لیکن سسرکارِ دوعا لم صلی الدّعلیہ وسلم کی حیات میں مشرق باسلام من ہوسے ، سلم میں حصرت عرائے عدد فات کے دوران یہ مدمینہ طیتہ آئے ا وڈسلما ن ہوگئے ، طبقات ابن مسعدؓ میں روایت ہے کہ حصرت عباسؑ نے اُن سے پوچھاکہ"تم آنخصزت صبلی الٹرعلیہ وسلم کے زمانے میں کیوں اسلام نہیں لائج ؓ؟ اس كے جواب ميں انفوں نے كماكة كيرے باي نے مجھے تورات كا ايك نسخ لكھ كرديا تھا، اور کہا تھا کہ اس پرعمل کرتے رہو، اور تورات کے علاوہ حتنی کتا بیں تھیں انھیں بند کرے اس پرمہری لگادی تھیں تاکہ میں ان کا مطالعہ نہ کروں ، اورسا تھ ہی مجے سے لية دُرشتة ابرت كاواسط في كريع دليا مقاكمين يه مُري م توره ول اليحن جب ونی اسلام ونیایں غالب ہونے لگا تومیرے دل میں حیال بیدا ہوا کہ کہیں میرے باپ فع مع سے کوئی علم محیل نے کی کوئشش مری ہو، جنا بخ میں نے ان کتابوں کی ممر توادی، ا ورأن كامطالعه كيا، تواس مين حصرت محسق رصلي الشرعليه وسلم اورآب كي أممت كاتذكر مجھے ملا، اس لئے میں ابمسلمان ہو کرآیا ہوں''

سله قال الكونريُّ د فى سندېذا الخِرحمَّا د بنسلمَّ و ب**روخنال**ط .... وفيها يصنًا على بن زيدېن جدعا ن صنعف غِر واحد ل<sup>ر</sup>مقالات الكوٹرى ص٣٣) ولكرچ—نه لمحافظ فى الاصابة (٣٠ ، ٢٩٨)

کوب الاحبار ی کو عام طورسے نفتہ قراردیا گیاہے، لیکن علام محمدذا ہدکور ی رحمۃ الشرطیم فی بعض دوایات کی بناء بران کے بارے میں کچرٹ کوک وشہمات کا بھی انہا رکیاہے، مثلاً یہ واقعہ کرجب حضرت عرض الشرعنہ فی مجراقعلی تعمیر کرنے کا اداوہ فرمایا تو دگوں سے مشود کیا کہ سمبے کو صخرہ بیرے المقرس کے آگے تعمیر کیا جائے یا بیجے او اس برکعب الاحبار شنے مشورہ دیا کہ سمبے صخرہ کے بیچے بنائی جائے ، یس تو مبحد کو صخرہ کے آگے بناؤں گا آلکہ نماذ میں صخرہ کا استقبال نہ کیا جائے ہیں گار مرکور وائے جائے بناؤں گا آلکہ نماذ میں صخرہ کا استقبال نہ کیا جائے بی علامہ زا ہر کورش سکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد کوب احداد کے دہوں میں حضرت عرب کو ترش میں ملوت تھے اللہ کو گوں کے ساخت میں دیکھا گیا جو صفرت عرب کو تین بیں کو تصفی کے بعد کو استقبال کی معمل کیا جو صفرت عرب کو تین بیں ملوت تھے کہ آپ کو کسی وقت قبل کیا جائے گا، ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد علامہ کوشری تھے ہیں :۔۔

مران بچوے ہوتے وا تعات کو الملفے سے یہ ظاہر ہوجا تاہے کرحفزت عمرہ ، حفز م مذیغہ دھ ، حفزت ابو ذریع، حفزت ابن عباس م محفزت عوف بن مالک م اور معفزت معا دیے کعب اللحبار پر دا مجود سہنیں کرتے سے ہے

سله مقالات الكوثرئ ص٣٣ د٣٣ ، مقاله : تمعب الاحبار والاسمرا تيليات" سكه معرك محتقق عالم وْاكرْ ربزى نعناً عرنے ان شكوك وشبهات كي مفصّل اور مدّل تر ديدكى ہے ، وملاحظ ہوان كى كتاب "الاسم اتيليات وا ثرصا في التفسير" ص١٠٢ تا ص١٨٣ مطبود ارالفيرا بربروت

و مرب بن مذبه ا در سطر بزرگ جن سے بکترت اسرائیلی روایات منفول ہیں وہب اً ابن منبة (متوفی ملامه) ہیں، یہ بھی بین کے علاقے منتھار کے بانشندے تھے،ادرفارسی الاصل تھے، روایات کےمطابق یہ حفزت عثمان کے عجد پر خلافت میں پیدا ہوئے تھے ، ان کے والدمنتہ م<sup>یز اسخ</sup>ضرت صلی الندعکیہ رسل کے عمد میاک مين سلان موجع تق، ومهب ن منبهً عايد وزاهد تابي تق، اورا مفول ني حصرت ابوبر مريم، حصرت ابوسعيد خدري، حصرت عبدانيد بن عردم ، حصرت ابن عباس اور حصرت جابرت وغیرہ سے روائتیں لی ہیں، ان کے پاس علمائے اہلِ کتاب کی روایا گئے كتابون كابرًا وسيع علم تها، يهال تك كدوه اس معاط مين اينية ب كوحصزت عاليم ابن مسلام اوركعب الاحبارك علوم كاجا مع شجھتے تقے أوام ابن سعرُ في اتھاب كه النمون نے ان روایات پڑشتول ایک کتاب احادیث الانبیا ،"کے نام سے تا لیعت کی مقی اورسودی نے ذکر کیاہے کہ انھوں نے ایک کتاب دائیے نام سے بھی تھی، اورحاجی خلیفر ہے تشف الظنون میں شایداس کماب کو "کماب الاسرا تعلیات" کے نام سے *ذکر کیا ہے ج*نیزیا قوت البحری ؓ اور قاصی ابن خلکان ؓ نے ان کی ایک اورکتا ؔ كا تذكره كياب، جن كانام" ذكر الملوك المفتوحة من حمر داخبار بم دغير ذلك تها، قانو ابن خلکان ؒ نے برکتاب ٹوٰ د دیکھی ہے ،

جہاں تک وہب بن منبتہ سے صدق اورا مانت کا تعلق ہے اس کے بارے میں محتر نین اورائم ترح و تعدیل نے کوئی کلام نہیں کیا، حافظ زہبی فرملتے ہیں:۔ ''وہ ثقہ اور ہے تھے، اورا سرائیلی کمآبوں سے بکر نت نقل کرتے تھے ﷺ آمام ابوز رعہ

که طبقات این سعد ص ۱۱ ج ۱ ،

كمه تذكرة الحفاظ،ص١٠١ج ١

سله مردّج الزّببيّ ص ١٢٠ جه عله بحث في نشأة علم التاريخ عندالعرب للدكتورعبدالعزيز الدّري مص ١١٠٠ م معم الأوبار للحوى ٢٢٠ ج ١، ووفيات الاعيان لابن خلكان ص ١٨٠٠

اورانگانسائی شفان تفت قرار دیاہے ، ام عجل فراتے ہیں با وہ بہ تفہ تا ہی تھے " صوف امام عروب علی الفلاس نے انھیں عنید فاردیا ہے ، لیکن اس کی وجہ بر متھی کر انھیں وہ بہتے کے صرق وا مانت میں کوئی سٹبہ تھا، بلکم اس کی وجہ بر تھی کہ وہ بہت ابتدار سے قدر تہ فرقہ کے عقائد کی طرف مائل تھے ، لیکن ام جسٹمد فر ملتے ہیں کم انھوں نے بعد میں اپنے اس عقید سے رجوع کر لیا تھا، اور ابور سنان شنے خود در ہب بن منبہ کے نقل کیا ہی کہیں پہلے قدری عقائد کا قائل تھا کیکن بعد میں میں نے اُن سے رجوع کر لیا ،

اسے مان داخے کا ایم جرح و تعدیل میں سے کسی نے بھی اُن کی سجائی اور امانت و دیا نت پرکوئی اعراض بنیں کیا ، اسی بنا ربرا مام بخاری آ درا مام ملم دونوں نے اپنی ابنی صبح میں اُن کی روایات ذکر کی ہیں ، لہذا جو روایات دہ آ مخصرت صلی الٹرطلیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں ، اگران کی سندا صول حدیث کی مشرا کط پر پوری اگر تی ہو تو اُن کی بلا شہر بھرا کی جرجری تون کو بلاک سب بھرائی کی جرجری ان کا منسل موالی کے بیان کی ہیں وہ نہ یا دہ تراسرائیلی روایات ہیں جن کے بارک میں ہیں ہیں میں ہیں میں میں ہیں حام روایات کی جم میں اور نہ تکذیب ، عہد حاصر کے بعض منسان کی مشار پر مشار کی میں اور نہ تکذیب ، عہد حاصر کے بعض منسان کر اللہ مشلا سب کہ اس میں اگر میں واقعہ یہ ہے کہ اسرائیلی روایات کا محض بیان کر تا اسلامی مقید کے یا اسلامی کوئی جب رہیں رکھی جاسکتی ، اس یہ الگ بات ہو کہ ان روایات پرکسی سلامی عقید نے یا اسلامی کی بنیا د نہیں رکھی جاسکتی ،

له بهذیب البتذیب، س۱۱۸ ج۱۱،

سکه سیددرشیدرمنا مرحوم وغیره کے اس نظرنتے کی مفصل تردید کے لئے ملاحظہ ہوڈ اکٹر دمزی نعناعہ کی محققانہ کتاب "الاسسوائیلیات وانڑہا فی ہمفسیر"ص ۸۸۸،

العروى إلى السى وحريب كالحول في سرياني زبان باقاعده كيمي تمي اس زماني من مبود د نصاری کی مبہت سی تمامیں اسی زبان میں تقیں ، اورغز رہ ت<u>ر توک سے موقع پر حضر</u> عبدا مندبن عروم كواس قسم كى كما بين اتى بھارى تعدا دىين باتھ اگئى تھيں كروه دواد نتول كر لادى جاتى تحقيق مصرت عبدا منرب عرونن ببهت سى احاديث خود آ مخصرت مسلى الترعيم سے بھی دوایت کی ہیں، لیکن اُن کا امسرائیلیات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اگر دہ چھے مسنر ثابت بوں تو ددسے صحاب<sup>م</sup> کی ردایات کی طرح ان کی روایات بھی دا جسبہ کیم ہیں'ہاں<sup>و</sup> جور دایات ایخوں نے صراحة گاہل کتاہے نقل کی ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں جنگی تصری يا كذب بمنبي كريسحة اس طرح جوروايات خودان كے لين مقولے كے طوريرمنقول ہیں اُن سے بانے میں بھی اکثر مگان میں ہوتاہے کہ دہ اسرائیلیات ہیں ،ادران کواسلامی عقائدى بنياونيس بناياحاسكتا، مقرك ايك منكر حديث مصنف الورية فاين كتاب م اصوار على لمسنة المحدية " مين حصرت عبد النّد بن عروه يرييه بنيا والزام عائد كميا بر كم وه مجمي ميسرائيل روايات كوا تحضرت صلى الشرعلية ولم كى طرف بهي منسوب كردي و تھے، لیکن یہ الزام مذصرف سونی صدغلط اور گراہ کن ہو بلکہ اس نے خود ابوریہ صاحب کے علم و دیانت کی قلعی بھی کھول دی ہے، کیونکہ انتھوں نے اپنی دلسیل میں حافظ ابر ججرًاً کی فیج الباری سے بی عبارت نقل کی ہے کہ :۔

آنَّ عَبُنَ اللهِ بَنِ عَمُو وَكَانَ قَدُ آصَابَ زَامِلْتَيْنِ مِنْ كُتُبِ آصَابَ زَامِلْتَيْنِ مِنْ كُتُبِ آصَالَ يُرَويُهَ اللهُ عَلَيْهِ آصَالَ اللهُ عَلَيْهِ آصَالَ اللهُ عَلَيْهِ آصَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَرُويُهِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ لَهُ اللهُ ال

محفزت عبدانشرب عرد ملا کو ابل کتاب کی کتابوں میں سے ووا نیٹوں کا او جھ ملا تھا۔ وہ ان کتابوں کی باتیں لوگوں کے سامنے آ مخفزت صلی الشرعلیہ وسلم کی طرف منسو

له طبقات ابن سعر ص ۲۱۱ ج م ، که فخ الباری، ص ۱۲۱ ج ۱ ،

کرے روایت کرتے تھے ،اس لئے بہت سے اتمة تابعین نے ان سے روایت کرنے سے احرّ از کیا، چنانچہ لوگ اُن سے کہا کرتے تھے کہ مہیں ان دواد نوں کے بوجھ میں سے کچھ دسنا تیے او

اسعبارت مین خط کشیده جله حافظ ابن جحرح کی فنج الباری" مین نهمیں ہے، ابوریہ معاتب نے پرحبلہ ابنی طرف سے بڑھا کرھا فظ ابن حجرح کی طرف منسوب کر دیاہے ، ایس آپ منگرین حد اور مغرب زدہ مولفین کی علی امانت و دیانت کا اندازہ کرسکتے ہیں'،

### ٢ يصوفبإركرام كي تفسيرس

صوفیائے کرام ؒسے قرآن کریم کی آیات کے تحت کچھ ایسی باتیں منقول ہیں جو لبظا ہر تفسیر معلوم ہوتی ہیں ، مگر وہ آیت کے ظاہری اور ما تورمعنی کے خلات ہوتی ہیں ،مشلاً قرآن کریم کا ارشیاد ہے ،۔

تَا يَكُوا الَّذِن يُنَ يَكُونَكُمُ مِنْ الْمُصَفَّارِ، "قَدَّال كردان كانرون سع جرتم سے متصب ل بیں "

اس کے تحت بعض صوفیار نے کہاکہ :۔

قَاتِكُوا النَّفْشُ فِيانَهَا تَلَى الْإِنْسَانَ، فَعَى الْإِنْسَانَ، فَعَى الْإِنْسَانَ مَنْ الْمُعَلَى الْمُ

اس قسم کے جلوں کو بعض حصرات نے مشرآن کریم کی تفسیر جھ لیا، حالانکہ ورحق قست وہ تفسیر نہیں، صوفیار کرام کا پرقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ مشرآن کریم کی اصل مرادیہ ہو، اورج مفہوم ظاہری الفاظ سے جھیں آرہاہے وہ مراد عبیں ہے، بلکہ وہ مشرآن کریم کے نظاہری مفہوم پر جواس کے اصل مآخذ سے ثابت ہولیوری طرح ایمان دکھتے ہیں، اوراس

سله اوراس سلسط میں ابوری کی مفصل تردید کے لئے ملاحظ بہوداکر عجآج الخطیب کی کتاب استخصیر رص م ۱۵) مارت ترقیل التروین اور دو اکثر دعزی نعناعہ کی الاسرائیلیات واش یا فی کتبل تنظیس (رص م ۱۵)

بات کا عر ان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیروہی ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کی وجوائی استنباطات کو بھی ذکر کردیتے ہیں جوائس آیت کی تلاوت کے وقت اُن کے قلب پر دارد ہوئے ، چنا بخر مذکورہ بالامثال میں صوفیار کا مقصدیہ ہمیں ہو کہ اس آیت میں کفار کے مقابلے پر جہا دوقال کا بھی مراد نہیں، بلکم ان کا مقصدیہ ہے کہ کفار سے جہا وقتال کا بھی سوجنا چا ہے کہ سب قریبی نا فسرمان اس کا نفس ہے ، جوائے ہرائیوں پر آنا وہ کر در ہی ساتھ ساتھ اُس سے بھی جہا د عرودی ہے، کرتا دہ ہا نا کفار سے جہاد کے ساتھ ساتھ اُس سے بھی جہا د عرودی ہے، مامنی قریب کے معروف مقسر علام محود آلوسی جن کی تفسیر میں صوفیا رکرائم کے مامنی قریب کے معروف مقسر علام محود آلوسی جن کی تفسیر میں صوفیا رکرائم کے اس قسم کے وجوائی استنباطات بر تسلیح ہیں ، صوفیا رکے منشار کی تفشر کی کور کے مسلم کے وجوائی استنباطات بر تسلیح ہیں ، صوفیا رکے منشار کی تفشر کی کور کے ہوئے ہوئے کے میں :۔

من سرآن کریم میں سارات صوفیار سے جوکلام منقول ہی وہ درحقیقت ال دین امور ان الدر کی طرف الشارے ہوتے ہیں ہوار باب سلوک پر منکشف ہوتے ہیں ، اور ان اشارات میں اور وتر آن کریم کے ظاہری مفہوم میں جوحقیقتاً مراد ہوتا ہی تطبیق مکن ہے ، صوفیا یک ایدا عتقاد نہیں ہوتا کہ ظاہری مفہوم مراد نہیں ، اور طبی مفہوم مراد نہیں ، اور طبی مفہوم مراد ہے ، اس لئے کہ یہ تو باطنی ملحدوں کا اعتقاد ہی جے انحقول متر لیت کی بالکلیہ نفی کا زینہ بنایا ہے ، ہما اس صوفیا یہ کرام کا اس اعتقاد سے کوئی واسطہ نہیں اور ہو بھی کیے سعت ہے ، جبکہ صوفیا رفے یہ تاکید کی ہے کہ فتسرآن کریم کی ظاہری تف یہ کروست ہما صوفیا سے ان اس کا اس کا عدم کی سے کہ فتسرآن کریم کی ظاہری تف یہ کروست ہما کی جا کہ اس کا اس کا عدم کی سے کہ فتسرآن کریم کی ظاہری تف یہ کروست ہما کی جبکہ صوفیا دیے ہوئی واسطہ نظاہری تف یہ کروست ہما کے طاہری تف یہ کروست ہما کی جا کہ اس کا عدم کی اس کا عدم کی سے کہ فتسرآن کریم کی طاہری تف یہ کروست ہما کی اس کا عدم کی اس کا عدم کی سے کہ فت کروست ہما کے حال کی جا کہ کا سے کہ فت کروست ہما کی جا کہ کا در سے کوئی واسطہ کیں جا کہ کوئی واسطہ کا کہ کروست کی میں کوئی کوئی کروست کی میں کوئی کوئی کروست کے میں کروست کے میں کروست کی میں کروست کی میں کوئی کوئی کوئی کروست کے کہ کروست کے خال کی کروست کی میں کوئی کوئی کروست کے کہ کوئی کروست کے کہ کروست کی کوئی کروست کی کروست کی کروست کی کروست کی کروست کے کہ کوئی کوئی کروست کی کروست کی کروست کی کروست کے کہ کروست کی کروست کی کوئی کوئی کوئی کروست کوئی کروست کی کروست کی کوئی کروست کی کروست کے کہ کروست کی کروست کروست کی کروست کے کوئی کوئی کروست کوئی کروست کی کروست کی کروست کوئی کروست کی کروست کی کروست کی کروست کروست کی کروست کی کروست کی کروست کی کروست کی کروست کی کروست کروست کروست کروست کی کروست کی کروست کروست کروست کی کروست کروست کی کروست کروست کروست کروست کی کروست کی کروست کروست کی کروست کے کروست کرو

بیخ صوفیا ہوئے اس قسم کے اقوال سے بارے میں مندرجہ ذیل امورکا لحاظ رکھنا حزوری ہے:۔

له رُدُح المعان، ص عن المقدم، فا مُرة تانير، ين مضمون علامك يرطى شفي تاج الدين بن عطار الدين من المارين من المارين من عطار الدين المن المارين من المارين من المارين ا

ا۔ ان اقوال کو ت آن کریم کی تفسیر قرار ند دیاجائے ، بلکہ یہ اعتقاد رکھاجائے کہ متر آن کریم کی اصل مراد دہی ہے جو تفسیر کے اصل آخذ سے بھیمی میں آتی ہے ، اور یہ اقوال محصن وجدائی استنباط کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذااگران اقوال کو ت آن کریم کی تفسیر سمجے دیاجائے ہوں کہ ایک کتاب حقال استفسیر " کے نام سے محمی تھی جو استقسم کے اقوال بیٹ تی تھی ، اس کے بائے میں امام واحد تی نے فید کا اگر د۔

جرشفف ياعتقادرك كهيتفسيرب توده كافر موجات كأب

۷۔ اس قسم کے اقوال میں بھی صرف آن اقوال کو در سے سمجھا جا سکتاہے جسے مستران کریم کی کسی آبت کے طاہری مفہوم یا شریعت کے کسی ستراصول کی نفی ننہوتی ہو، ا دراگران وجدا نیا کے پرنے میں دمین کے مسلم اصول وقواعد کی خلاف و رزی کی جائے تو یہ صریح الحا و ہے ،

سم۔ قدیم زمانے میں ملحدوں کا ایک فرقہ"باطنیہ"کے نام سے گذراہے ،جس کا دعویٰ برتھا کرفتر آن کریم سے ظاہری طور پرجومطلب سجھ میں آئے ہے ،حقیقت میں وہ الند تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ سے ایک باطنی مفہوم کی طرف اشارہ ہے، اور

ك ايضًا ،

دہی سترآن کی اصل تفسیرے یہ اعتقاد باجارے املت کفرد الحارہے، لمنذا سوفیا، کے کسی قول کے بالندیت ہوگا، کے کسی قول کے باطنیت ہوگا،

آن جارا موری رعایت کے ساتھ صوفیات کرام شکے اتوال کا مطالع کیا جاسکتا ہر اور بلاست بلعض محصوص واردات وابوال رکھنے والوں کوان اقوال سے فائرہ بھی بنجا ہے، اسی وجہ سے علامہ کوئی ابنی تعنیر روح المعانی میں آیات کی بحل تفسیر تھنے کے بعد ایک مستقل عنوان من باب الاشارة فی الایات " قائم کمیتے ہیں، اوراس ہیں اس قسم کے وجدانیات ذکر فرلمتے ہیں،

مذکوره بالاگرارشات کاخلاصدیه سے کھوفیا برکرام نے قرآن کریم کے تحت اپنے جو دحدانیات ذکر صنرمات میں وہ قرآن دسنت کے خلاف نہیں ہیں، اور بعض لوگوں نے اُن پر باطنیت کا جوالزام عائد کیاہے وہ درمست نہیں، اس کے باوجو دہم حافظ

کے آن پر باطنیت کا جواز ام عائد لیاہے وہ در منت ہیں اس مے باوجود ہم ا ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کونقل کئے بغیر نہیں رہ سکتے ، کہ:۔

وَمَهُ ذَٰ لِكَ فَيَالَيْتَهُمُ لَمُ يَنْسَاهَ لَوْ إِمِثْلُ ذَٰ لِكَ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْدِيْهَامِ وَالْإِلْمَاسِ ،

" اس کے با وجود اے کاش ؛ کہ بیر صرات اس قسم کے اقوال نقل کرنے میں اتبنے تسابل سے کام ندلیتے ، کیونکہ ان میں غلط فہی اور شنباہ کی بڑی گنجائش ہے "

### ٣- تفيربالرّات

ایک مدیث بیں نبی کریم صلی المشرعلیہ دسم کا پاک ادشادہے:۔ مین انگری فی الفی الی برزایدہ فاصاب فقی آخطا تا موجوشنی سرآن کریم کے بادے بیں ابن دائے سے کچے گفتگو کرے تو اگر جی باب بی بھی تواس نے غلطی کی " علامہ ماوردگ فرطتے ہیں کہ بعض غلوب ندوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب مجھا کہ مشرآن کریم کے بارے ہیں کوئی بات فکر درائے کی بنیاد پر کہناجا تزنہیں ، بہا نشک کہ اجتہادے ذریعہ قرآن کریم سے لیسے معانی بھی ستنبط نہیں کئے جلستے جواصول شرعیہ کے مطابق ہوں ، لیکن یہ خیال درست نہیں ، کیونکہ خود قرآن کریم نے تد تر اورا استنبط کوجا بجاست میں مرائے ہوگان کی مسلست سے شرعی اسکا وقوانین ستنبط کرنے کا دروازہ ہی سرے سے بند ہوجا ہے گا اس حدیث کا مطلب ہرقسم کی دلت پر با بندی لگانا نہیں ہے ،

چنا پنج آس بات پرجمبور علما متفق بین کمنو دقرآن دسنت کے دوسر دلائل کی روشنی بین اس مربی کا منشارید برگر نهیں ہے کہ قرآن کریم کے معاملہ میں غود فکر اور عقل درائے کو بالکل ستال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا اصل منشاریہ کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لئے جو اصول اجماعی طور پڑستم اور مطاشدہ بین، آن کو نظانداز کر کے جو تفسیر محصن رائے کی بنیا دیر کی جائے گی دونا جا اکر ایک اورا گراس طرح تفسیر کر کے جو تفسیر محف رائے کی بنیا دیر کی جائے گئی دونا جا کہ مجمعے متبعے پر بھی پہنچ جائے تو دہ خطاکا د ہے ، کیؤ کہ اس نے رہے تفطط اختیار کیا، اب اصول تفسیر کو نظرانداز کرنے کی بہت سی صور تیں ہوسکتی ہیں، مشلاً:

ا۔ جوشحض تفسیر مِسترآن کے باہے میں گفت گو کرنے کا ہلیت ہمیں رکھتا، وہ محض اپنی داسے سے بل بوتے پرتفسیرٹ ڑع کرنے ،

۷۔ سی آیت کی کوئی تف پر صراحة آسخه رُقطی الدُعلیہ دسم یاصحابہ و ابعین کا بہت ہوا ہو تا ابعین کا بہت ہوا ور وہ اسے نظرانداز کر کے صحن اپنی عقل سے کوئی معنی بیان کرنے لگئے کا بہت ہوا در وہ اسے نظرانداز کر کے صحن اپنی عقل سے کوئی صرح تفسیر منقول نہیں، ان میں لغت اور زبان وادب کے اصولوں کو بیا مال کر کے کوئی تشریح بیان کر ہے ،

له ماخوذ از الاتقان، ص ۱۸ ح ۲ نوع عشه ،

 ۲۰ قرآن دسنت سے براہ داست احکام و قوانین ستنبط کرنے کے لئے اجہماد کی اہلیت نہ رکھتا ہو، ا در پھواجہما دسٹر ورع کردہے،

مترآن کریم کی متشابه آیات دجن کے بالے میں سترآن نے خود کہہ دیاہے کہ اُن کی سونی میں سترآن نے خود کہہ دیاہے کہ اُن کی سونی میں سونی میں سونی میں سونی میں سونی میں سونی میں ہوئی ہے۔
 ساتھ کوئی تھے بربیان کریے، اورائس پیم تھر ہو،

4۔ متوآن کریم کی ایسی تعنیہ بیان کریے جس سے اسٹلام کے دوسرے اجماعی طور ٹرسٹم اور مطیشہ ہ محقا نریا احکام مجردح ہوتے ہوں ،

مَقْعَلَ ۂ مِمَنَ النَّادِ؛ بُوشِخص شِرْآن کریم کے معاملے میں علم کے بغیرکوئ بات

کے تو دواینا ٹھکاناجہم س بنالے ؛

البنة تفسير اصوبول اوراسلام كے اجماعی طور پر طے شدہ صوابط كى پابندگا كرتے ہوئے اگر تفسير ميں سے رائے كا الحارك الحاكيا جائے جوقرآن وسنت كے خلاف منہ ہوتو وہ اس حدسيث كى وعيد ميں واخل نہيں ہے، البتہ اس قسم كا الجار دائے ہمى قرآن وسنت كے وسيع وعمين علم اور ہلامی علوم میں مہارت ہے بغیر مكن نہيں ، اور علما رنے اس كے لئے بھى مجھے كا رائم دا صول معتسر رفرماتے ہيں ، جو اصول فعتہ اور اصول تفسیر میں تفصیل سے بیان جو ہے ہے ، اور اُن كا ایک نہا بت مفید تملاصہ علامہ بردالدین زرکشی شے اپنی كتاب معمال رائون فی علوم القرآن كی توج عالم میں بالحقوق بدرالدین زرکشی شے اپنی كتاب معمال المران فی علوم القرآن كی توج عالم میں بالحقوق

"اقسام القسير" كے ذيرعنوان (صفح ١٦٠ تا ١٥٠) بياق فرايا ہے، يہ بيرى مجٹ نهات قابل مت در ہى ديكن چوكل عربى زبان دعلوم كى جها رت سے بغيراس سے فائدہ نهيں اُسطايا جاسحتى، اس لئے بيهاں اس كا ترحمہ نقل كرنا ہے فائرہ ہے ، جوعوبی واں حضرات جاہیں وہاں ملاحظ دسنر ماسيحتے ہيں ،

## تفييرس كرابي كرات باب

علم تفسیر جہاں ایک انہائی سرف وسعادت کی جیزہے وہاں اس نازک وادی
میں قدم رکھنا ہے حدخط ناک بھی ہے ، کیونکہ اگرانسان کسی آیت کی غلط تشریح کربیٹے
تواس کا مطلب یہ کو کہ وہ اسٹر تعالیٰ کی طرف ایک ایسی بات منسوب کررہا ہی جواللہ تعالیٰ نے نہیں ہی، اورظا ہرہے کہ اس سے بڑی گراہی کیا ہوسکتی ہے ؟ جن لوگوں نے صور دلکی مشرا لط پوری کئے بینے وہ کافی محنت
سرا لط پوری کئے بینے و تران کریم کی تفسیر میں منازی کی ہے، وہ کافی محنت خرج کرنے کے با وجو داس برترین گراہی میں مسال ہوگئے ہیں، اس لتے بہاں ایک نظران سے با وجو داس برترین گراہی میں منسور انسان کو تفسیر قرآن کے معاملے میں گراہی کی طرف لے جاتے ہیں ؟

### بېرلاسىت، ئالېلىت

تفسیر قرآن میں گراہی کا سہ پہلاا درسہ خطرناک سبب یہ کہ انسان اپنی اہلیت وصلاً حیت کو دیکھے بغیر مسرآن کریم کے معاملے میں دائے زنی متروع کرنے خاص طور سے ہمار سے زمانے میں گمراہی کے اس سبنے بڑی قیامت ڈھائی ہے ، بہ غلط فہی عام ہم تی جارہی ہے ، کہ صرف عربی زبان پڑھ لینے کے بعد انسان قرآئی پر کا عالم ہوجا ماہے ، اوراس کے بعرض طرح سمجھ میں آئے قرآن کریم کی تفسیر کرسکتا ہی ، حالا نکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم وفن ایسا ہمیں ہے جس میں محصن ربان دانی کے بل پرجہارت بیدا ہوستی ہو، آج مک بھی کسی ذی ہوش نے انگریزی با پر کما عبود رکھنے کے با دجود یہ دعویٰ نہیں کیا ہوگا کہ وہ ڈاکر ہوگیا ہے ، اورمیڈیل سائنس کی کتابیں بڑھ کر دنیا پرمشق سم کرسکتا ہے ، اسی طرح کوئی شخص محص ...
ایخینیر مگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ابنے نیر بننے کا دعویٰ نہیں رسکا اور نہ قانون کی اعلیٰ کتابیں دیچھ کر ما ہرقانون کہ لاسکت ہے ، اوراگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرنے تو لیعیناً ساری ونیا آسے احمق اور بیر قوف کے گی، اس لئے کہ ہرشخص جا نتاہے کہ یہ مام علوم وفنون محف زبان دائی اور بی مطالعہ سے مام اس ان کے لئے مام علوم وفنون محف زبان دائی اور بی مطالعہ سے مام اس کے لئے سالہا سال کی محنت درکا دہے ، انحفیں ماہر اسا تذہ سے پرطھا جا تا ہے ، اس کے لئے بڑی بڑی درسگا ہوں میں کئی کئی امتحانات سے گزر نا ہوتا ہے ، بی مرسی ماہر فرنے اس بڑی بڑی درسگا ہوں میں کئی کئی امتحانات سے گزر نا ہوتا ہے ، بی مرسی کہ لانے کا برش کی کہلانے کا مستق ہوتا ہے ،

جبان علوم دفنون کاهال برج توتفیی و تنساع محف و بی زبان میسکه لینے کی بنار برآ خرکیسے هاصل برجائے گا ؟ آپ گزشتہ صفات میں دیج بج بین کہ علم تفسیر میں درک حاصل کرنے کے لئے کتنی دسین معلومات درکار برقی بن فترآن کریم عام کتابوں کی طرح کوئی الینی سلسل کتاب نہیں ہے جس میں ایک موضوع کی تنام باتیں ایک بہی جگہ نہی بوئی بوں ، بلکہ دہ دیرا کی تمام کتابوں کے برخلات اینا ایک جداگان اور ممتاز اسلوب دکھتا ہے ، بداکسی آیت کو قرار وقعی برخلات اینا ایک جداگان اور ممتاز اسلوب دکھتا ہے ، بداکسی آیت کو قرار وقعی موضوع کی تنام دو مری آبیات اوران کے متعلقات پر بوری کاہ بو ، پھر آپ مرصونوع کی تنام دو مری آبیات اوران کے متعلقات پر بوری کاہ بو ، پھر آپ مرسوب نزول کہا جا تا ہے ، ادر جب تک سبب نزول کی متعل تحقیق نہ ہواسکا بورا معنی منبور کو کو میں معنور سی جمل با توں کی تشریح و تفید سرکار دو دعالم صلی استرعلیہ وسلم کے ارشادات بہت سے مجل باتوں کی تشریح و تفید سرکار دو دعالم صلی استرعلیہ وسلم کے ارشادات بہت سے مجل باتوں کی تشریح و تفید سرکار دو دعالم صلی استرعلیہ وسلم کے ارشادات

پر چپوژویبا ہے، بہزا برآیت میں یہ دیجعنا ضروری ہوتاہے کہ اس کی تفسیر میں آنحفر صلى التلطيه وسلم سے كوتى قولى يا على تعليم موجود ہے يا نہيں ؟ اورا گرموجود ہے تورم فقير روایات سے مسلم اصوبوں پربوری اس تی سے ماہمیں ؟ نیز صحابہ کرام فی خونز دلِ قرآن کے پن شاہر تھے،اس آیت کا کیا مطلب مجھا کھا ؟ آگراس بارے میں اور ایات سے درمیا **ىونى تعارمن داخىكات بى تولسے كيونكر دفع كياجاسكى اپھرى بى تراك ايك سيلع** زبان ہے جس میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ادرایک ایک معنی سے لئے گئی کئی ہوتے ہیں، لہٰذا جب تک اُس زمانے سے اہل عرب سے محاورات پرعبورں ہوکسی عنی ک تعیین بہت مشکل موتی ہے ، اس کے علادہ صرف الفاظ کے نعوی معنی جانے سے کام نہیں جلتا کیونکہ و بی میں خوی ترکیبوں سے اختلات سے معانی میں تبدیلی میرا موجاتی ہے، اور یہ بات عربی لغت وادب پر محمل عبود کے بغیرطے نہیں کی جاسحتی، کاس مقام برکونسی ترکیب محاورات عرب کے زیادہ قریب سے اورسے آخریں فترآن كريم الترتعالي كاكلام بيم، اورالشرتعالي الين كلام كاسرار ومعارف لي مخص يرتهين كعولتا جواس كي المنسوانيون يركرب تدبهوا لهذا تفسيرقرآن ييا إلىتركي بندگی اس کے ساتھ تعلق خاص ، طاعت وتقونی اور حق پرسی تھیے لاگ جذبے کی منرود ہ ہے، اس شریح سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے، کہ تفسیر ترآن کے لئے صرت علی زبان کی معمول داقفیت کا نہیں دیے سعتی ، ملکه اس کے لئے علم آصول تفسیر علم مرتب الْسَولِ حديث، الْصَولِ فق، عَلْمَ فَق، عَلْمَ نَحْ، عَلْمَ صَرْتِ، عَلْمَ لَحْتَ، عَلِمْ آدَب اورعَسِكُ بلاغت میں ماہرانہ بھیرت او راس کے ساتھ طہارت وتلقویٰ صروری ہے، ان صرف شرا کط کے بغیر تف بری وادی میں قدم رکھنا اپنے آپ کو گراہی کے راستے برڈال کئے۔ کے مرادف ہے ، اوراسی طرزِعل کے با دے میں سرکارِ درعالم صلی النَّرعلیہ تیم نے ارشاد فرمایا تھاکہ:

مَنَّ قَالَ فِي الْعَتُوانِ بِعَنْ يُرِعِلُهِ تَلْيَتَبَوَّ أَمُ مِيَّعُعَهُ لُهُ مَا لَيَ الْعَثُوانِ بِعَنْ يُرِعِلُهِ تَعْلَيَ الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى النَّادِ،

سجوشخص سترآن میں بغیرعلم کے گفت گدکرے وہ اپناٹھکا اجہم میں بنالے ہو

اسسلیای اسسلیای چنرغلط فهمیون کاازاله حزوری ہے :-چنرغلط فهمیاں بینساد فرایا ہے کہ :-

وَلَقَالُ يَسَرُونَا الْعُرُالَ لِلنِّ تَحْرِفَهَ لَ مِن مُثَمَّ حَيمَةً حَيمَةً الله مَن مُثَمَّ حَيمة الله الديم الم المان ا

حمردیاہے ی

طرح واضح کردیاہے، اس کے برخلات د وہمری قسم کی آیتیں وہ پس جواحکام و قوانین ،عقائد اور علی معنامیں برشتمل ہیں، اس قسم کی آیتوں کا کما حقہ سمجھنا اوران سے احکام و مسا مسنبط کرنا برخض کاکام نہیں ہے، جب تک اسلامی علوم میں بھیرت اور کینے گی علم میں بھیرت اور کینے گئی علم میں دہ ہواس وقت تک قرآن کریم سے یہ مقصد حصل نہیں ہوسکتا، یہی وج ہے کہ صحابہ کرائم کی اور ی نہیں تھی، اور عربی سمجھنے کے لئے انھیں کہیں تعلیم حصل کرنے کی عزورت نہیں تھی، نیکن وہ انحضرت صلی الند علیہ وسلم سے قرآن کریم کی قعلیم حصل کرنے تھے، علام سیوطی وی وی نی نے ان کریم کی با قاعد تعلیم حصل کی ہے، مشلاً معزوت عثمان بن عفان اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی با قاعد تعلیم حصل کی ہے، مشلاً معزوت عثمان بن عفان اللہ اور عمد اللہ میں بتایا کہ جب وہ آنے حضرت حسلی الشرعلی کی دشل آئے ہیں بٹر ہے تھے ہوئے اس وقت مک آئے نہیں بٹر ہے تھے ہوئے ان آئی کا اور عملی اور علی باتوں کا اعاطر مذکر لیں، وہ فر ماتے تھے کہ:

ان آیتوں کے متعلق تمام علی اور علی باتوں کا اعاطر مذکر لیں، وہ فر ماتے تھے کہ:

ان آیتوں کے متعلق تمام علی اور علی باتوں کا اعاطر مذکر لیں، وہ فر ماتے تھے کہ:

فقا کہ متنا الْقُن ان وَا لَعْہِ لَیْ وَا لَعْہِ اللّٰ وَالْعَالَ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰهُ مَنْ ان وَالْعِہِ لَیْ وَالْعَہُ اللّٰ کَانَ مَنْ الْعَہِ اللّٰ وَالْعَہِ اللّٰهِ اللّٰ حَنْ اللّٰعَالَ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰعَ ان وَالْعِہِ لَیْ وَالْعَہُ اللّٰ اللّٰمَ ان وَالْعِہِ لَیْ وَالْعَہُ اللّٰمَ اللّٰ وَاللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰم

مہم نے فتر آن اور علم وعل سائقہ سائھ سسیھا ہے »

بنانچه موطاً امام مالک میں ر دایت ہی کہ حصرت عبدانٹدین عمرضے صرف سورہ کقوہ یا دکرنے میں بورے آٹھ سال صرف کتے ، آ در مُسندا حمدٌ میں حصرت انس فرماتے ہیں ' سرہم میں سے چوشخص سورہ کقرہ اور سورہ آ کِی عمران بڑھ لیتا، ہما ری بھا ہوں میں اسکا مرتبہ بہت بلند موجا آیا تھا، کے

غورکرنے کی بات یہ کہ یہ حصرات صحابہ منہن کی اوری زبان عربی تھی ، جوعوبی خسع وادب میں جہارت تا کم رکھتے تھے ، اورجن کو لجے لجے قصیدے معمولی توجیسے از بر ہوجایا کرتے تھے ، انخصیں تسرآن کریم حفظ کرنے اور اس سے معانی سیجنے کے لئے اتنی طویل مذت کی کہا عزورت تھی ، کہ آٹھ آٹھ سال صرف ایک سورت پڑ ہنے میں خرج ، دواس کے علوم کوسیھنے کے خرج ، دواس کے علوم کوسیھنے کے خرج ، دواس کے علوم کوسیھنے کے

ك القان، ص ١٤١ج ٢ نوع ١٤٤،

کے لئے صرف عربی زبان کی مہارت کا فی نہیں تھی، بلکہ اس کے لئے آنخصزت میں اللہ اس کے لئے آنخصرت میں اللہ اس کی مجب صحابہ کرام میں علیہ وسلم کی مجب است اور نزول وحی کا براہ واست مشاہدہ کرنے کے با وجہ دست مفالم و تران ہے مہارت اور نزول وحی کا براہ واست مشاہدہ کرنے کے با وجہ دست مفالم و تران نے بنے باقا عدہ حصنور مسلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی خرور آ محقی تو نزول و تران کے سینکٹر وں سال بعد عربی کی معمولی مشر مبر بدا کر کے یا حرف مرجے دیچھ کرمفستر و تران بنے کا دعوی کہ تنی بڑی جسارت کا ادس کی مرکز دیس مرکز دو عالم صلی الشرطیر و مسلم کا یہ ارشا وا جھی طرح یا در کھنا چاہتے کہ:۔ مرت قال فی القور آن ہے ؟ لیسے لوگوں کہ واس جسارت کا ادس کی ہے۔۔ جو خوص شران کے معلط میں علم کے بغریونی بات ہی تو وہ اپنا ٹھکا نا جہنم میں بنا ہے ہی۔ جہنم میں بنا ہے ہے۔

علمارا وراجاره داری منام انسانوگ بداعراض انتاتے بین کرقرآن کریم علمارا وراجاره داری منام انسانوں کے لئے ایک ہدایت کی تناب ہے، المذا ہر شخص کواس سے این سمجھ کے موافق فائدہ اعظافے کاحق حاصل ہے، اوراس کی تشریح د تفسیر پرمرن علمائی اجارہ واری قائم نہیں کی جاسکتی،

سیکن پریمی انهائی مسطی اور حذباتی اعتراض ہے جے حقیقت بستدی اور معاملہ نہی سے دورکا بھی واسطہ نہیں، ت رآن کریم بلاشبہ تام انسانوں کے لئے مرائیہ ہدایت ہی، لیکن اس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ ہرآن بڑھ جاہل بھی اس سے دقیق قانونی اورکلامی مسائل کا سندباط کرسختا ہی، اورس مقصد کے لئے کسی سے کی صفات اہلیت ورکا رنہ س بیں، اس کی مثال یوں سیجھتے کہ کوئی ما ہر قانون فیلسفی ' یاؤ اکٹرا گراپنے فن برکوئی کتاب تھھتا ہے توظا ہرہے کہ اس کا منشاء پوری انسانیت کے

مه ابوداؤد، منقول از اتقان، ص ١٤٩ ج ،

تفائرہ بہنچاناہی ہوتاہے، اب آگر کوئی ایسا شخص جو اِن علوم وفنون کے مبا دی سے وات نہیں کو اہوکر براعر اجن کرنے لگے کہ یہ کما ہیں تولوری انسانیت کے فامدے کے لئ تجھ گئی تھیں، اُن پر ماہر مَن قِانون ، فلسفیوں اور دُ اُکروں نے اپنی اجارہ واری کیول قائم كم لى بد ؟ تواس كى عقل يرهائم كرسوا اوركماكيا جاسكتاب ؟ اگركسى كتاب سے كماحقهٔ فائدہ اتطانے سے لئے اہلیت كى محصفات مقرر كرنا "اجارہ دارى" قائم كرنے سى تعرايت مين آتاب تو كيرونياك كسى علم وبنركوجابلون اورانار يون كى دسترس محفوظ ہیں رکھا جا سکتا، دراصل عمرون کی ہرکتاب انسانیت کوفا ئدہ بہنچانے کے لتے ہوتی ہے، ایکن اس سے فائرہ احصافے سے دوہی طریقے ہیں، یا توانسان اس علم و فی کو باقاعدہ ماہراساتذہ سے ماس کرے، اوراس کے لئے جو محنت اور حتناوقت درکا ہے، آسے خرچ کرے، اور اگردہ ایسا ہنیں کرسکتا توجن لوگوں نے اس علم وفن کوھال سر<u>نے سے ل</u>ے اپن عمریں کھیائی ہیں اُن <del>ہیں</del> جس پر زیا دہ اعتاد ہو، اُس کی تنشریح وتفسیر پر بھر دسہ کرے ، ان دو راستوں کے علاوہ جوشخص کوئی تیسرارامستہ اختیار کرے گا ده ابنے ادبر بھی ظلم کر سکا اور متعسلقة علم وفن بریمی، بالکل بہی معاملہ قرآن وسنّت کا بھی ہے، کہ وہ بلاٹ بدی انسانیت سے لئے وستور ہدایت ہیں، لیکن اُن سے ہدایت حاصل کرنے کے بھی دوہی طریقے ہیں، یا توانسان ان علوم کوما ہراسا تدہ سے ما قاعدہ مصل کرسے ان میں بوری بھیرت بپیدا کرے، یا بھوان لوگوں کی تشریح وقفیر پراعما دکرے مجھوں نے اپنی زندگھیاں ان علوم کے لئے وقف کی ہیں اس سونی صد معقول اصول كوجس بردنيك برعلم دفن ك معلط مين على كيا جاتا بي "اجاره دارى" كاطعنه دينا سوائي سطى عذباتيت كا دركيك إكياسارى دنيايس صرف قرآن و ہی دمعاذاللہ الیے لادارٹ ردمے ہیں کران سے مسائل مستنبط کرنے سے لئ اہلیت کی کوئی مشرط در کارنہیں ہی؟ اوراکن پر ہرکس وناکس مشق ستم کرسکتاہے؟ (۳) مذكوره اعتراص مى كوقدائي مختلف عنوان سيعيض ا وک اس طرح تبیر کرتے ہیں کہ اسسلام میں 'یا یا ئیت کی

تونی عجائن نہیں ہے، یہ بات عیسائی مزمب کا خاصہ ہے کہ اس ہیں باتبل کی تشریح وتھنیر کا بق صرف پوپ کوچھ ل ہوتا ہی اورکسی ددسے دشخص کواس سے محبّ ال اختلا ف نہیں ہوتی، امصلام نے پاپائیست کی جڑکا ڈٹے ہے ، لہٰذا یہ کیسے مکن ہے کہ اس دین فطرت ہیں بھی نسترآن کریم کی تفسیر کا ساداحق علما دکے ایک مخصوص طبق سمے حوالے کر دماجاتے ؟

لیکن به اغراض بھی یا با تیت اور علائے اسلام دونوں کی بات کو غلطی بخت کا نتیجہ ہے ، عُلما "کسی ایسے خصوص طبقے یا گروہ کا نام نہیں ہے جس کی بنیاد رنگ نسل وات بات ، مال دوولت یا جاہ دمنصب کی خاص سرا لطبر ہوا نہ "علار" کسی ایسی لگی بندھی تنظیم کا نام ہے ، جس کا رُکن سے بغیر انسان "عالم" ہملا نے کا تی اسی لگی بندھی تنظیم کا نام ہے ، جس کا رُکن سے بغیر انسان "عالم" ہملا نے کا تی اسی علی بندھی فردار کی مجھوس صفات کا حامل ہر شخص عالم دن ہے ، خواہ وہ کسی بھی خاندان سے دابستہ ہو ، اس محافظ سے اسلام کے علار اور عیسا بینت کے مسی بھی خاندان سے دابستہ ہو ، اس محافظ سے اسلام کے علار اور عیسا بینت کے یا یا دن میں مندرج ذیل داختے فرق موجود ہیں :۔

ا۔ "بابابیت" ایک ایسے بیرہ مذہبی نظام کانام ہے جو ایک گی بندھی عالمگر تنظیم میں جکوا ہوا ہے، اس میں بے شمار عہد ہے اور منصب ہیں، ان جوران اور مناصب بیر فائز ہونے والوں کی تعواد مفتر رہی، ہر عہدہ ومنصب برکسی خصی کا تقریر کے معتبی انسان کرتے ہیں، اور وہی اس کوفرائص واختیارات تعوایی کرتے ہیں، اور وہی اس کوفرائص واختیارات تعوایی کرتے ہیں، کوئی شخص محص ابنی ذاتی ابلیت، علم وفصل یا سیرت وکر وار کی بنیا دیرلاز گااس تنظیم میں کوئی عہدہ حاصل نکر ہے مذہبی تامر دیہ کریں، اور جب تک وہ اس تنظیم میں کوئی عہدہ حاصل نہ کرے مذہبی نا عزونہ کری، اور جب تک وہ اس تنظیم میں کوئی عہدہ حاصل نہ کرے مذہبی معاملات میں اُس کی ہروا تے قطعی غیر مؤمر ہے، خواہ وہ علم وفصل کے گئے ہی مائیلا معاملات میں اُس کی ہروا تے قطعی غیر مؤمر ہے، خواہ وہ علم وفصل کے گئے ہی مائیلا مقام پر فائز ہو، اس کانتیج بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص مذہبی علوم میں اعلیٰ درجے کی مہار عصل کرنے تب بھی وہ ولائل کے ذور سے جرج کے مصنبوط حصار کونہیں توٹر سکتا،

اوراً گریمعیّن تنظیم اپنی کتب مقدرسه، اینے بیغیروں اور اپنے اسلان سے بعاوت بر کمر با تدھ لے تب بھی تنظیم سے باہر کے کسی عالم کو اس کے خلاف دُم مارنے کی شخاکش نہیں ہے ،

اس کے برخلاف عُلائے سلام" کی سی بھی زملنے میں اس نوعیت کی کوتی عاکیر نتظیمنهیں رہی جس میں داخلے کے بغیرمذہبی معاملات میں لب کشائی ممنوع مو، جب طيع مدون كادائرة اختبار خاص مو، اورحن مين تعتر ركا نيصله مي مخصوص فراد کرتے ہوں، اس سے بجائے ہر دہ شخص جس نے ماہراسا تذہ سے زیر بھرانی قرآن <sup>و</sup> سنّت ادر تعلقة علوم مين لعبيرت ادراصلاح وتقوى بديا كرليا بهو وه تخسأ لم دين " کہلانے کا سچی ہوجا تا ہے، مذہبی معاملات میں اُس کے فرائض واختیا رات کا حیتی معدد دسے چندانسا نوں کا کوئی گروہ نہیں کرتا، ملکماس کے علم دِتقویٰ کی بنیبا دیر عام مقبولیت اس کا فیصلہ کرتی ہے، چرج کے ارباب بست وکشا داینے عہدہ و منصب سے زود دیاہی بات منواتے ہیں، اورایک مسلمان عالم لینے علم وفعنل اور رت وكردار كي قوت سے يدمقام على كرالم بدر وال جرب كے متشدد وانين كسى شخص كوداجب الاتباع اورقابل تقليد قرار ديتي بس اوربيال اس معاهد ميمال فيصلوك قوت أكرت كااجماعي ضمرب، كليساك عهد دارون كي ايك تعداد مقرب ہے، ادراس تعدادے پورا ہوجانے کے بعد کوئی شخص کتنا ہی بڑاعالم ہولینے زما کے کلیسا کے کسی فیصلے سے اختلاف ہمیں کرسکتا، اس کے برعکس علمانے دین کی کوئی تعداد معترّر نہیں ہے،علم دس کی عزوری شرائط پوری کرنے کے بعد مرشخص عالم د ر كي حقوق عصل كرسكتاب،

۲۔ مچوکلیسائی نظام میں مزہب اورعقائد کی تشریح وتفسیر کے تم اختیارا فرد واحد مرم کور مرح اتے ہیں، جسے میوپ کہتے ہیں، اس پوپ کومذہ مب کے کروژ د میر دوں میں سے کمل ستر کارڈینل ( Cardinals )منتخب کریے ہیں، اس پوپ کے اختیارات یہ ہیں کہ وہ رئیس الحوار مین (جناب پیطرس) کا تہا خلیفہ کم تمام ذہبی معاملات میں آخری اتھار ہے، مذہب کی تشریح کے معاملے میں مہر سی کے سلتے واجب الا تبارع ہے ۔ لئے واجب الا تبارع ہے ، اس کی زبان قانون کی حیثیت رکھتی ہے ، اور کسی بڑے سے بڑی عالم کو اس سے اختلاف کاحق نہیں بہنچا، اُنسائیر کلو بہڑیا برٹانیر کا میں اس کے اختیار کی کششر سے ان الفاظ میں کی گئے ہے :۔

بن البرب عقائد ونظریات کے معاملہ میں مقترراعلی مونے کی حیث الم اس مقترراعلی مونے کی حیث سے اسی ستناور Authority ) اوراسی محصومیت (Infallibility کا حامل ہے ، جس طرح پوراکلیسا، وہ قانون سازاور جج کی حیثیت وہ تمام اختیارات رکھتا ہے جو پوری کلیسیا کو حامل ہیں ......

عَور فرما يَدِ كَد بِورَى ايَحَ اسسلام مِن أَج يَكُ كَسى بِي عالم دِين فَ كَسِى المُطلق العناني المُعلق العناني كا يحوي كياسيه ؟

هه انسا تیکاد بیڈیا بڑا ٹیکا مقالہ''پوپ'' ص۲۲۳ و ۱۸۳۳ ۱۸ سکه ایفنگا،ص ۲۲۳ج ۱۸۰۸ مزید دیکھتے مقالہ معصومیت'' ( — Infallibility ) اس کے برخلات برتمام علائے سلام کا متفقہ عقیدہ ہوکہ انبیا رعلیہ اسلام کے بعد کوئی فرد معصوم نہیں ہے، اور ہرایک سے غلطی ہوسی ہے، جنامخ علائے اسلام پوری آڑادی سے ایک دوسرے برتنقید کرتے آئے ہیں، اور بیسل لم عہد سے ابرائے اب کک جاری ہے، اس کا نتیج ہی کہ کوئی منہ ہورہے مشہور عالم اگر نشر آن دسنت کی تستریح میں کوئی غلطی کرنے تو دوسے رتمام علماء اس کی گرفت کرے اُمّت کواس کے نتا بچ بدسے حفظ کرسے ہیں،

م. پیر کلیسایں بوسٹر کارڈنیل بوپ کا انتخاب کرتے اوراس کو مشورے دیتر میں ان کی نا مزد گی خود یوپ صاحب تن تہذا کرتے ہیں، چنا بخے مبرطانیکا "میں ہے:-ی ، ڈنیلوں کی نامزد کی آجھل تن تہما ہوپ کا کام ہے ، پوپ جن اصنراد کو خعنہ طور دیٹےنڈاہے ، اُن کے ناموں کی اشاعت۔سے بیرکام سکل ہوجا آہی اس سے نئے کسی اورصابط کی پابندی خروری نہیں، . . . اسی طرح سېکر د کالچ کې و د ننگ يا منظورې کې بجې چندان عزورت نهي<sup>سکه</sup> اس کے علاوہ کلیسلکے بدار باب اقتدار جوندیہب کے سیاہ وسفید کے مالکٹ بهوتے بین ان کا تعتر رفحف اہلیت کی بنیاد رہنہیں ہوتا، بلکہ مختلف خِطوں میں مختلف علاقائي تعصبات كادف رما بوتے بيس، ميرانا نيكا "بى كاليك اور بيان ملاحظه بو:-دٌیاستهای محده امریکه میں کلیسا دنیاکی برقوم کے مختلف گردیوں سے مرکب ہوتلہے، لیکن انگریزی بولنے والی اقوام اکٹریت میں ہوتی ہ أنيسوي صدى كے وسط تك آئر ش اور جريمن اقوام كوست زياده كو المام على تقار . . . ان كے علادہ مشر في كيتھولك اقوام منشِلاً ر دِينَا فِي، شامي ادر آدمينتي) ايك قابل لحاظ تناسب موجود بيَّ..

ـله انسا یَکلوبپڈیا بڑا نیکا،ص ۵۵ ۸ چ ۲ ، مقالہ ''کادؤنیل'' کے ایصنؓ، مقالہ ''رومن کیتھولک چرچ "ص ۲۱ اس جے 19 ،

اس مختصرسے تعارب کے بعدیا پائی نظام کاموازنہ علیائے اسٹ لام سے تیجے تو دونو مين رمين وآسمان كاتفاوت بىء على راسلام كى مذكونى للى يتدرطى منظم يم، مذكونى فردواً مذہبی معاملات میں حاکم اعلی ہے، دكوئي شخص معصوميت اور غلطيوں سے ماك ہونے کا دعوی دارہے، مزعلار کی کوئی مخصوص تعدا ڈھمد تررہے جس پراصافہ نہ ہوسکتا ہو، مز سوئی شخص دورسے علماری تنقیدسے بالاترہے، منعالم کے منصب برفائز ہونے کے لئ سمیں فرد واحد کی اعبازت اورمنظوری درکارہے، نہ اُس منصب کے لئے کسی رنگ<sup>و</sup> نسل یاز بان دوطن کی کوئی تیدی، بلکه آیخ است لام میں اکٹرسیاست و بور کے باس رہی، بیکن علما بھیوں بکہ غلاموں کے خا توان سے بیدا ہوتے رہے، اور وراعالم اسلام ان کے علم دنصن اورتقوس و تقوی کا دیا مانتا رہا، لہٰتہ اجب یہات ہی جاتی ہے کہ قرآن وسنت کے علوم میں دخل انوازی کے لئے ان علوم میں بھیرت ، جہارت درکارہ تواُس بِر " یا یا نیمت " کا الزام عائد کرنا حقیقت اور انسا منے ساتھ ایک تگین مذات : سے سوائی منہیں، اس کے بجائے در حقیقت دینی علوم کی مشال دوسرے علوم کی سے، جسطرح دنیا کے تمام علوم فنون کے بارے میں کسی خص کی بات اُس وقت ایک قابل قبل نبیں ہوسکی جب تک اس نے اُس متعلقہ علم کو ماہراسا تھ وہ سے مال کرے ان کا عمل بجربه عصل مذكيا بواسى طرح قرآن وسنت كي تشريح وتف يري كسى كى بات أكس وقت تك قابل بتول نهيس، وكَي جب تك اس في متعلقة علوم كوبا قاعده حاسل سرے ماہراسا تذہ کے زیر نگرانی اُن کاعملی بخر بہ مذکیا ہے د، اگراس ٰ بات کو کوئی شخفر يُّ باتيت "سے تعبر كرماہے تودنيا كاكوئى علم وفن اس با يا تيت "سے خان نهس بي ا مله يهان بهارامنشارصرت بربتانات كمعلما ومسلام ادربا باؤك كدرميان كيا فرق سيد إيرات نی الحال ہمانے موصوع سے خارج ہے کہ باپایترے کے نظام میں دافعہ ً کتنی خرابیاں اورکتنی اچھاکیا یں ؟ ورد واقعہ یہ کربر داسٹنط فرقے کے بروپیگنڈہ نے جہاں یا یائیت کی حفیقی خرابوں ک نشاق ہی کی ہے جہاں اسے محص بدنام کرنے سے میرت سے السزامات غلط بھی لگائے ہیں جوات يرعائد نهيں موتے، ليكن بها ل اس بحث كاموقع موقع نهيس به ، محدثقي

## ٢، قرآنُ كريم كوابية نظرياتُ كة الع بنانا

تغییرِ دَآن مے سلسلے میں دوسری عظیم گراہی یہ۔ ہے کہ انسان اپنے وہن میں پہلے سے کچدنظر یات متعین کرلے ،اور میرفرآن کریم کوان نظریات سے تا بع بنانے کی فکر کری، جیسا کرعلاً مدا بن تیمیئر نے نشان دہی فرمائی کھتے ، قدیم زمانے سے باطل فرقوں ، ظاہر رستوں ا ادرائن دقت کے نلیفے سے مرعوب لوگوں نے تفسیرے آن میں سی گراہ کن طریقة اختیار کیا ہے، اورا لفاظ مسرآن کو توٹر موڑ کولینے نظریات کے مطابق بنانے کی کوسٹسٹ کی ہے، حالانکه بیط زعمل دنیا کے کسی بھی عاما میں حق د انصاف کے مطابق نہیں ہے ،خاصطور سے قرآن کریم کے بارے میں پہول ت کا داختیا رکر نا اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے برابر کوئی ظلم نہیں ہوسی ، مسرآن کریم نے جگہ جگہ لینے آپ کو ہدایت "کی کتاب قرار دیاہے ، "برائيت" كمعن يه بين كر جس خص كومزل كاركست معلوم من بوأس راسة وكسلانا" ہذا قرآن کریم سے "ہدایت" کاس کرنے تھے لئے ناگز پہیے کہ انسان اپنے آپ کواس شخص کی طرح خالی الذہن رکھے جسے اپنی منزل کا بیتہ معلّم نہو، اس کے بعد دل میں ہے اعتقاد سیداکرے کو صرآن کریم جورہستہ بتائے گادہی میرے لئے صلاح د فلاح کا توب ہوگا، نواہ اسے میری محد و دعقل قبول کرے یا نہ کرے ، اگر مری عقل ایسی ہی قابل اعمّاد تھی کہ بیں اس کے زور پرسب کے معلوم کرسکتا تھا تو پھر قرآن کریم کی طرف رہوع کرنے كى صز درت ہى كيا تھى ؟ اس اعتقاد كے سائھ جب انسان قرآن كريم كى طرت رجوع كرك كا، ادرأن آداب وشرا تطكو لمحظ ركم كابو قرآن كريم سے برايت حاس كرنے سے لئے مزوری ہیں تواسے بلاس ببرایت حاصل ہوگی اور وہ منزل مراد کو یا لے گا، اس سے برعکس اگر کسی شخص نے محص اپنی عقل کی بنیا دیر کچے مخصوص نظریات ا پنے ذہن میں پہلے سے بعد لئے ، اور مچھر قرآن کریم کواکن مخصوص نظریات کی عینک سے

له اسول النفسير لابن تميَّرُ صفحه ٢ مطبوعه محتبة عليه لاميد،

پڑمہنا سروع کیا تواس کا مطلب یہ کو کہ وہ اسٹری اس مقدس کتاب کو ہدایت حاصل کرنے سے لئے نہیں، بلہ محصن لینے عقلی فظریات کی تائیدہ اصل کرنے کے لئے بڑھ رہا ہے، ظا ہرہے کہ شخصن این عقل پرا تنا بھروسہ کرتا ہوا درا بنی عقل کو قرآن کا مادم نہیں 'بلکہ دمعا واللہ قرآن کو اپنی عقل اور خواہ شات کا سفاوم بنا ناچا ہتا ہو، ۔.. قرآن کریم اسے ہدایت کی رشنی عطا کرنے سے بے نیاز ہے، ایسا شخص اللہ تعالی کی محمد مرا دیک پہنچنے کے بجائے اپنی گرا ہی کی ولڈل میں بھی نستا چلا سجا تاہے ، اورائسے ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی ، ایسے ہی لوگوں کے بائے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے :

مین ترقیق نہیں ہوتی ، ایسے ہی لوگوں کے بائے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے :

مین ترقیق نہیں ہوتی ، ایسے ہی لوگوں کے بائے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے :

مین ترقیق نہیں ہوتی ، ایسے ہی لوگوں کے دریعے بہت سوں کو گرا کرتا ہی اسٹر ترقی ہوت کی ہے کہ اسٹر کرتا ہی اسٹر ترقی ہوت سوں کو گرا کرتا ہی اسٹر ترقی ہوت سوں کو گرا کرتا ہی اسٹر توان کی دریعے بہت سوں کو گرا کرتا ہی اسٹر کرتا ہی کی بیت سوں کو گرا کرتا ہی کا کہ بیت سوں کو گرا کرتا ہی کی بیت سون کو گرا کرتا ہی کی بیت سون کو گرا کرتا ہی کرتا ہی کی بیت سون کو گرا کرتا ہی کی بیت سون کو گرا ہی کرتا ہی ک

اوربهبت سول كوهدا يت بخشتا هم 4

بہذا قرآن کریم سے ہدایت عاصل کرنے کا شیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کود دسرے نظریات خالی کرے ایک طالب می خطرہ حسرآن کریم کی طرف رجوع کیاجا ہے ، اوراس کی مراد سمجھنے کے لئے جن علوم کی ضرورت ہی اُن کو حیاصل کرے اس کی تفسیر معلوم کی جانے ، اوراس طرح جو کھے ثابت ہواس پر ایک سے خومن کی طرح ایک اُن معلوم کی جانے ، اوراس طرح جو کھے ثابت ہواس پر ایک سے خومن کی طرح ایک اُن موک اور چوشن است ما معلوم کی است نے دہن پر بیا عماد منہ و اس کے لئے سید صارب تہ یہ ہوکہ وہ خور ' تفسیر سے آن ہوگ وادی میں قدم رکھنے کے بجائے اُن ہوگ ل کی تفسیر رکھ وسہ کرے ، جنھوں نے اپنی عرب اس کام میں صرف کی بین ، اورجن کی علمی جمیرت اور المہیت و خدا ترسی پر اُسے نے یادہ اعتماد ہو ،

## ۳، زمانے کے افکارے مرعوبیّت

گراہی کے ذیل میں خود بخود آجاتی ہے، لیکن چونکہ ہارے زمانے میں مغربی افکار سے مریحوت نے خاص طور سے بڑی قیامت ڈھائی ہے اس سے یہاں اس گراہی کو مستنقل طور سے ذکر کیاجا رہاہیے،

تایخ اسلام کے ہر دُدر میں ایسے افراد کی ایک جاعت موجود رہی ہے جو قرآن و تسیم علوم میں مجنب کی بیر لئے بغیر لینے زمانے کے فلسفے کی طون متوجّہ ہوسے ،ادر دہ فلسفا کی ذہنوں پراس بُری طرح مسلط ہوگیا کہ وہ اس کے بنا تے ہوئے فکر و نظر کے دائر در سے باہر بحلنے کی صلاحیت ہے ہی محروم ہوگئے، اس کے بعرجب انخول نے قرآن کریم کی طر رجم کیا، اوراس کی بہت ہی باتین انحیس اپنے آئیڈیل فلسفے کے خلات محسوس موتیں توانخوں نے اس فلسفے کو جھٹلانے کے بہتے قرآن کریم میں تحرافیت و ترمیس موتیں توانخوں نے اس فلسفے کو جھٹلانے کے بہتے قرآن کریم میں تحرافیت و ترمیس مردع کردی، اوراس کے الفاظ کو کھینے تان کراپنے فلسفیانہ افکار کے مطابق بسنانا مشروع کردی،

جب مسلانوں میں ہونائی فلسفے کا پر جا ہوا، اور لوگوں۔ نے قرآن وسنت کے علوا میں پہنے گا ہدائت کے علوا میں پہنے گا ہدائت کے علوا میں پہنے گا ہدائت کے اور بھر ہوئے ہے، قرآن کریم کو تو ڈمو ڈکر اس فلسفے کے مطابق بنانے کی کو مشت میں لگ گئے، ان میں بہت سے لوگ مخلص بھی تھے، فلسفے کے مطابق بنانے کی کو مشت میں لگ گئے، ان میں بہت سے لوگ مخلص بھی تھے، اور بیتے ول سے یہ سمجھتے تھے کہ ہونائی فلسف نا قابل تر دید ہی اور قرآن وسنت کی متوارث تفسیر اس کے لائے ہوئے فکری سیلاب کا مقابلہ نہیں کرسے گی، اس لئے اس تفسیر کو برل کر قرآن وسنت کی الیسی شرائے کرنی چاہے جو لونائی فلسفے کے مطابق ہو بھی برل کر قرآن وسنت اور اسلام کے ساتھ ایک ناوان دوستی تھی جس نے درحقیقت یہ قرآن وسنت اور اسلام کے ساتھ ایک ناوان دوستی تھی جس نے اور تحر بہا کے برا کر در تیے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بختہ کا علی اور تو قرآن وسنت کے علی میں رسوخ حصل تھا، اور جو قرآن وسنت کے مقابلے میں وقت کے کسی چلے ہوئے نظام فکرسے مرعوب نہیں تھے، اُن کی ایک بڑی جماعت کو وقت کے کسی چلے ہوئے نظام فکرسے مرعوب نہیں تھے، اُن کی ایک بڑی جماعت کو وقت کے کسی چلے ہوئے نظام فکرسے مرعوب نہیں تھے، اُن کی ایک بڑی جماعت کو وقت کے کسی چلے ہوئے نظام فکرسے مرعوب نہیں تھے، اُن کی ایک بڑی جماعت کو وقت کے کسی چلے ہوئے نظام فکرسے مرعوب نہیں تھے، اُن کی ایک بڑی جماعت کو

ددمرے کام چوڈ کرایے لوگوں کی تردید پی مصروت ہوجانا پڑا اور انفوں نے یونا نی فلسنے کی فکری غلطیوں کی نشاں دہی کرکے ایسے لوگوں کی مدتل اور مفعمّل تردید کی ہوا ' فلسنے کے اثریسے قرآن دسنت میں معنوی محرکھین کے مرتکب ہوئے تھے ، غرض ایک عرصے تک فکری مباحث اورتصنیفت ومناظرہ کا بازارگرم رہا، اور فریقین کی طرف اپنے اپنے موقعت کی تا تیرمیں بورے کتب فانے تیار ہوگئے ،

بخته کارعلار دین کا موقف به مقاکه قرآن کریم کسی انسان کی نهین اس کا کنات کی کتاب بوجواس دنیا اوراس میں ہونے والے واقعات کی رقی رقی سے باخرہ ہیں ، اوراس دنیا کے برلتے ہوئے حالات سے اس سے زیا وہ کوئی باخر نہیں ہوسے ما الات سے اس سے زیا وہ کوئی باخر نہیں ہوسے ما، البندا قرآن کریم کی تعلیات اوراس کے بیان کر وہ حقائق مسدا بہار ، اور نقابل ترمیم ہیں، جن احکام وقوانین اور نظریات پر زمانے کی تبدیل الزا فراز ہوسے تھی اُن کے بارے میں متر آن کریم نے خود کوئی معین بات کہنے کے بجائے ایسے جامع اصول بیان فرما دیئے ہیں جو ہر تبدیل کے موقع برکام آسکیں، اوران کی روشنی میں ہر مدے ہوئے ماحول میں رہنائی حاصل کی جاسے ، لیکن جو باتیں قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہیں، یاجن کی واضح تفسیر رسول کریم صلی احد یہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہیں، یاجن کی واضح تفسیر رسول کریم صلی احد یہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہیں، یاجن کی واضح تفسیر رسول کریم صلی احد یہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہیں، یاجن کی واضح تفسیر رسول کریم صلی احد یہ دسلم سے ثابت ہے، وہ زملنے کی تبدیل سے برلنے والی باتیں نہیں ہیں،

فلسفاورسائنس کی تابیخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کے وہ بیشتر نظر یات ہو قطعی مشاہرہ پرمبنی نہیں ہیں ، فرکف زما نوں میں بدلتے رہے ہیں ، اور شرز میں بر لئے رہا وہ نوگوں کے ذہن وفکر بہاس بری حاس جھاگیا کہ لوگ اسکے خلاف کوئی بات سننے سے لئے تیار نہ رہے ، لیکن جب زمانے کے کسی انقلاب نے اس نظریتے کی کا یا پلٹی تو وہی نظر یہ اتنا برنام ہوا کہ اس کو مُنہ سے ، کا لنا بھی و تی انوبیت کی علامت بن گیا، اب اس کی جگر کسی نئے نظریتے نے ذہنوں پر اپنا سکہ بڑھایا ، اور کی علامت بن گیا، اب اس کی جگر کسی نئے نظریتے ہے اس کی جگر ہے نی اس کی جگر ہے نیا فریقے نے اس کی جگر ہے لی انوان بان کھو بیٹھا، اور کسی تیسرے نظریتے نے اس کی جگر ہے لی ، فکرانسانی نظریہ میں ابنی آن بان کھو بیٹھا، اور کسی تیسرے نظریتے نے اس کی جگر ہے لی ، فکرانسانی

ک تایخ میں بمیشری بوتا آیا ہی، اورجب تک حقیقت کی بیاس انسان کوقطی مشاہد کک نہیں بہنچارہ اُس وقت تک ہی بوتا رہ گا، اس کے برخلات قرآن کریم نے بن حقائق کی ط ف واضح رہنائی عطائی ہے، وہ چو تکہ ایک ایسی ذات کے بیان کے ہوگ میں جس کے سامنے یہ پوری کا نتات اوراس میں بونے والے حوادث ہا تھ کی بخصیل سے ذیاوہ واضح اور بے غبار ہیں، اس لئے فکر اور فلیسفے کی اس آ بکھ بچولی کواس کے مقابم میں بین نہیں کیا جاسکتا، آپ زملنے کے جس نظریت سے مرعوب ہو کر قرآن کریم کواس سے ساپنے میں ڈھوا لئے کی کوسٹ کریں گے، ہوسکتاہے کہ وہی نظریت مجموجہا لت کی یا وگار ثابت ہو، اورآپ اسے زبان پرلاتے ہوئے بھی مشرانے لگیں،

راسخ العقيده ابن على كايه طرز فكر تجرب سے بالكل سي أنابت بهوا، آج فلسف اور سائنس كى ترقيات نے يونانی فلسف كى دهجياں بجھردى بين اوراس كے منصرف بهت طبعی، عضرى اور فلكيانی نظریات غلط قرار باگئے، بلكه اُن كى بنياد بير ما بعد طابعی رو سائل اُن كى بنياد بير ما بعد طابعی میں دو سائل اُن كى تھى، وہ محمی زمین بوس بوسی ہے، جن لوگوں نے يونانی فلسف كى جبك دمك سے خیره بورقران سنت كوموم كى ناك بنايا تھا، آج اگروه زنده بوتے تو بقینیا اُن كى ندامت و شرمندگى كى كوئى انتهان رسى ،

سین چرت برکسطی پرستوں کا ایک گروہ تا ہے سے کوئی سبن لینے کے بجا سے مغربی افکارسے متا نز و مرعوب ہوکر قرآن وسنت کی الیہ تفسیر گھڑنے کی فکر میں ہے جو مغرب کے چلے ہوئے افرایات پر فیٹ ہوستے ، یہ گروہ تفسیر کے تمام معقول اور معرد ون اصولوں کو توڑ کر صرف ایک اصول کی بنیا د پرسترآن کریم کے ساتھ مشوت ستم میں مصروف ہے ، اور وہ اصول یہ بہ کہ النڈر کے اس کلام کوکسی مذکسی طرح کھینے تان کر مغربی افکار کے مطابق بنا دیا جائے ، یہ لوگ کمھی یہ سوچنے کے لئے تیار نہیں بوتے کہ جس کا کلام ہی ؟ تیار نہیں بوتے کہ جس کا کلام ہی اور وہ فارلی کے کلام میں کھینے تان کردہے ہیں وہ کتنے با تیرائیں ؟ جن نظریات کی خاطروہ فدا کے کلام میں کھینے تان کردہے ہیں، وہ کتنے با تیرائیں ؟

ا ورجب فكرانسانى كاقافله ان نظريات كوروندكرادرآكم برطع كاتواس تسمى تفسيرول اورتشريحات كاحشركيا بوكا إ

تقسیرون اور دسریجات کا مسرایی او کا ایک مثال سے واضح ہوگی ،جب مخرب کے مشہور فلسفی معجز است کا مسلم این بیت ایک مثال سے واضح ہوگی ،جب مخرب کے مشہور فلسفی اس کا تنات اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز سے باسری ایک نظریہ مقبول عام ہوگیا، جی میں کا نوایہ حیات ہے ہیں، اور ما وہ فظوں میں اس کا خلاصہ یہ کہ یہ پور کا مات علت و معلول کے نظام میں اس طرح جکو می ہوئی ہے کہ اس سے مبر کو تجاوز نہیں کر تھی مہاں پائی جانے والی ہرجبیزی ایک فطرت یا نیچر ہے، جواس کے لئے لازم واسے میں اس طرح فطرت کا تھی مشار ہوئی ہے کہ وہ ہمیں ہوسکتا کہ آگ اس طرح فطرت کا جب کہ وہ ہمیں ہوسکتا کہ آگ اس طرح وطرت کا اس سے جلانے کی خاصیت ختم ہوجا ہے ،

میں بیان کیا ہے، کہ جب صرت ابراہیم علیہ اسلام کوآگ میں ڈالاگیا تو اُن کے لئے

اگر کو مفنڈ اکر دیا گیا تھا، جنا بخ عالم مشلام کے بعض تجدّ دلیندلوگوں نے اس اقعے

ہی سے سرے سے انکار کر دیا کہ صورت ابراہیم علیہ اسلام کوآگ میں ڈالاگیا تھا،
اوراس غوض کے لئے قرآن کریم کی داضح آیتوں میں ایسی کھینچ تان سٹروع کردی جو

مشرآن کی معنوی تحریف: کی صوت کہ پہنچ گئی، اور جو تیرہ سوسال کے عصابی قرآن سندے کسی عالم کے وہم و گمان میں تبھی نہیں آئی تھی، اور بوری اُتمت کے برضلا اُسات سے اُن کھی اور بوری اُتمت کے برضلا اُسات سرآن کی اس محریف معنوی کا جواز بیرا کرتے ہوتے سرسیدا حدیفان صابح ا

آن کے دقد معلائے اسلام کے ) ذما نے بین نیچرل سینرفے ترتی ہیں کی تھی، اور کوئی جیز اُن کوقا نوب فعلت کی طرب جرح کرنے والی اورا کی غلطیوں سے متنبۃ کرنے والی مذتھی، پس بہر سباب اور شل ان کے اور بہرت سے اسباب ایسے تھے کہ اُن کی کافی توجہ فتران جمید کے ان الفا کی طرف نہیں ہوئی، مشلاً .... . جعزت ابراہیم کے قصتے میں کوئی نص حربے اس بات برنہیں ہے کہ در حقیقت اُن کو آگ میں ڈال یا محیا تھا، محرا محدوں نے اس بات برخیال نہیں کیا ،،

مالانکہ احادیث ور وایات سے قطع نظر خودت رآن کریم کے الفاظ اس واس

سے متعلق برہیں ا۔

قَالُوُ احْرِقُونُ وَانْصُمُ وَاالِمَتَكُمُ وَالْمِنَ مُكْنَدُ وَاعِلِيْنَ هُ قُلْتَا يَاكَارُكُونِي بَرُدًا وَسَلَامًا عَلَا الْبُرَاهِيمَ مَ وَآرَادُ وَابِهِ كَيْنَ الْمُعَلِّيلُ الْمُرَاهِيمَ مَ وَآرَادُ وَالِهِ كَيْنَ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْل المُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْل

موان سب زُکافروں) نے کہاکہ اس دابرآہیم) کو مَلاڈ الوا وراپنے دیوٹا وَں کی

له مفدمة تفير قرآن از سركتيرا حدفان، ص ١٠ج١،

مدد کرد اگریم کرتا چاہتے ہو، ہم نے حتم دیا، اے آگ؛ توابرا ہم میک من بن سرو ادرست لاحتی بن جا، اورا مفول نے ابرا ہم کے ساتھ کرکا ارا دہ کمیا، بس ہم نے ان کوان کے ادا دہ بن نا مام بناویا ہ

قَالُوالبَنُوْ الَهُ بُنْيَانَا فَا لُقُولُهُ فِي الْجَحِيمِ ، فَأَرَادُوبِهِ كَبُسَ "٢ قَجَعَلُنْ هِ مَرَ الْكَ سُفِلْتُنَ ،

مم مخوں نے کہا اس کے لیے ایک عارے بنا دّاوداس کود کمتی آگ میں ڈال دو**'** بِس المنیں نے اس کے ساتھ ادادہ برکیا توہم نے ان کوہست اور ذہیل کردیا ؟ 🚔 ان واننح ادرص بخ الفاظ بریخ لیف و تأویل کی مشق سنم صرف اس بنا . برکی گئی کی حصر ابرا ہیم علیالسلام کے آگ سے زیدہ سلامت بھل کنے کا یہ واقع مغرب کے رائج الوقت ینچرل سینس' کے خلاف تھا ،چنانچے سرتھ بدا حدخان صاحب اوران کے ہم نواد دسکر تجدد لیسندوں نے مغرب کی اس منیچ ل سینس کی خاطرنہ صرف تفسیر قرآن سے تمام اصوبوں کو با مال کیا اور قرآنِ کریم کے الفاظ میں کھینے ٹان مشروع کی ، بلکہ اُسلام سے بنیا دی عقا نرمیں سے معا دِحب مانی جیسے عقا ند پریجی خط نسخ بھیردیا، ملائکہ شیاطین اورجِنّات كوبھى توتم برستى قرار ديديا، انبيا بعليهم نسلام سے تمام معجزات كو ًا فوق افظ " كمدكران كم منكر بوكة ، اوراس غرض كے لئے يوسے ذران كوشاع الله تمثيلات كاتموم بناكرركدديا، ايسے بوگوں كى تفسيرى دىكھ كرمعلوم ہوتاہے كەجىسے قرآن كريم نے انبيار عليها سلام سحتمام واقعات اينے سيرح سادے اسلوب سے بحائے تمثيلات سے معرّل میں بیان سے بین جن کا انکشاف میرہ سوسال بعد پہلی باران فدایا ن مغرب پر ہواہے، مشرآن كريم ك واصنح اورصريح لفظ كومن مانے مجازی معنی بہنا دیناان حفزات کا ایک معمولی کھیں ہے،جس کی ہے شمار مثالیں اُن کی تفسیروں میں مبلتی ہیں، اوراس تمام محدوکا وش کامنشامسرسیواحرخان صاحب کے الفاظیس یہ ہے کہ:۔ مجسبه جزات كوما فوق الفطرت قرار دياجاد ميص كوانكريزي ميس "سینچیرل" کیتے بیں ،اوراس سے انکاد کمیتے بیں اوران کا دقوع

ایساہی ناممکن مسترار دیتے ہیں، جیسے کہ قوئی دعدے کا ابغاء مذہونا، اور علانیہ کہتے ہیں کہ کسی ایسے امریحے داقع ہونے کا نبوت نہیں ہے، جوافق الفطرت ہو' اورجبکوئم معجزہ قرار دیتے ہو، اوراگر لفرض محال خداکی قدرت سے حوالے پراس کوتسلیم بھی کریں تووہ ایک بے فائدہ امرہوگا''

اس کے برخلاف علمائے اسسلام کا موقف یہ تھاکہ میجز اے کا و توع عقلی طور برکوئی محال نہیں ہی، ہاں یہ واقعات ملائ عادت صرور ہوتے ہیں، نیکن اللر تُعالى جُب اینے کسی بغیر کی حقایدت ہرعامی اوران پڑھ کے ساتھنے والٹکا ف کرنا جا ہتا ہے تو ان سے ہاتھ پرایسے حیرت انگیز خلاف عارت کام ظاہر کر دیتا ہے، جفیس ریکھ کر شخص سیجه جارے کرانڈکے اس تغیر کو تائید خدا و ندی قامل ہے، گر حو نکر مغرب میں آ نیچراً سینس کاسکر حلا ہوا تھا، اس کئے سرّستیرصاحب دغیرہ یہ بات کہتے ہوئی تشریکے تھے' بيحن قدرت خدا وندى كايه كرشمه ملاحظه فسرايت كهجس وقت سرسدا حدخانصيا اوراُن چیسے دوسے متجدّدین نیچے راسینس"کی خاطر آمام انبیار کے معجز اے کا انحاد کر رہو اوراس غر<u>ض سے م</u>شرآن کریم کی آیات پرتحریف و تأویل کی مشق کی جارتہ تھی، ٹھیک اسی زمانے میں سائنس کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب رونما ہور ہاتھا، نیوش کے نظرمات نتى تحقيقات كى روشى ميس غلط نابت بكور بير عقر، اوراكن مسطائ ابنوانقلابي نظرية اصافت كي داغ بيل وال ربائقا، جس في سأنس كي كرنشة مفروصات كي كايا مليكم رکھ دی، اوراس کی بنیا دیر بیسویں صدی میں جس ایٹی سائنس کا ڈ کا بجا اسنے قانونِ ىشت اورقا نونِ علت دمغلول كورّد كريح نبيرل ادر شيرنيرل كى تفريق ُ سى ختم كروّالي، جَنامجُمْ عهدِ حامز كا ابك عَظِم اوْرسلم سأنس دان تَمرَأُ رَكُو إيرٌ تُكُنُّنْ ( Eddington

مسائنس كالمحقيقات سے اسشيار كى كسى اندر دنى ذاتى ولاينفك

## خاصيت يا ماهيت وتوعيت دنيچر كابته نهيس جلتا »

اوراس طرح:-

ی کی ایک اہم نیچہ خارجی دنیا میں قانونِ علّت کے ختم ہوجلنے کا یہ نکلتا ہم کو فطرت اور فوق الفطرت کے درمیانی کوئی واضح فرق باقی نہیں دہتا'' سائنس کے مسلمات میں یہ زبر دستِ الفلاب کس طرح گودنما ہوا، اس کی مختصر مرگز ہما ہے دُورکے مشہور سائنٹسٹ مترجم تی جینز ( Sir James Jeans )

ى زبانى سنتے:-

د کلید اور نیوش کی عظم سر بهوی صدی کی برش عظم کامیابی اور خنج مان کی گئی تھی کہ کائنات میں ہر ما بعد کا تغیر و تبدّل یا تخلیق اپنے قبال کا ناگریز تیجہ ولازمر بوتا ہے ،حتی کہ ساری کا تنات فطرت دیجیر ) کی پوری تا ہے آخر تک لازمی اور ناگریز تیجہ اس ابتدار کا ہے جس میں د میلے ون تھی،

بھراسی انیسویں صدی کے آخر جہینوں میں برلن کے مکس بلانک ر Max Plank ) نے کوائم نظریہ کی بنیادڈ الی بوبالآخر ترقی کرکے جد بیطبعیات رفز کس) کا ایک ہم گراصول قرار پاگیا جس

Eddington; The Nature of Physicals World P 303 ما خوذاز "مذهب سائنس" اذمولا تا عبد البارى تددى ، ص ۸ مطبوعد لا تزریس اندمولا تا عبد الباری تددی ، ص ۸ مطبوعد لا تزریس ا

آعے جل كرسائن كے ميكائى عبدكا فائمكركے إيك نؤد وركا آفاد مردا إ

ابتداریں بلائک کے نظریہ سے صرف یر معلوم ہوا تھا کہ کا نمات فطرت میں آسلسل کاعل کار فرما نہیں ، نیکن کے افاع میں آئن آسٹالن نے بتایا کہ بلانک کا نظریہ دراصل بہتے یا ڈ ماڈی ساتھ نے کا اور میں ساتھ استحدیث میں انہاں کے بتایا کہ بلانک کا نظریہ دراصل بہتے یا ڈ

انقلاب انگیزنتائ کاحامل ہے اور بقول حبی جینز: ر

" بنظریداس قانون علّف در معلول ہی کوابنی فرمانردائی کے تخت آبار وہ کی نظریداس قانون علّف در معلول ہی کوابنی فرمانردائی کے تخت آبار وہ والا ہے جسکوا ب کسا کا تنات کے ایک ہم گررم خااسول کا مقام حاسل تھا پر افی سائنس کا یقطعی اعلان اور دوئوئی نشا کہ فسط و نیجیسر) سلسلہ علاق معلولات کے بندھے ہوئے قوانین سے باہرایک قدم نہیں نکال سمحی، علت "العن" کے بعد اگر برطور پر "ب" کے معلول ہی کو بدیرا یا ظاہر ہونا چاہئے، مسکون میں البدا تناجے ہے کہ آل میں ایکن تنی سائنس اب سرے اتنادعونی کر سمحی ہے کہ "العن" کے بعد " با میں البدا تناجے ہے کہ آن میں میں البدا تناجے ہے کہ آن میں مقابلے میں اغلب ہے، مقابلے میں اور "ج" کا "د" کے مقابلے میں اغلب ہے،

جیت جیزنے بتایا ہے کہ اس اغلبیت یا طق فالب سے سواکسی نام نہا دعلّت سے بعیر سسی فاص نام بنا دمعلول ہی کے پیدا ہونے کا بھی نہ تو تطعیت کے ساتھ لگایا جاسکتہ ہے نہ اس کی بیٹین کوئی کی جاسحتی ہے ، ملکہ :۔

This is matter which Lies on the kness of gods whatever gods there be.

یہ ''نیمعا ملہ کیتے ''خداہی کے ہانخد میں ہے جس کو بھی خدا کہا جائے '' غرض بیبویں صدی میں ایمٹی بخر بات کی روشنی میں جو سائنس بر دا ن چراھی ہے

کے جیس جبنز کی کتاب میرامراد کائنات رو Mysterious Universe میں میں استان کو لاناعبدالباری دوی ، ص ۸۳ تا ۵ ۸ ،

التن ان پُرا نے تصوّرات کوجو مُول ہی سے مم کردیا ہے کہ کائناتی ہشیار کی خاصیتیں اُن اشیار سے جُرانہیں ہوسکتیں اورآگ سے جلانے کی صفت کو کمبی الگ نہیں کیاجا سکتا ، اب سانیس کا کہنا یہ ہوگہ و ہاں تبیش اورجان یا تی جلائے مزدرہے ، اورغالب گمان کہی ہے کہاں آگ ہوگھ و ہاں تبیش اورجان یا تی جلائے گارکہی اس کے خلاف ہوجائے تویہ ندعقل کے خلاف ہو اورن سانیسی مسلّمات اس کی تروید کرسکتے ہیں ، لہٰذاآج کا سائنسدال معجزات سے بالے میں زیا وہ سے زیاوہ لا جلی کا اظہار کرسکتا ہے ، اُن کو نا ممکن کہر کراؤ کا اصولی نکا مہیں کرسکتا ، شاید ہی وجہ ہو کہ بسیویں صدی میں مغرب کے عوام پھوائی جیروں کی طوف مہیں کوٹ رہے ہیں جفیں وہ بہلے گا فوق الفطرت "سجھ کرتو ہم برستی مسراد دیا کرتے ہے ، ان تو شعبے فاتم ہونے ملے ہیں ،

پوتجد دربیندد رکی ذہنیت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ زملنے کے عام شور دشخب
سے متا از دعوب ہوکر بڑی جلدی سے ایک دائے قائم کرلیتے ہیں، اور معاصلے کی پوری محقیق کئے بغیرہی اُس رائے پر فکر و نظر کی پوری عمارت کھڑی کر لیتے ہیں، معجزات کے معاطے میں بھی بہی ہواہے کہ جس دقت مرسیدا حدخان صاحب اور اُن کے ہم فواد دکر محجز دین معجزات کو نامکن قترار دے دہے تھے اس دقت مغرب میں عام شور توبیشک متجد دین معجزات کو منامی نہیں تھا کہ فلسفہ اور سائنس کی دنیا کے تمام لوگ بہتے م اور ھکتنے کی طرح مجزات کے منکر ہوں، بلکہ بہت سے متناز سائنس دان اُس قت بھی مجزات کے منابی نہیں نہوئی، فرائد ہم بھی ہون، اور نسٹر لیطور خاص مجرات کے مفاید نکھے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے مفاید نکھے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے مفاید نکھے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے مفاید نکھے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے مفاید نکھے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے مفاید نکھے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے مفاید نکھے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے مفاید نکھے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح کے مفاید نہیں ہیں،

ك ملاحظه بوانسائيكلوميتريا برامانيكا، ص ٥ م ٥ م ٥ مطبوعة مصالية معتالة معجبزه " رباقي تأسيكا صفري

اور جرحا صراح سائنس دانوں کے جواقوال بیش کے گئے ہیں ہم نے اُن کو آن کریم کی سجاتی ان اقوال کی صدافت اور حقانیت کی دلیل کے طور پر بیش نہیں کیا، کیونکہ قرآن کریم کی سجاتی ان اقوال کی تا تیرسے بے نیاز ہے، وہ اُس وقت بھی سچا تھا، جب سائنس دان یا فوق الفطرت اشیار کا مذاق الا آتے تھے، اور آج بھی سجا ہے، جب سائنس دان خور یا فوق الفطرت استیاء کے ایمکان کو تسلیم کر رہی ہے، اور اگر بالفت من کل سائنس کے نظریات دوبارہ برق اس کی سجائی ہیں اس وقت بھی ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، لیکن یہ اقوال برل جائیں تواس کی سجائی ہیں اس وقت بھی ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، لیکن یہ اقوال برکر قرآن کریم کی تفسیر میں کمر بیونت کرنے کی کو بشش کی تھی اُن کی بنیا دکس قدر کمز در ایک ایسے کلام کو وقتی نظریات کے بیا نے سے ناپنے کی اور خالی ایسے کلام کو وقتی نظریات کے بیا نے سے ناپنے کی کو بشش کی تھی، جس کا علم ماضی و سعتوں کو محیط ہے ، اور جس کے آگے اور ناسانی کی تمام کا دشیں بچ آل کے کھیل سے ذیا دہ وقعت نہیں رکھتیں،

لبذااگر قرآن کریم کواپنے نظریات کا تا بع بنانے کے بجائے اُس سے واقعۃ آرمہائی حاصل کرنی ہے، تواسے رائے الوقت نظریات کی عینک سے پڑھنے کے بجائے اُس طح پڑھتے جس طرح سرکار دُعالم صلی اسٹرعلیہ دسلم اور آب کے اصحاب ٹنے پڑھا تھا، اور اسکی تشریح و تفسیر کے وقت مرقیحہا فکا رکے ستور دغل سے متا شرم دنے کے بجا کوہ امول استبعال کیجے جو تفسیر کے فطری معقول اور واقعی اصول ہیں، ان اصوبوں کے وراجی

ربقیہ حاسی صفی گذشتہ) ( Miracle ) اس مفلے بیں اتفریق ای کار نے میجوزات کے امکا اور صنعتی کے امکا اور صنعتی کے امکا اور صنعتی کے اور تابت کیا ہی کہ میجوزات منا مروز عقل اور سائمتس کی گروسے مکن بین بلکا نکی صفورت نا قابل ترقید ہے اس کے علاوہ میجوزہ کے موصوع پر ممند رجہ ذیل کتابیں بطور خاص قابل مطالعہ بین : دا) سیرة النبی اور تاب اس سے سے س، باب موقعت المنقل دلیا کہ اور العالم ، مؤلف رشیخ مصطفی صبری بک ، (س) اسلام اور میجوزات ، مؤلف نشیخ مصطفی صبری بک ، (س) اسلام اور میجوزات ، مؤلف نے حصرت مولا نا شبیرا حرصا حب عثمانی رحمۃ النبر علیہ ،

جوبات قرآن کریم سے داضے طور برِثنا بت ہوجائے اُسے تجھینپ جھینپ کرادر مشر ما شر ماکر مہیں، بلکہ پورے بیٹین دایمان اور نو داعما دی کے سائقہ دنیا کے سلسنے بیش کیجئے، اور زمانے کے مرقر جونظ بات ہزاراس کے خلاف ہوں، یہ لقین دیکھئے کہ حق دہی ہے جوقرآن کیک نے بیان کر دیا، اگرانسا ہیں ہے تھی ہے تو وہ ہزار کھوکریں کھانے کے بعداس کے بیان کئے ہوئے حقائق تک بہنچ کردہے گی،

سبر سبب بورس بورس سبب بردس به اشکال بیدا بوسکتا به کداگر علاف قال ورما وراست قل اسبر کے معرون اصول دقوا عدے مطابق کوئی ایسی بات قرآن کریم کی طون منسوّب بوتی بهوس کے بالاے میں ہم جدید تحقیقات کی دونتی میں بات قرآن کریم کی طون منسوّب بوتی بهوس کے خلات ہی تو پیور قرآن کریم کی اسی میں تو کیور قرآن کریم کی اسی قریم تفسیر براصرار کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم مسترآن کریم کی باتوں کوقطعی مشاہدات کے خلات منسوب کریں جو بقینی مشاہدے سے خلط ثابت قرار دیں اور انشرتعالی کی طوف دہ بات منسوب کریں جو بقینی مشاہدے سے خلط ثابت ہر حیجی ہے ،

اس کاجواب، یہ ہو کہ دت رآن کریم کی جو تفسیر قطعی طور پر آمخصزت صلی الشرعلیہ دسلم
یاصحابہ کرام مزیرے اجماع دا تفاق سے ثابت ہو، وہ آج تک بھی عقل یا قطعی مشاہد سے
کے خلان ثابت نہیں ہوئی، جو دہ سوسال کے عرصے میں علی تحقیقات دانکشا فات میں
میں نکڑوں انقلاب آئے، بیکن آج تک بھی ایسا نہیں ہواکہ دسترآن کریم کی کوئی قطعی و البیرت تفسیر شاہد سے تحلاف بڑی ہو، اور چو نکہ دسترآن کریم انٹر تعالی کا کلام ہے، اور
آبخصرت صلی انٹر علیہ وسلم کو اس کی قولی اور علی تفسیر سی کے لئے مبعوث کیا کیا گئا المنز اس کی قولی اور علی تفسیر سی کے لئے مبعوث کیا کیا گئا کہ کوئی آئی کی کوئی تفسیر آئی کہ دو آپ کی کوئی تفسیر آئی کہ دو آپ کی کوئی تفسیر آئی کہ دو آپ کی کوئی تفسیر آئی دو ہو تفسیر آئی کہ کوئی تفسیر آئی دو گئا ہے کے خلا ہے نہیں ہوسکتی ،

ا كبة اس معلط مين غلطي و دطرح لكتي ہے:-

رد، جولوگ زمانے کے مرقبہ نظریات سے بہت جلد مرعوب ہوجانے کے عاد بیں، وہ کسی جیز کے قلاف عقل ہونے کا فیصلہ مہت جلد کرڈللتے ہیں، یہ ایک طے شدہ

مسّلہ کوکہ ہرحرت انگیز چیز خلاب عقل نہیں ہوتی، ا درنہ ہراُس چیز کونا مکن کہاجا سکسکہ جس کے اسباب سمجھ میں مدکئے ہوں ، الیی چز کومستبعد ( improbable ) غیر محرد ر Extra ordinary ) یاجیرت آنگیز ر (astonishing, ) كېناخود خلاب عقل كا impossible توكرسطة بين اليكن اس كونامكن ر جڑخفی تعسیقہ فن سے داقف مزہرواس کے لئے یہ بات قطعی ٹا قابل فہم ہے کہ دائرلدیں می<del>ٹ</del> میں ہزاد دن میں دور بیتے ہوتے انسان کی آواز کی طسرح شنائی فیے رہی ہے ؟ اوراکرکسی دیباتی کے سلمنے یہ بات ہی جائے توعجب نہیں کدوہ اس بات کونسلیم کرنے سے انکار ہی کرفےے بیچن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وائرلیس سیسٹ میں دور دراٰ زیے کسی آؤمی کی آدازسناني دينا علان عقل ياس على بعن البعض حصرات قرآن كريم كي تفسير كمعلط مي اس فرق كوملحظ نهي ركهة ، بلكه برأس جيز كو "خلان عقل" يا" امكن " قرار ديت بين جومحص حرت انگیزیاز یاده سے زیاده خلائ عادت ادرستبعدد improbable) معلوم ہوتی ہے، حالانکہ قرآن کریم اوراحاریث دغیرہ میں اس قسم کی باتوں کا پایاجا نا ہرگز محلِ تعجب بنیں ، ہم کتاب کے سروع میں وض کرچیج میں کہ دحی نبوت کا آغاز ہی اس مقام سے ہوتا ہے جہاں عقل کی بروازختم ہوجاتی ہے ، دی ورسالت کے سلسلے کا تومقعد اصلی ہے ہے کہاس سے ذریعے انسان کواُن با توں سے باخرکیاجائے حبنیں وہ محفز عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا، چنامخہ اگر دی ودسالت کاسلسلہ نہ ہوتا توعقل معاد وآخرہ حساب دکتاب، جنت دحبتم او دملائکه دغره کاا د داک از نو دنهبی کرسختی تقی، ورنه اگریم ساری باتیں نری عقل سے معلوم ہوسکتی تھیں توانبیا علیم استلام کومبحوث فرمانے، اُن ج وى نازل كرف اورائفيس آسانى كتابيردين كى كوئى صرورات بى ندىقى، لمنذااكروى اور رسالت برابان ہے توہمی ما نزایرے کا کہ علم کے اس ذریعے سے ہیں بہت سی باندائیں معلوم ہوں گی جومحف عقل سے معلوم ں ہوسحتی کھیں ، ادرجن کا ادراک وتعبوّ عقل کے لئے خنكل تقا، اورجب يربات طع موكمي كم قرآن وحدميث مين السي حيرت الكيزجيزون كا دجودان

موضوع کے لحاظ سے بالکل مناسب بلکہ صروری ہے ، تو قرآن کریم کی کسی ظاہر و متبادر اوراجاعی تفسیر کو محف اس بنیا دہر کہ دہبیں کیاجا سکٹا کہ اس سے ایک چرت انگیز بات است ہوتی ہے ، تا دقتیکہ وہ بات داقعہ خلا ب عقل یعنی ناممکن اور محال نہ ہو، لیکن قرآن کریم کی تعطعی تفسیروں میں آج ، تک کوئی بات ایسی ناممکن اور خلا ب عقل ثابت نہیں ہوسکی اور نہ قیامت تک بوسے تی ہے ، اس مسئلے کی مزید تفسیس و تشریح ہم انشار الدرا گلے بات میں اصول تفسیر کے بحت کریں گے ،

رم) دومری غلطی بعض ادقات به به وتی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی تفسیر قطعی اور یعنی نہیں بوتی ، نہ قرآن کریم کے سیاق ومباق سے ، نہ آنخفزت سلی اسٹر علیہ دیم کی سی قطعی تفسیر سے ، نہ آنخفزت سلی اسٹر علیہ دیم کی سی قطعی تفسیر سے ، نہ اُکرت بسلی کے اجاع سے ، اس سے با وجود وہ تفسیر عام لوگوں بدل تی مشہور بوجاتی ہے کہ لوگ اسے بقینی اور قطعی تفسیر سے بھنے لگتے ہیں ، اور جب وہ عقل کی کسی قطعی دلسی اس کے بالے میں اور قطعی تفسیر وں کے بالے میں سیم بھنے لگتے کرتے ہیں ، اور تعین سیم بھنے لگتے کہ وہ اسی طرح خلاف عقل ہوسے تی ہیں ، لہذا ایسے موقع پر یہ و مجھنا جا آگر کہ ذات کی بی بی بیم کہ وہ اسی طرح خلاف عقل ہوسے تی ہی مشاہدے کے خلاف معلوم ہو دہی ہے وہ کس دو کس سیم بیر اسے قبینی تفسیر سے دو کس سے وہ کس کی ہوتے میں ماہ شہرت کی بنا رپرا سے تقینی تفسیر سے دینا غلط ہے ،

یر بحث اسولِ تفنیر کے تخت قدائے تفصیل کے ساتھ آگے آرہی ہے، کہ جبعقلی اور نقلی دلائل میں تصادم معلوم ہو توضیح راوعل کیا ہے ؟ اُس موقع پراس بحث کو خراد دیجے لینا جاہئے ،

## ٧- قرآن كريم كعموضوع كوعت اطاسخشا،

تفسیر قرآن کے بالاے میں چوتھی گرا ہی یہ توکہ بعض لوگ قرآن کریم کے موصوع کو تھیک ٹھیک ہیں سجھتے ،اوراس میں وہ باتین تلاش کرنے کی کوششش کرتے ہیں جو اس کے موصوع سے خارج ہیں منتلاً بعض حصرات اسی جو میں رہتے ہیں کہ قرآن کریم سے کائنات کے تام سائنسی اور طبعی حقائق مسنبط کے جائیں، اور سائنس کے مسلمات کو قرآن سے ثابت کیا جاتے ، وہ یہ بچھتے ہیں کہ اگر حتر آن سے سائنس کے یہ مسائل ثابت ہوگا، چنا بخہ وہ پولیے خلوص کے ساتھ قرآنی آیا ت سے سائنسی مسلمات ثابت کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور لعبن اوقات اس غرض کے لئے قرآنی الفاظ کو غلط معنی بہنا دیتے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ کہ دستر آن کریم کا اصل موضوع سائنس نہیں ہے، اس میں اگر کہ ہیں کا تناقی حقائق کا ذکر آیا ہے توضمی طور سے آیا ہیں، لہذا اگر اس میں کہ بین کوئی سائنر شفک حقیقت واضح طور سے مل جائے قوائس پر تو ہلا سشبہ ایمان رکھنا چاہئے، بیکن سائنس کا کوئی مسئلہ پہلے سے ذہن میں رکھ کرقرآن کرتم سے کے ایسے نربردستی نکا نے گوئی کوئی سائنس کا کوئی مسئلہ پہلے سے ذہن میں رکھ کرقرآن کرتم سے کی تربردستی نکا نئی کوئی شخص طیب کی کتاب میں قانون کے مسائل تربردستی نکا لئے کی کوششن الیسی ہی جو ہیں میں کوئی شخص طیب کی کتاب میں قانون کے مسائل تلاش کرنے گئے،

قرآن کریم نے اپنا موصنوع اور مقصد نزول مہم نہیں جھوڑا، بکہ مبییوں آیات میں یہ دامنح کردیا ہے کہ اُسے کیوں نازل کیا گیا ہے ؟ مثال کے طور بپمندرج ذیل آیات پر غور نسر مایتے : -

قَنْ جَاءَ كُمُرُمِّنَ اللهِ فَوْرُ وَكِنْبُ مَهَبِيْنُ هُ يَعِيْنِ بِعِاللهُ مَنِ الظَّلْمُنِ إِلَى اللهُ مَن النّبَعَ رَخُوانَهُ سُبُلِ السَّلَامِ وَيُحْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلْمُنِ إِلَى النَّوْرَى بِاذُنِهِ وَيَهُ نِي كُيْمِ اللّهِ مِن الْجِهُ مَن الظّلْمُن الظّلْمُن إِلَى النَّوْرَةِ مِن الظّلْمُن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال اس ابن کتاب تحمارے باس یہ ہمارے دسول آ پہنچ پیس ہوتم کو صاف مان بتلاتے ہیں، ایسے وقت میں کررسولوں کا سلسلہ دع مستک موقوت تحمان بتا کہ متم وں مذہبی کے مالات باس کوئی خوش خری دینے والا اور درانے دالا آ گیا ہو والا آ گیا ہو

وَآخْزَلْنَا إِنَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقّ مُحَدِّدٌ قَالِمَا بَيْنَ يَنَ يُهِ مِنَ الكِتْبِ وَمُعِيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْتُمْ بَيْهَمُ مُ بِهَا آنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتْبِعُ ٱهْوَآ ءُه مُرْعَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِتَكُمُرْ شِرُعَةٌ ۖ قَ مِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءً اللهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَالْحِكْنِ تِيَنبُوَ كُمُ فِي مَا التَّاكُمُ فَاسْتَبِقُواْ الْحَيْرَاتِ اللهِ اللهِ مَرْجِعُكُمُ جَيِمِيْعًا، فَيُنَتَّجُ كُمْ بِمَكَ مُنْ أَثُرُ فِينَهِ تَخْتَلِفُونَ ، (ما مَده: ٢٨) اللم نے يركتاب آب كے ياس بھى ہے ، جو خود بھى مدق كے ساتھ موصوت بادراس سے يہلے جو راسانى ،كتابيرين أن كو بھى تصدين كرتى ب، ادران کتابوں کی محافظ ہو تو اُن کے باہمی معاملات میں اسی بیمی ہوئ سمّاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے ، اور بیروسچی کتاب آپ کو مل ہے اس سے دود موكراً ن كي خواج شون يرعمل وآمد ن تيجية ، ثم ميس براكيسك لويم في خاص مشرلیت اورخاص طریقه تجویز کمیا محقا، ا دراگرا مشرتعالی کومنظوم مومّا توئم سب کوایک ہی امّت میں کردیتے ، نیکن ایسا ہمیں کمیا، ماکہ جو دین تم کو دیاہے اس میں تم سب کا امتحان فرما دیں ، تومیکیوں کی طر درڑو، تم سب کوخداہی کے یاس جا نکہے، پھروہ تم سب کوجتلادیگا جس میں تم اختلات کیا کرتے تھے ا

وَكَذَا لِكَ نُعَمِّدُ لُ الْآيَاتِ وَلِتَسُتَبِ بُنَ سَبِيلُ الْمُحْبُرِمِ بُنَ الْمُ

رانعا: ۵۵)

"اوراسی طرح ہم تعفسیل سے بیان کرنے ہیں آیتوں کوا درتاکہ کھل جاکے طریقہ مخبر کا دوں کا "

رَسُّ اُمُذُنِ لَ اِنَيْكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَلَّى لِكَ حَرَجٌ مِّمْنَهُ لِلتَّنُورَدِهِ وَذِي كُولِي لِلْهُو مُعِنِينَ واعرات ١١)

مُیْ دَوْآن ایک کتاب بربوآپ کے پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے (لوگوں کو مافر مانی ہے) ڈرائیں، سوآپ کے دل میں دکسی کے مزماننے سے) بالکل تنگی مزہونی تیا ہے، اور یفسیحت ہوا بیان والوک لیجہ آ دَعَیج بنُسٹُر آن جَاءَ کُھُر ﴿ کُورِّ مِنْ تَرَیِّ کُھُرِّ عَلَیٰ رَحُہُ لِ مِسْلَکُ حُرُ لِیکُنِن رِکُھُر وَلِسَنَّقَوْ اَوَلَعَلَّکُرُ مُورِّ حَمْلُونَ وَ وَاعْواف : ۱۲) مِیْ اِس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تھاری ہی جنس کا اپنے رہے کو تی نقیعت کی بات آگئ اکر دہ شخص کی کوڑراوے' اور تاکہ تم ڈرجا وُ اور آلکہ تم ڈرجا وُ اور آلکہ تم پر

رحم کیاجائے ہے

تِلْكَ اللَّالُيُ الْكِيْبِ الْعَكِينِهِ هُلَّى وَرَحُمَةً لِلْمُحْسِنِيِّنَ هُ الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الطَّلَقَ وَكُونُونَ الزَّكِوَةَ وَهُمْ بِالْاَحِرَةِ هُمُ يُوزُونُونَ ه (لتسان اتام)

میر کیتیں ہیں ایک پُر محمت کتاب کی، جوکہ ہدایت اور رحمت بی نیکوکارو کے لئے جو نمازی یا بندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ اداکرتے ہیں، اور وہ لوگ شخرت پر بورایقین رکھتے ہیں "

سے ہے، کیایہ لوگ یوں کہتے ہیں کرسیفی راصلی استرعلیہ وہلم ) نے یہ اپنے دل سے بہالی طوت سے ، تاکہ ایسے ایم کے دب کی طوت سے ، تاک آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آ ج سے پہلے کو کی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تاکہ وہ لوگ راہ برآجائیں "

تَنُزِئْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ْلِثُنْنِ رَقَوْمًا مَّاۤ ٱكُنْذِرًا بَا ْأَوُهِ مُمُمُ فَهُ مُ عَلِفِكُونَ ٥ (لِيَّنَ: ٥ و٢)

" قرآن خدات ذبردست مربان کی طرف سے نازل کیا گیلہے، آلم آب الیے و کو کو درائے گئے مقع ، سواس الیے درائے گئے مقع ، سواس بے بے خربین و

إِنَّا ٱنْزَنْنَا ۚ لِيُكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ فَاعُبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ، (زمر:٢)

مرہم نے اس کتاب کوآئے کی طرف حق کے ساتھ نازل کیاہے ، سوآئے فلص اعتقاد کرکے اللہ کی عبادت کیجتے »

وَكُنْ اِلكَ آوُحَيُنَا ٓ اَيَٰكَ قُوُّ النَّاعَ مِثَّا لِيَّكُنِ رَأُمَّ الْقُرَيٰ وَمَنَ مَحُلَهَا وَتُنُنِ رَيَوُمَ الْجَمْعِ لَارَئِبَ فِيْهِ، فَرِئِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِلْحِنُّ فِي الشَّعِيْرِهِ (شورى:،)

"ہم نے اس طرح آب پرفشراک عربی وجی کے ذریعے نازل کیاہے، تاکا کیا مکرے دینے والوں کواور جولوگ اس کے اِردگردیں، اُن کوڈرائیں، اور مجع ہونے کے دن رایعنی قیامت، سے ڈرائیں، جس میں ذرا شک نہیں،

ایک گرده جنّت میں ہوگا، ایک گروه دوزخ میں یا

ثُمُّ جَعَلُنْكَ عَلَى شَرِيُعَةٍ مِّنَ الْآمَرُ فَاتِبَعُهَا وَلَا شَبِّمُ اَهُ وَآءُ الَّذِنْنَ لَا يَعُلَمُونَ ، إِنَّهُمُ لَنْ يَّعْنُوْ اعَنُكَ مِنَ اللهِ شَيْئُا ا وَ إِنَّ الظّٰلِمِينَ بَعْضُهُمُ اَوْلِيَا عُوْبَعُضٍ وَاللهُ وَلِيَّ الْمُثَقِّينَ ه طَنَ ابَعَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُنَّى وَرَحْمَةُ لِقَوْمُ إِيَّوْقِنُونَ • (الجاشِة: ١٦١٨)

پُهریم نے آپ کور دین کے ) ایک خاص طریعے پرکردیا، سوآب اس طریقہ پرچل جائیے ، اور اُن جہلاء کی خواسٹوں پر نہائے ، یہ دوگ خدا کے مقابلے یں آپ کے ذراکام نہیں آسکتے ، اور ظالم لوگ ایک دوسے کے دوست ہوتے ہیں، اور النڈردوست ہے اہل تعویٰ کا، یہ قرآن عام لوگوں کے لتے بھر اور ہدایت دیرشتمل ہی ) اور لیمین لانے والوں کے لئے بڑی رحمت رُفّا ہُر اُنلہ کُنڈ اُل آ کھسی الْکھی یُٹ کِسٹا بالمُ تَشَا اِحدا اُلْمَانِی کُھٹور کُھٹم وَ فَاکُو بِھُ کُمرُ اللہ کے کراد اُنہ و ذایک کھی کا دائمہ کی بہ میں یَشاع و مَن یَشلل اللہٰ حِکراد اُنہ وَن کھا و روس ۲۳)

یر محض چنرمثالیں ہیں ، اوراگر صرف اہنی پرغور کرلیا جائے تو یہ واضح ہوجا آباہی کرفشر آن کریم کا اصل مقصد انسان کو آخرت کی تیاری پرآمادہ کرنا اورا مشرتعالی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم و ترغیب ہے ، اور خبنی ہائیں اس میں تاریخی واقعات یا کا تنامت و آفاق سے متعلق آئی ہیں وہ سب اسی بنیا دی عوضوع کی تائید و تقویت کے لئے آئی ہیں ، ہلزا اگر اس میں سائنس کا کوئی مشہور مسلم موجود رنہ ہو تو نہ یہ کوئی عیب کی بات ہے رنہ تعجب کی ، کیونکر یہ اس کا عوضوع ہی ہمیں ہے ، اسی طورے اگر ماضی کے ستقبل کاکوئی واقعہ قرآن مجید میں مدھلے تو پیکسی کوئی اعرّات کی بات نہیں ہی، کیونکہ وہ تایخ کی کتاب نہیں، بلکہ اس میں حستہ حستہ واقعات عرت اور موعظت کے لئے بیان کتے گئے ہیں،

اس سے بعض أن غيرسلوں كا اعتراض بھى دُدر موجاتا ہے ، جوسي من يس كمغربي ممالک نےجن علوم دفنون کے ذریعے مادی ترقی کی ہے، اُن کے بارے میں قرآن کریم نے كحكيون بهيس بتأيا ؟ اورأن لوكون كى غلط فهى بھى دُور مرجاتى بيے جو إن اعرّا صنات سے متأ نز ہو کواس ننکر میں رہتے ہیں کہ فرآن کرتم سے سائنس وغیرہ کاکوئی نہ کوئی مسلم کمیں *نہیں طرح* ٹا بت کیا جائے ، کیونکہ اس کوشٹن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخصاف كى كى كتاب بريدا عرّاص كرنے لگے كه اس ميں ايم بم بنانے كاطريقة كيوں خكور بہيں؟ تواس كے جواب ميں كوئى دوسرا شخص قانونى الفاظ كو تو المراز كراس سے اليم كى تھيورى مكالى كونشش كرنے لكے، ظاہرہ كريداكس اعتراض كاجواب نهيں، بكر ايك مذاق موگا،اسی طرح بوشخص مسترآن کریم میں سائنس ا درانجینی رنگ کے مسائل مز ہونے پر حرض ، دراس کا مح جواب برنهیں ہے کہ قرآنی الفاظ کو تو در موٹ کراس سے سائنس کے مسائل زبردستی نکالے جائیں ، ملکه اس کاھیچے جواب یہ ہے کہ قرآن کریم ندسائنس یا ابنینیرنگ كى تناب ہى اورىنما دى ترقى حاصل كرنے كے طريق اس كامو صوع بى ، پونكري سارى باتیں انسان اپن عقل وفکراور جربات رمشاہرات کے ذریعے معلم کرسکا تھا،اس لتے الشرتعالى في أن كوانسان كى اين محنت دكاوش ادرتحقيق وجبتجوير مجود ويا، اوران باتون كوقرآن كريم كاموضوع بنايا جومحض انساني عقل سے معلوم نہيں ہوسڪتيں ، ملكم اُن كے ادراک کے لئے وی البی کی دہنائی ناگزیرہے ،میں وجہدے کانسان سائنس اور ٹیکنا نوجی کے میدان می عقل دفکرا در بخر بات دمشاہدات کے ذریعے موجودہ مقام کک پہنچ گیا، لیکن ایمان دلقین کی دولت، قلب ورُوح کی پاکیزگ، اعمال واخلاق کی تطبیرانشر کے ساتھ بندگی کا تعلق اوراخروی زندگی سنوارنے کا جذبہ جو دحی اہمی کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا تقاءاد ربيع قرآن كريم في اينا موضوع بنايا ب وه عقل وفكرى اس جرت الكيز تك تأ

سے بعد بھی انسان کون عامل ہوسکاہ ، اور در اُس وقت تک عامل ہوسکتا ہے مبتک اس معاملے میں سیتے دل سے قرآن کی رہنائی حاصل در کی جائے ،

ہماری اس گزارش کا منشاریہ ہر گزنہیں ہے کہ قرآن کریم سے سائنس کا کوئی مسلم افذکرناعلی الاطلاق کوئی جُرم ہے ، ہیں یہ سلم ہو کہ قرآن کریم میں ضمی طور سے مائنس کے بہت سے حقائق کا بیان آیا ہے، چنا پخرجہاں اس کی کسی آیت سے کوئی واضح سائنشفک بات معلوم ہو رہی ہواسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ، لیکن اس معلطے مندر حرّ ذیل غلطیوں سے پرمہی زلاذمی ہے،۔

دا، سائنس کی جوبات قرآن کریم میں مذکورہے وہ صنمناً مذکورہے، اس کا اصل میں اس کا اصل کا اصل کا اصل کا اصل میں مقد مقال کے فریعے اسٹر تعالیٰ کی قدرتِ کا ملکا استحضارا وراس کے فریعے ایمان میں پختگ پر اکرناہا کا باورکرناہا کا مقط ہے،

بره) بهاں سائنس کے کسی شلے کی تعمل وضاحت موجود نہ ہو وہاں نواہ مخواہ الفّا اورسیاق وسباق کو توڑموڑ کرسائنس کی کسی دریا فت پرجیسپاں کرنے کی کومشش کسی طرح درمست نہیں، یہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی ؛

جس وقت سائنس کی دنیا ہیں یہ نظر پیمٹہوں ہوا کہ زمین اپنی حبکہ ساکن ہے اور دوسٹے متیا دے اس کے گر دحرکت کرتے ہیں تو بعض لوگوں نے اس نظریہ کو قرآن کڑکا سے ثابت کرنے کی کوہشمٹ کی، اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا گیا :۔

آمَّنُ بَجَعَلَ الْاَتَمَّ حَنَّ حَسَدَ إِسَّ ا، یادوه وات لالقِ عبادت بی جس نے زین کو جاسے قراد بنایا "

ان لوگوں کا بھنا تھا کہ 'مجائے فترار'' کا لفظ یہ بتار ہاہے کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے، حالا نکہ فترآن کریم کا مفصد تو یہ بیان کرنا تھا کہ یہ انڈ تعالیٰ کا بڑا اندام ہے کہ تم زمین پر ڈانواڈول رہنے کے بجائے اطمینان کے ساتھ دہتے ہو، اوراس میں لیٹنے، بیٹے اور قرار حصل کرنے سے لئے تہیں کوئی تکلیف پر داشت کرنی نہیں پڑتی ، اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالی ہے اس افعام کا زمین کی حرکت وسکون سے کوئی تعلق نہیں ، ملکہ زمین تحرک ہویا ساکن ، یہ نعمت ہرصورت میں انسان کو حصل ہے ، اس لئے اس آ بیت سے زمین کوساکن ٹا بت کرنا ایک خواہ مخ اہ کی زبر دستی ہے ،

بھرجب سائنس نے زمین کے ساکن ہونے کے بجائے متحری ہونے کا نظریہ پین کیا تو بعض حفزات کو یہ نظریہ بھی قرآن سے ٹابت کرنے کی فکرلاح ہوئی، اور متدرج ذیل آیت کو حرکت زمین کی تا تیر میں بیش کر دیا،۔

وَدَّى الْحِبَالَ تَعْسَبُهُمَا جَامِلَهُ وَهِي

تَمُوَّمَرًالسَّعَابِ،

'' اورم پہاڑوں کود کھھکریے گمان کرتے ہوکہ یہ جا مدین اوریہ بادل کی طرح جل رہے ہوں گئے ،،

ان حفزات نے بہاں تمریح الرحمہ بیل رہے ہوں گے "کے بیک کی کی دی ہیں" کرکے یہ دعویٰ کیا کہ اس آمت میں زمین کی حرکت کا بیان ہے ، کیونکہ بہاڑ وں کے چلے کا مطلب یہ ہے کہ زمین چل رہی ہے ،حالا مکہ آمت کا سیاق دسباق (Context) صاف بتار ہاہے کہ یہ قیامت کے حالات کا بیان ہے ، اور آمت کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سازے بہاڑ جفیں تم ابنی حبکہ اٹن شجھتے ہو فعنا رمیں باولوں کی طرح اور آمیت کی مسائل ستنبط کرنے کے طرح اور آمین کے مسائل ستنبط کرنے کے شوق نے سیان دیا،

واقعہ یہ کہ زمین کی حرکت اور سکون کے بارے قرآن کریم خاموش ہے،
اور لیونے قرآن میں کہیں اس مسلے کا بیان نہیں ہے، اس لئے کہ یہ بات اس کے
موصنوع سے خارج ہے، نہ قرآن سے زمین کی حرکت ثابت ہوتی ہے نہ سکون،
اہندا سائنس کے دلائل کے لحاظ سے اس میں سے جونظریہ بھی اختیا رکیا جائے قرآن
اس میں مزاحم نہیں ہوتا، اور دنہ اُس سے دین وایمان کوکوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے،

یہاں یہ داضے کر دینا مناسب ہوگا کہ حسرآن سے سائنٹھک مسائل سنبط
کرنے کی کوششیں بساا وقات بڑے خلوص کے ساتھ کی جاتی ہیں، اوراس کا منشا
غیر سلوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ دیھو اجو بات تم نے صدیوں کی محنت کے بعد معلوم
کی ہے وہ ہمارے قرآن میں پہلے سے موجو دہے ، ٹیکن در حقیقت اگر یہ سنباط
اصول تفسیر کو توڈ کرکیا گیاہے تو یہ حسرآن کے ساتھ نا وان د دستی کے سوا کے نہیں ،
جس وقت لوگ فترآن سے زمین کاساکن ہمزنا ٹا بت کرنا چاہ دہتے تھے، وہ بزیم خود
اسے حترآن کی خدمت تھتور کرتے تھے، نسکین اگرائ کی یہ کو شش کا میاب ہوجاتی
اورعا لمگر طور بریہ مان لیاجا تا کہ حسرآن زمین کے ساکن ہونے کا قائل ہے تو آج جبکہ
اورعا لمگر طور بریہ مان لیاجا تا کہ حسرآن زمین کے ساکن ہونے کا قائل ہے تو آج جبکہ
زمین کو سائن سی خدمت تھتور کرتے ہے ابندا سائنس کے بارہے میں جو با تین قطعی طور
مین اور نے میں موجو دہیں انھیں تو فترآن کی طور منسوب کیا جا ساتھ ہے ، سیکن
جن با توں کی قطعی وضاحت فترآن نے نہیں کی ، اُن کو خواہ مخواہ اس کی طسر ون
منسوب کرن کمل بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے ،

سله اس مسئله کی مزیدتفصییل و تشریح کے لئے ملاحظ ہو پیم الامرے حصرت مولا ما اشریبی کا تھانوی دجمہ اللّٰد کی کتاب الانتبا ہات المفیدة "اوراس کی معمل الانتبا ہات" انتباہ جہارم ص ۲۷ تا ۲۷ ج ۲ مطبوعہ دھی،

## تفنير كيجند صروري اصول

جیداکہ اوپروض کیا گیا، قرآن کریم کی تفییراوراس سے احکام وقوانین کا استباط

ایک بہت دسیع موعنوع ہے، اوراس کے بحق اصولوں کو سیجنے کے لئے عوبی زبان واو،

سخو دصرف، بلاغت اور علم حدیث وفقہ کی واقفیت صروری ہے، لبنزااس کتاب بیں

یرتمام اصول بیان نہیں ہوستے، علم اصول فقہ کا بیٹ تر حصہ قرآن کریم سے احکام وقوائی مستنبط کرنے کے اصولوں پر بہی شتل ہے، اور جو شخص اس موصنوع کا مفصل علم صل

مرزا چا ہتا ہواس کے لئے علم اصول فقہ کو ما ہراسا تذہ سے بڑ ہنا صروری ہے، لیکن ہم

علم اصول فقہ کی ہوری مہادت کے بغیر بھی سمجھ میں آستے ہیں، اور جن کو فظرا نداز کرنے

علم اصول فقہ کی ہوری مہادت کے بغیر بھی سمجھ میں آستے ہیں، اور جن کو فظرا نداز کرنے

کی بنا پر تفسیر کے معاملے میں بڑی غلط نہمیاں بلکہ گراہیاں سجھیں رہی ہیں، یہ تفسیر

کی بنا پر تفسیر کے معاملے میں بڑی غلط نہمیاں بلکہ گراہیاں سکھیں رہی ہیں، یہ تفسیر

کی مزورت کے مطابق انتخاب کرتے بیش کیا جارہا ہے، والنڈ الموفق والمعین،

۱- قرآن کریم اور محبّاز

بهلى صرورى بات يدمى كم تعصن ادقات ايك لفظ سے اس كے حقيقي معنى مرا د

ہنیں ہوتے، بکہ بجازی معنی مراد ہوتے ہیں، مثال کے طور پر منٹیر''کے حقیقی معنی تو ایک مخصوص درندے کے ہیں، سیحن بساا دقات پر لفظ مبہا درا نسان''کے معنی میں مجمع التعال ہوتاہے، انیش کا مصرع مشہورہے سے

## كس شيركي آمريك كدرن كانب راب

ا۔ حقیقی معنی عقلی طور برما قطعی مشاہر ہے کی کُرد سے حمکن نہ ہوں ، اور عقلی طور مرب ممکن نہ ہونے کی مفصل تشریح انتشار الٹرانگلے اصول میں "قرآن کریم اور عقافی لائل" کے زیر عنوان آئے گی ،

۲۔ عوف اور محاورے کے اعتبارسے اُس لفظ یا <u>جلے سے ح</u>قیقی معنی مروکٹ ہوگتے ہوں ، مثلاً کفار کے بارے ارشاد ہے :۔

نَقْلِيُلاً مَّا يُحُوُّ مِسْوُّ تَهِ هُ 'يُه لاگ تقورًا بي ايان لاتي بي''

لفظ "قليل" كے حقيقي معنى " تھوڑے "يا "كم "كے ہيں، ليكن ايسے مقامات برع ف اور

محادر سے میں بیمعنی مراد بہمیں ہوتے کہ وہ ایمان تولاتے بین مگر تھوڑا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایمان نہیں لاتے، اور اس طر" قلیلاً "کالفظ مجازاً نفی کے معنی میں استعمال ہو تاہیں، اردو میں " قصوڑا ہی اور انگریزی میں " few "کابھی ہمال ہے۔ سات و ساب مجازی معنی مراد لینے کے لئے تیسری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ عبارت کے سیاق و سباق میں کوئی قریبنہ ایسا ہو تاہی جوحقیق معنی کو نامکن سادیتا ہے، مثلاً قرآن کریم کا الشاد ہے:۔

فكن شاء فليو من وكن شاء فليكفئ

ان الفاظ کا تھیٹھ نغی اور حقینقی مطلب یہ ہوگا کہ ذمعاذات ہے الشرتعالی کی طرف سے ایمان اور کفر کی مساوی اجازت ہے، لیکن آگے ارشاد ہے:۔ معالیان اور کفر کی مساوی اجازت ہے، لیکن آگے ارشاد ہے:۔ اِنَّا آعُتَ لُ ذَا لِلنَّلْ لِلْسِينِ نَ مَا مَّ آط

مبلاشبهم نے ظالموں دکا فروں ہے لئ آگ تیا رکر دکھی ہی <u>"</u>

ان الغاظ سے ظاہرہے کہ آبیت کا مقصد کہ نہیں ہے کہ ایمان اور کفر مساوی طورسے جا تڑہے، بلکہ مقصد ہے ہے کہ ایمان کو اختیاری جا تڑہے، بلکہ مقصد ہے ہے کہ وہ کو گئے ہے کہ وہ کو کہ ایمان سے عزاب جہتم سے کہ وہ کو کی داہ پر باقی رہے یا ایمان سے آتے ، پہلی صورت میں اُسے عزاب جہتم سے واسطہ پڑے گا اور دوسری صورت میں وہ دصا ہے اہتی سے میکنا و برگا،

ان مجوریوں کے سواکسی لفظ کوائس کے حقیقی معنی سے بجائے مجازی معنی برمحول کرنا ہرگر درست ہنیں، یہ ایک متفقہ اصول ہے، اوراس کی معقوبیت نا قابل انکار ہو اس لئے کہ اگر اسٹر تعالیٰ کے کلام سے مجازی معنی مراد لینے کی کھی جھٹی دیدی جانے،

سله يهاں ہم نے اس مستلہ کے مفصّل معنی مباحث سے بچتے ہوئے سادہ الفاظ میں اس اصول کاخلا بیان کیا ہم اس موضوع کی محل اورجامع وما نع مجت کیلئے اصولِ نقہ کی کتابیں ملاحظہ فرائی جاہیں' بالحنصوص فخرالاسلام مزودی کی اُصول اوراس کی مثرح "کشّف الامرارٌ تعبدالعزیز انجادی ح"،

قرآن کریم کی کوئی آیت معنوی تربیت سے محفوظ نہیں رہ سمی، اور برخف ابخ من ہائے نظر آیت کو قرآن کریم میں محفوف کریم کریم ہسکتا ہے کہ بہاں الفاظ کے مجازی معنی مواویل بلکہ بات عرف حقیقت اور مجاز تک ہی محدود نہیں، بسااوقات ایک بی فظ بالیک ہی جلے کے ایک سے زائد معنی ہوستے ہیں، اور وہ سب اس کے حقیقی معنی ہوتے ہیں، اور وہ سب اس کے حقیقی معنی ہوتے ہیں، ابسی صورت میں بھی مسلم قاعدہ یہ ہو کہ جومعتی وف اور محاول ہے کے لئظ سے اس کے مقبقی مدی ہوتے ہیں اور ور در اور کے معانی کو اس وقت می خری ظاہر اور متباور ہوں آل کو اختیار کیا جائے ہے گا، اور دور در اور کے معانی کو اس وقت می خری خروری لاحق نہ ہو، یا خود مر ور عالم صلی انشر علیہ وسلم کے سی ارشا دسے میں سے کوئی مجبوری لاحق نہ ہو بائیں، جنانچ علا مہ بدر الدین زرکشی و تقریر فراتے ہیں، ووم سے کہ میں ان انتہاں کے گئی آن انتہا کہ کوئی آن انتہاں آئی گئی ہو گئی آن انتہاں آئی گئی ہو گئی آن انتہاں آئی گئی ہو گئی آن انتہاں آئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی آن انتہاں آئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی آن انتہاں آئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی آن انتہاں آئی ہو گئی ہو گئی

و قرآن کرم میں ایک سے زائد معانی کے احمال کی) ایک صورت بہ کہ ایک معنی دوسے کے مقابلے میں زیادہ ظاہر ہوں ، ایسی صورت میں وہی معنی مراد کے جائے جو نیادہ ظاہر ہیں، الایہ کہ کوئی دلیل اس بات پر قائم منہ ہوجا کہ میں اس طاہری معنی مراد ہیں، ایسی صورت میں پوشیدہ معنی مراد ہیں، ایسی صورت میں پوشیدہ معنی مراد لینا صروری ہوگا ہی

یراصول اس قدر بریمی ( seif evideat ) اور معقول ہے کہ قرآن کریم توالٹر تعالیٰ کاکلام ہے ،عام انسانی گفتگو میں بھی اس پرعمل سے بغیر کوئی جارہ کار نہیں، اوراگراس کو نظا نداز کردیا جائے توکہی بھی شخص کی بات کوشیح طور سے سے سمجھنا ممکن مذرجے ، فرض کیج کہ ایک مسافر دیلوے کم شیشن پر مہوبی کر این

له البريان في علوم القرآن ، ص ١٩١ ج ٢ ،

فررسے بہتاہ ہر کہ محکمت ہے آو "اس کے جواب بس اگر فوکر دیارے کا محکمت لانے کے سے بیات ڈواک کا محکمت ہے کہ اس کے لفظ میں دونوں احمال موجو تھ لیکن فوکر کی حماقت یہ ہو کہ اس نے دیارے اسٹیسٹن کے ماحول میں محکمت کے لفظ میں دونوں احمال موجو تھ لیکن فوکر کی حماقت یہ ہو کہ اس نے دیارے اسٹیسٹن کے ماحول میں محکمت کے خال مری اور قریب معنی کو جھوٹر کر دُور کے معنی مراو گئے ، اس طرح اگر کی مراب ہوسے ، اور ایجنیز اس کا یہ مطلب بیان کرے کم بنر کھو دف سے بہاں کی آبادی میراب ہوسے ، اور ایجنیز اس کا یہ مطلب بیان کرے کم بنر کھو دف سے بہاں مراد ایک درسگاہ قائم کرنا ہے جس سے آس یاس کی آبادی تعلیم ماس کرسے ، اور ایجنیز اس کی آبادی تعلیم ماس کرسے ، اور اینے آس میں کروے کہ انحو کی درسگاہ ساری دنیا آسے دیوا نہ قرار دے گی ، کیونک ہنر "کے مغنی سے کے لئے" "ہنر" کے اصلی اور حقیقی محن کے خلاف کوئی دلیل یا قریبہ موجو دیمو، اور مذکور و جب اور مذکور و جب اور مذکور و میں اور مذکور و دیمو، اور مذکور و میں ایسی کوئی دلیل موجو دیموں اور مذکور و میں ایسی کوئی دلیل موجو دیموں اور مذکور و میں ایسی کوئی دلیل میں کوئی دلیل موجو دیموں اور مذکور و میں ایسی کوئی دلیل یا قریبہ موجو دیموں اور مذکور و میں ایسی کوئی دلیل موجو دیموں اور مذکور و میں ایسی کوئی دلیل ماحر کی کھوٹر کوئی دلیل موجو دیموں اور مذکور و کھوٹر کوئی دلیل موجو دیموں اور مذکور و کھوٹر کی دلیل موجو دیموں اور مذکور و کھوٹر کی دلیل موجو دیموں کھوٹر کی دلیل موجو دیموں کھوٹر کھوٹر کوئی دلیل موجو دیموں کھوٹر کھوٹر کوئی دلیل موجو دیموں کھوٹر کھو

بعن لوگاس واضح اصول کوبس بیشت وال کو مستران کریم کی تفسیر میں شدید گرا ہمیوں کے تشکار ہوگئے ہیں، قدیم زمانے میں ملحدین کی ایک جاعت قرام ملے یا باطنیہ کے نام سے گزری ہی، اس نے تو اپنے مذہر ب باطل کی بوری عارت اسی طرح کھڑی تھی کہ قرآن کریم کے ہرلفظ کو اس کے ظاہری اور حقیقی مفہوم سے ہٹاکو اسے عجیب نویب معانی بہنا سے میاد اس کے خاہری اور حقیقی مفہوم سے ہٹاکو اسے عجیب نویب معانی بہنا سے میاد کا دعوی میں تھا کہ قرآن کریم میں تصالحة " دماز) سے مراد اس لیڈر کی زیارت اور خدمت ہی، امام دیسی باطنی لیڈر) کی اطاعت ہی، جسے مراد اس لیڈر کا داز فاش کرنے سے بر ہمیز ہے، مذکہ کھانے سے مراد اس لیڈر کا داز فاش کرنا ہے، اسی طرح عصاموی بینے سے، اور " ذا" سے مراد باطنی فرقے کا کوئی داز فاش کرنا ہے، اسی طرح عصاموی

ك ويجيهة "العُرْق بن الفرق: لعبدالقام البغدادى الاسفرائيني ص ٢٩٦ مطبع المدنى قام و

سے رادائے زدی حصزت موسی م کا غالب آجا ناہی، اور باول کے سایہ کرنے سے مراد اسکی حکومت کا قیام لیے،

ہمارے زمانے میں بھی بہت سے صنفین نے اس اصول کی خلاف ورزی کر کے تفسير كے معاملے ميں خط ناك عور كرس كھاتى ہيں ،مثلاً انيسوي صدى كے آغاز مين خربي فليفى كى مرمري معلومات كى بنيا ديرعالم اسلام ك بجف جُرّت بسند "حصرات اسلامى عقائديس سان تام چردن كانكاد كرينظ من جينين مغرب كور توتتم يرسى" كاطعنه دياكرتے تھے، اس وج سے انخوں نے قرآن كريم بيں ايسى اليى بحريفات كمين جفیں دیج کردل ارزامھناہے،اوراس غرض کے لئے قرآن کریم کی تقریبًا آدھی آیات كومجاز،استعاره اورتمثيل ترارد يرياب،مثال كيطورية وآن كريمين وسيول مقامات برحصزت آدم عليال الم كتخليق، أن كراكم فرشتون في سجده ريز بون أودا بيريم انكاركادا قد سان مواسم، ليكن يو كدمغرب من توارون ( **L** Darwin نظرية ارتفاراً س دورمي كافي مقبول بهور بالتها، اوراس كى كيه ناتمام مى اطلاعات ہند درستان میں بھی ہینج رہی تھیں اس تے انھوں نے یہ دعویٰ کردیا کہ قرآن کریم نے حصزت آدم علیانسلام، فرشتوں اورا بلیس کاجو دا قعہ مبیان فرمایا ہے وہ محصٰ ایک تثیل ہے، اور یہ آدم علیاک لام کا کوئی شخصی دجود ہے، یہ فرشکوں کا اور پیمالیکا چنامخ مرست بداحرفان صاحب محفظ بن:-

مه آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں ہوجہ کو عوام انتاس اور سجد کے ممثلاً باوا آدم کہتے ہیں، بلکہ اس سے نورع انسانی مراد ہے "

آسے مکھتے ہیں :-

و استقے میں چارفریق بران ہوتے ہیں، ایک خدا ، و دسرے فرشتے رابعسی

له الملل والخل للشرستان ومع ماشيه ص١٥٣٣٥،

كه تفسيرالعشرآن از سرسيدا حدخان ص ۸۸ ج ١،

مل غنيمت بح كرخوراكامطلب قرسين من ره وغيره بني بايا ،

قواسے ملکوتی، تیسرے ابلیس یا شیطان دیدی قوائے بہیں ، چریخے آدم دیدی انسان جو مجے آدم دیدی انسان جو مجوعہ ان قری کا ہے ، اور جس میں مردد عورت د دنوں شامل ہیں ، تقعود تعقد کا انسانی فطرت کی زبانِ حال سے انسان کی فطرت کا بیان کرناہے ، سوال بیدا ہموا کہ قرآن نے توفر شتوں کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ النز تعالیٰ کی تبلیح اور انسر تعلیٰ کی تبلیح اور جو تی کہ دہ ہی ان کی تبلیح اور تقریس ہے ، قوتت نامیۃ انمار اور قریت ناطقہ نطق ، قوتت احراق حرق ، قوت سوا در ویکا میں اور سیالہ سیلان ، قوت جامرہ انجماد کے سواا ورکی خہیں کرسی ، سیالہ سیلان ، قوت جامرہ انجماد کے سواا ورکی خہیں کرسی ، سیالہ سیلان ، قوت جامرہ انجماد کے سواا ورکی خہیں کرسی ، سیالہ سیلان ، قوت جامرہ انجماد کے سواا ورکی خہیں کرسی ، سیالہ سیلان ، قوت جامرہ انجماد کے سواا ورکی خہیں کرسی ، سیالہ سیلان ، قوت جامرہ انجماد کے سواا ورکی خہیں کرسی ، سیالہ سیلان ، قوت جامرہ انجماد کے سواا ورکی خہیں کرسی ، سیالہ سیلان ، قوت جامرہ انجماد کے سواا ورکی خہیں کرسی ، سیالہ سیلان ، قوت جامرہ انجماد کے سواا ورکی خہیں کرسی ، سیالہ سیلان ، قوت جامرہ انجماد کے سواا ورکی خہیں کرسی ، سیالہ سیلان ، قوت ہوا میں کرسی کرسی ۔

بھرسوال بیدا ہوا کہ آدم کے جنت میں رہنے، شجرہ ممنوعہ کھانے اور وہاں سے زمین بر اُ تارے جانے (بمبوط) کا کیا مطلب ہی ؟ اس سے جواب میں سعجاز و تمثیل "کی پر کرشمہ کاری ملاحظہ فرماتے: ۔

"ہم مشروع ہی سے اس قصة (یعنی آدم دابلیس کے واقعی) کو ایک واقعی قصة ہمیں ہم مشروع ہی سے اس قصة (یعنی آدم دابلیس کے واقعی کربان حال سے بیان مشرار ویتی ہیں، بس انسان کا جنت میں دہنا اُس کی فطرت کی ایک حالت کا بیان ہی، جب تک وہ مملقت کسی امروہ ہی کا نہ تھا . . . . اور اس کا شجر ممنوع کے باس جانا، اس کا مجل کھانا، اس کی فطرت کی آس حالت کابیان ہی جبکہ وہ غیر مملقت ہوا، ہموط ( یعنی اُ تر نے ) کے لفظ کا ہمت ممال فقر انتقالِ ممان ہی موقعی ہمیں ہے ہو

بھر بھی کوئی پوچھ سکتا تھا کہ اسی واقع میں البیس نے سجرہ کرنے سے انخارکہتے ہوگ کہا تھا کہ مجھ آگ سے بدید کدیا گیاہے اور آدم کو مٹی سے ، اس کا کہا مطلب ہے ؟ اس سے جواب میں ارشاد ہوا :۔

له تفسيرالقرآن ادمرسيداحدخان، ص ۵۱ ي ا،

" فؤات سہمیتیکوجن کامبداً حرارت غریزی دحرادت خارجی ہے آگ سے مخلوق ہونا بیان کرنا کھیک کھیک اُن کی فطرے کا مبلا ناہے ،، اب پورے واقعہ کا خلاصہ خوداً ن سے الفاظ ہیں یہ ہے ۔۔

" به فعارت انسانی خدا تعالی نے باغ کے ستعارے میں بیان کی ہے ، اس لئے تا کا فطرت کو باغ ہی کے ستعارہ میں بیان فرمایا ہے ، سن دستد دیمتر کے بہنچ کو در اللہ معرفت بحر دستر کو کچھل کھانے سے ، انسان کا ابنی بریوں کے جھپانے کو در خدن کے بہتوں سے ڈھانکنے سے نجیر کیا ہے ، مگر شحب آوالخلاکے کھٹل تک اس کو نہیں بہنچایا ، جس سے نامت ہوتا ہے کہ وہ ایک فائی دجو دہے اور اس کو دائی بھار نہیں تھے ، و آن کریم میں حصرت کی صرورت نہیں سیمنے ، قرآن کریم میں حصرت اور البیس کا دا قدم ملاحظ فر مائے ، اور نہ کورہ بالا آدیلات دیم کیفات کو اس جسپاں ا

ك تفييرُ لقرآن ازمرسيدا حدخان، ص ١٥٩ ج ١،

سله البته خذکوره بالانخونیات پرمین فرق به طنیه کا مشهور لید رعبیدانشر به المحسن ایتروانی با آگیا، حس نے اپنے ایک بروکو تکھا تھا؛ إن اُومِیک بخشکیک انتاس فی العتران والتوراة والز بوره الانجیل وبرعوتهم الی ابطال الشراقع والی ابطال المعاد والنشور من القبور وابطال الملاگة فی اما وابطال الملاگة فی اما و با ابطال المون فی الارمن واد صیب بان تدعویم الی العول بانه قدیمان قبل ادم بشرکتین فاق ولکت عون علی قدم العالم دالفری بین الفری میں ۱۹۹ د ، ۲۹ اس می بین میں تمہیں وصیب کرتا ہوں کہ بوگوں کو مشرآن، توراة ، زبورا ورانجیل کے بالے بین شکوک و شبهات کا تشکار بنا و اسمان میں ملاکراد میں میں بین میں میں میں میں بین میں میں بین میں میں بین کی طوے دو اور آخرت اور شرونش آسمان میں ملاکراد وابنی میں میں بہت سے انسان ہوجے ہیں ، کیونکہ یہ اعتقادی طوت دعوت دو کر آوم وعلیا مسلام ) سے بہلے مبھی بہت سے انسان ہوجے ہیں ، کیونکہ یہ اعتقاد و نیا کوغرفانی ثابت کرنے میں تحمارا مدد کارثابت ہوگا ،

کرکے دیکھتے، خودا ندازہ ہوجائے گاکہ حقیقت و مجازئے بارے میں جومسلہ اصول او بربیان اسکیلیے ہے۔ اس کو نظانداز کرے کیسی کسی لغر آئیں شتر آن کریم کی طرف منسوب کی گئی ہیں اس میں اس طرح مسترآن کریم کا بجاجت کی نعمتوں سے بیمارٹ اس میں جنت کے برے بخرے باغات، بہتے ہوئے دریا وُں، خوبصورت مکا نات، حین اور پاکیزہ سٹر کیب زندگی، لذیذ کھانوں اور کھیلوں کا بیان اس کرزت سے آیا ہو کہ شارشکل ہو، میکن سرستیدا حمد فال صاحب فرماتے ہیں کہ برسب بچھ مجازہی مجازہے، اُن کا اسل مقصد اعلی درجے کی خوشی اور داحت "کا بیان ہے، اور مذکورہ بالا استیار محض اس لئے رہیں ، دن رات اطا

"ایک ترمیت یافت دماغ خیال کر تلبے کدوند دون خوبہت کے جن الفاظ سے میان ہوئے ہیں آن سے بعینہ دہی امشیار مقصود نہیں بلک اس کا میان کر اصرت اعلی درجے کی خوشی دراحت کو فہم انسانی کے لائن تشبید میں لا باہی اس خیال سے آس کے دل میں ایک بے انہما عمر گی بغیم جنت کی ادرایک ترغیب اوامر کے بجالانے اور فراہی سے بچے کی بیدا ہوتی ہے ، اورایک کو ٹرمغ و الایا شہوت یہ نواہد سے جوریں ملیں گی ، مترابیں میں گی میوے کھا دیں گے ، اور حوریت آئ تا تن نولیوں میں ہنا دو دوھ وشہد کی نولیوں میں ہنا دیں گے ، اور حورل جا ہے گا دہ مرے اوا دیں گے ، اور اس ادامر کے بجالانے اور نواہی سے میں کو ششش کر الب "

واقعه يه كم حقيقت ومجازك بارب بس جواصول اديربيان كيا كياب اگراسس كو

له تفسيرالعشرآن ازمرسيداحدخان،ص ه ۳ ج ١،

بس بشت وال دیا جلت توکوئ خراب سے خواب عقیدہ اور بُرے سے بُراعمل ایسا نہیں ہے جے قرآن کی طرف منسوب مذکمیا جاستے، آخر باطنی فرتے کے لوگوں نے مجاز وستعاره كے ميى بتھيا راستِعال كركے مسران سے مجوسى عقائر ابت كرديئے تھے، ا دراً ج بھی بہت سے عیسائی یا دری قرآن کریم ہی کی آیتوں میں دور درازکی آ ویلات مرکے اُسے عیسائی مزمب کا حامی نابت کرتے رہتے ہیں، اور پیرجب آدھا فترا ن مجاز وبستعارے پرشتل ہوا دراس میں ملائکہ سے مراد درختوں کی قوتت نمو ا دریا وُں کی قوتتِ روانی ادرآگ کی قوتتِ احراق، آدم علیات لام سے مراد نوعِ انسانی، ابلیسے مراد مٹر کی قوتیں ہوسے میں تو دوزخ سے مراد دنیوی مکلیفیں اور حبت سے مراد ونیوی راحتیں بھی ہوسعتی ہیں، ا درخداکے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ (معاذاللہ ودسي ستقل وجود كانام منهي، بلكه كاتنات كاصل يعني مادي اتوانا في كانام ب اورخداکاتصور حور آن میں بیان ہواہے وہ ومعاذات ایک فحص اس مے بیان فرمایا تاکہ وسب کے بدو وں کواس سے ڈراکراچھے کا موں کی طرف ٹبلایا جاسیے ، لیجے ؛ اس طرح مجاز واستعادے کے اس متھیادنے دبن و مزمہب کی بالکل ہی جیٹی کرڈالی،اور قرآن برعمل کرنے کے لیے خواکے وجود پرایمان رکھنامجی حزوری مدرہا، اورب بات محص ایک عقام فردهند می بنیں ہی مجاز اور تمثیل کے سبتعال کو کھل جھٹی دے کر صنرفر باطنیہ نے بالکل استحبیبی دعوے کتے تنقے ،علّامہ عبدالقا ہربندادی محرر فرماتے ہیں : ﴿ م فرقة باطنيه كے مشہور ليڈ رعبيدالتذبن الحسن قيرواني نے اين ايک متاب میں کھھاہ کہ آخرت کی جزار ومزالغوباتیں ہیں اور حبّت سے مراد در حقیقت دنیابی کاعیش و آدام بی اور عذایب مراد سرامیت بیرتو کانمان روزے اور چے وجہاد کے حیکر میں محینسا رہناہے ؟ المزااكر قرآن كريم سے الله كى كماب برايت كى حيثيت بيں فائدہ حال كرنا ہى

ك الغُرِق بين الفِرَق، ص٢٥٩،

توبہ طرزعی انتہائی نامعنول ہے بہروہ اورخط ناک ہی کہ قرآن کریم کی جوبات لینے کسی نظریہ کے نطا متعلوم ہواس میں آویلات کا دروازہ کھول کر بر کہنا سر ورح کرویا جائے کہ اس کے ظاہری اورحقیق معنی کے بجائے فلان حتی مراد ہیں، عمدرحا صرحے مصنفین نے علم تفسیر کی صر وری سر انطابوری کے بینے قرآن کریم کی تفسیر برقیلم اٹھایا ہے ، اُن میں یہ اصولی غلطی کبڑت بائ جاتی ہے ، اوران کے مطا بعر کے دوران اگر مذکورہ بالا اصول کو زمن میں رکھا جائے توایسی تصانیف کی بہت سی غلطیاں خود بخودواضح ہوجاتی ہیں،

## ٢- قرآن رئيم اورعقلي دَلاَنل؛

عہدِ حاصرَ کے بعض مصیّنفین قرآن دسنست کے ارشادات بین بعض اوقات یہ کہرکر دورازکار آ ویلات اختیار کرتے ہیں کہ ان ارشا وات کا ظاہری مفہوم عقل کے خلات ہی، اس لیے اُن کی ایسی آ ویل کرنی صروری ہی جوعقل کے خلاف نہ ہو، اس لیے میں ویری کرنی علاق کے خلاف نہ ہو، اس لیے ہم یہاں اس مسّلے کو قدر سے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا جاہتے ہیں،

رب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن وسنت سے جو ہا تین نابت ہوتی ہیں آگے ہے آئیں معنی دلائل سے تعبیر کریں گے ، اور عقل سے جو ہا تیں معلوم ہوتی ہیں انھیں معنی دلائل سے درا صل اس معالمے میں غلط فہیوں کا اصل سبب یہ ہو کہ ہادے علما ، و تشکلین نے اپنی کتابوں میں یہ قاعدہ کھا ہو کہ گرنقتی دلائل عقلی دلائل سے خلاف ہوں تو عقل دلائل ہوں تو عقل دلائل ہوں تو عقل دلائل ہوں تو اس میں یہ کہا جائے گا ، اور نقلی دلائل اگر مسند کے اعتبار سے قابل اعتماد منہوں تو اس کے بلائ ہوں تو یہ ہوسکتا ہوتو کہ ہوسکتا ہوتو کہ ہوسکتا ہوتو کہ ہا جائے گا کہ دہ مغہوم مراد نہیں ہے ، بھواگر ان کا کوئی دو سرا مطلب ہے تعلقت موسکتا ہوتو کہ ہا جائے گا کہ دہ مغہوم ہم روضی نہیں ہوسکا، اور اس کا حقیقی علم اند تعالیٰ ہی تو کہیں گر کہ تھی دلائل کی اس آخری قبم ہی کو نمتشا بہمات "سے تعبیر کرتے ہیں ، کو ہے ، نقلی دلائل کی اس آخری قبم ہی کو نمتشا بہمات "سے تعبیر کرتے ہیں ،

كه الم دازي ابن كتاب اساس التقديس في علم الكلام" بن تحرير فراتي بين: و باقى لَطَّ صَفِيرٍ)

یہ فاعدہ علارا در مشکلین میں شہور ومعرد ن ہی، نیکن اس کوسی طور پر سیمینے کی بنار پر لیجف مصنفین نے یہ طریقہ اخت یا رکھا ہے کہ قرآن دسنت کی جوکوئی بات اپن سمی رائے کے خلاف ہو کا اس میں ہے ہم کرتا وہل شروع کردی کہ بیعقل کے خلاف ہی حالا تکری میکلین نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے انحفوں نے اس کی مسمل تشریح بھی کردی میماں اس تشریح کو ایجی طرح سمجھ لینا چاہتے ، حکیم الا تمت مولانا انثرف علی صاحب محمال اس سالہ میں اس قاعدے کو بہتری مقانوی رحمۃ الشیاب نے اپنے رسالہ "الا نتبابات المفیدہ" بین اس قاعدے کو بہتری انداز میں منفسل قرمایے ہیں اس کے الفاظیس یہ قان و ذکر کرتے ہیں اس کے بعدانشا رائٹ اس کی مفتل تشریح بیش کی جائے گی ، حکیم الامت حصرت محصالوی کی میما لامت حصرت محصالوی کے میر فرماتے ہیں ، ۔

"دلیل عقلی دنقلی میں تعارض کی چارصور تیں عقلاً محتل ہیں :۔
ایک پر کم و دنوں تعلی ہوں ، اس کا کمیس دجو دنہیں، نہ ہوسکتا ہے ، اس لئے کہ صادقیق ہیں تعارض محال ہے ، د تو سرے پر کو دنو طائق ہوں وہاں جمع کرنے کے لئے گوہر دو میں صرف عن الفا ہو کی گفتہ ہوں کہ وہاں ہے ، مگر لسان کے قاعدے سے کہ اصل الفاظ میں حمل علی الفاہر ہے ، نقل کو طاہر ہر دکھیں گے اور دئیل عقل کی دلالت کو جمتت مذہبے سے گھ

ربقيه حاشيه صغى گزمشتى اعم ان الدلاكل القطعية العقلية اذا قامت على شبوت شى، ثم وجراً اولة نقلية بشع طابر با بخلاف ذلك فهناك لا يخلوا لحال من احدا مورا دورا دبعة .... و لما بطلت الاقسام الادبعة لم مين إلّا ان لفقط بمقتفى الدلاكل العقلية القاطعة بان بذه الدلاكل النقلية اقان يقال ابنا غير حجية ، اولقال ابنا صحيحة الاان المرادم نها غير طوابر با، ثم ان جوز ناالت ويل و شنطلنا على سبيل التربع بزكر تلك لت ويلات على التفصيل وان لم يجز التأويل فو صنا المعلم بها الى المدت الماس التقديس و المن المدال و الماس التقديس و المن الدالة المن المعلى الماس التقديس و صلى ادالة المن المعلى عرص معلى البابي مصر كافي المرادم المعلى المورد الماس التقديس و المناس المناس التقديس و المناس التقديس و المناس التقديس و المناس المناس التقديس و المناس التقديس و المناس المناس التقديس و المناس التقديس و المناس المناس المناس و ا

تیسرے یہ کہ دلیل نقلی تعلی ہوا درعقاظتی ، پہاں یقنیاً نقل کو مقدم کویں چو تھے یہ کہ دلیل عقلی تعلمی ہوا و رنقل طبی ہو، شواگا یا دلالہ ، پہاں عقلی کو مقدم رکھیں گے ، نقلی میں آ ویل کریں گے ، بس صرف یہ ایک موقع ہی ، درایت کی تقدیم کار وایت پڑ ندید کہ ہر جگہ اس کا دعوی یا ہست ہمال کیا جا دیے "

اس قاعدے کوشیجھنے کے لتے پہلے یہ ذہ ٹیشین کرلیٹا چاہتے کرعقلی والمائل تین قسم کے ہوسکتے ہیں :۔

ا-قطعی قبلی دلائل المین المین

- ر Theory of Gravity ) آئن آنسطائن کا نظریة اضافیت
- ( Theory of Relativity ) ڈاردن کا نظر پیر ارتعتا .....
- ر Theory of Evolution ) وغیرہ ،ظاہر سے کہ اُن میں سے کوئی بھی

نظریسونی صدیقین نہیں تھا، بلکه ان فلسینوں نے اپنی عقل اور اپنے بخر بات کوکام میں الکرایک رائے قائم کی تھی، جو اُن کو اس وقت کی معلومات اور اس وقت کے حالات کے لحاظ سے زیا دہ ہے معلوم ہوتی تھی، اور اس کی بچائی براُن کا گمان غالب ہوگیا تھا، لیکن اس رائے کو لیقینی اور قطعی طور سے سوفی صد در سب نہیں کہا جا اسکتا، یہی وج ہے کہ بہت سے دو سے فلا سفر نے اس سے اختلات کیا، ایک زمانے یں کوئی نظریت فرہنوں پر جھایا رہا، اور دو سے زمانے میں وہی نظریع عقل سے خاج نظر آنے لگا، میں وہی نظریع عقل سے خاج نظر آنے لگا، سے وہ میں دیا میں وہی نظریع میں وہی نظر آب سے کے عومہ پہلے مک سے وہ میں دانوں کا یہ خیال تھا کہ مریخ پر زندگی موج دہے، ظاہر ہے کہ اس نظریم کی بنیاد سے تھا ہی کہا سے نظریم کی بنیاد سے تھا ہی کہا سے نظریم کی بنیاد سے تھا ہی کہا سے نظریم کی بنیاد سے تھا دانوں کا یہ خیال تھا کہ مریخ پر زندگی موج دہے، ظاہر ہے کہا سی نظریم کی بنیاد اس نظریم کی بنیاد سے تھا دانوں کا یہ خیال کی بھی تیں تہیں ہیں:۔

ا قطعی فلی در لائل ان کے الفاظ بھی بالکل صریح ادرصاف ہوں، ادرسند ڈیو کے اعتبارے بھی فلی در لائل ان کے الفاظ بھی بالکل صریح ادرصاف ہوں، ادرسند ڈیو کے اعتبارے بھی فلینی طورسے قابل اعماد ہوں، مثلاً قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ لا تقریف النے تناز زیائے باس کہ معجائی یہ اس بات کی قطعی اور لیفینی دلیل ہے کہ اسلام میں ان احرام ہے، کیونکہ مسلما نوں کو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے میں کوئی سشبہ نہیں، ادراس کی مذکورہ آیت سے لیفینی طور بریہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم زنا سے منع کرنا چا ہمنا ہے، اسی طرح جو باتیں متواتر احادثیث یا اجماع قطعی سے ثابت ہوں کرنا چا ہمنا ہے، اسی طرح جو باتیں متواتر احادثیث یا اجماع قطعی سے ثابت ہوں

وه مجى اسى تسم ميں داخل ہيں ،

ا یعن ده نغلی دلائل این ده نغلی دلائل جوبهای تسمی طرح تطعی تو نهیں بوتے بہی می موسے بہی تعلق کا خالب ان سے جوبات ثابت ہوتی ہے اس کے صبحے ہونے کا خالب میں ان تائم ہوجاتا ہے ، مثلاً دہ تمام احادیث جومتوا تر نہیں ہیں، ایکن اصولِ حدیث کی شرائط بر لپری اُئر تی ہیں، ایسی احادیث اگرچہ داجب العمل ہوتی ہیں، اوران کی مخالف سے مخالف سے راحائز نہیں ہوتا، لیکن جو تکہ فہرت کے اعتبار سے دہ قرآن اور متواترا حالاً کی طرح قطبی اور یقینی نہیں ہوتیں، اس لئے انتھیں دوسے درسے میں دھا گیا ہے کہ حرکا مطلب یہ ہوکہ اگر کوئی السی حدیث قرآن کریم یا متواترا حادیث کے مطابق ہو، اور قراسی تشریح کی جائے گی جوقر آن کریم یا متواترا حادیث کے مطابق ہو، اور آگر ایسی تشریح کی جائے گی جوقر و یا جائے گی ،

سر و سمی نقلی دلامل اینی ده نُقلی دلائل جن کی صحت کاغالب گمان بھی قائم نہ ہوا، سر و سمی نقلی دلامل اینکہ دہ محض دہم اور تخیینر پر مبنی ہوں، مثلاً دہ امادیث جواصو ل مدسیث کی مثر انطیر پوری ہنیں اُئر تیں،

ان تجی قسموں میں سے دورلینی وہمی عقلی دلائل اوروہمی نقلی دلائل) کا توکوئی اعتبارہی نہیں ہے، لہذاوہ خاج از بحث ہیں ، البتہ باقی چارا قسام کومتر نظر رکھتے ہوئے عقلی اورنقلی دلائل میں نعارض وا ختلات کی عقلاً چارصور تیں ہموسکتی ہیں:۔ اربہلی صورت یہ ہمی کہ دلیل نقلی بھی قطعی ہوا در دلیلی عقلی بھی قطعی، یہ صورت میں ہمارہ کہ دلیل نقلی بھی قطعی ہوا در دلیلی عقلی بھی قطعی، یہ صورت میں معرف ایک مفروصنہ ہی معملاً آج تک مذابسا ہمواہے اورمذا کئرہ ہموسکتا ہے، کہ کوئی قطعی نقلی دلیل کے مخالف ہموجاتے، اگر کہیں بظاہر ہے، کہ کوئی قطعی نقلی دلیل کے مخالف ہموجاتے، اگر کہیں بظاہر

ربقیرحاشیصفی گذشته) نہیں ہو اجیسے متوارّ احادیث کا ،البنۃ اگردہ اصول حدیث کی مزالط پربور امرّ تی ہوں تو غالب گمان یہ ہو تاہے کہ وہ صحح ہیں ،اس سے پوری احمت کا اس پراتھا تی ہے کہ اُن برعمل صروری ہے ،

ایسانظ آتا بھی ہو تونفنی دسیل صرف اپنی سنداور ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہوگی الیمن اس کا بوم صنون قطعی د میں عقلی کے مخالف معلوم ہورہا ہیں اس پراس کی دلالہ قیطعی مہیں ہوگی ، اوراگراس مصنمون پراس کی ولالت قطعی ہوگی تو وہ سنداور ثبوت کے اعتبار قطعی نہیں ، ہوگی ، ایسان آج تک ہواہے اور نہ آئن وہ ہوسکتاہے ، کہ کوئی دلیل نقلی اپنے ثبوت اور ولالت دونوں کے اعتبار سے قطعی ہو، اور کھر وہ کسی قطعی دیل عقل کے خلاف ہو،

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نقلی دسی طنی ہوا و رعقلی دلیل تطعی، اور دونوں میں تعارض واقع ہوجائے، یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں علما اور شکلین نے کہاہے کہ ایسی صورت میں عقلی دلیل راعتا دکیا جائے گا، اور نقلی دلیل کے ایسے معنی بیان کئے جائیں گے جوعقل کی دلیل تطعی ہے موافق ہوں ہنتلاقرآن کریم کا ارشاد ہے،۔ اگر تحفی انگر میں استوی ؛ اگر تحلی علی انگر میں انگر میں استوی ؛

دُّحن داشرتعالیٰ، عرش پرسسیدها پوگیا »

 ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَلَا یَعْلَمُ مِنْ وَیُلَعُ اِلَّالِاللَّهُ (اس کَاوِل وتفسیراللہ کے سواکوئی نہیں جانتا) اس طرح قرآن کریم میں حصرت ذوا لقر نمین کا واقعہ بات کرتے ہوئے ارشاد ہے :۔

حَتَّالِزَّ أَبَلَغَ مَغْرِبَ النَّمْرِ وَجَلَّهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَيِمَتَةٍ ،

مهیهان مک بهب ده ر دوانقر نین) مغرب میں بہنچ توسورج کو ایک بحرطوالے حثیم میں ڈو بتایا یا ،،

یہ جھی قرآن کریم کی آئیت ہی، اس لئے اس کے کلام آئی نے بیں کوئی سفیہ نہیں،
لیکن اس جلے کا بوم قہوم ظام ہی طورسے ہم ھیں آتا ہے کہ سورج واقعی ایک کھیڑوا کے چشے ہیں ڈوب رہا تھا، وہ عقل دمشاہ ہوہ کے قطعی دلائل کی رُوسے درست نہیں،
کیو کہ یہ بات یقینی ہو کہ سورج اور زمین دونوں الگ الگ کرے ہیں، ہو کسی جی ہمقا کم پر آبس میں نہیں ملتے، لہذا آئیت کا یہ ظاہری مفہوم مراد لینا کسی طرح درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس مقام پر اُس دفت فروالقریبن ہی جھے وہا ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس مقام پر اُس دفت فروالقریبن ہی ہوگا کہ جس مقام کو ایک ہوئی اس لئے دفیجے والے کو یہ جس سی آبادی نہیں تھی ، اور حقر نظریک دکر ایس کے دفیجے والے میں اس کی بھی بوری تھی مفہوم کے برا برطا ہر نہیں ہے، لیکن چر کہ آئیت کے الفاظ میں اس کی بھی بوری تھی مفہوم کے برا برطا ہر نہیں ہے، لیکن چر کہ آئیت کے الفاظ جب اور اس کے مقامی دلائل سے ہوا تو یہ قطعی دلائل واج قرار میں اس کی بھی دلائل واج قرار میں اس کی بھی دلائل سے ہوا تو یہ قطعی دلائل واج قرار بیائی ، بوان قطعی دلائل سے ہوا تو یہ قطعی دلائل سے کے داون قطعی دلائل سے بھی اور تھی کے داون قطعی دلائل کے موافق تھے،

۳ ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نقلی دلیل قطعی ہوا ورعقلی دلیل طنی ، ظاہر ہے کہ اس صورت میں نقل دلیل ہی کو ترجیح ہوگی، کیونکہ طنی دلیل قطعی دلائل کا مقابلہ نہیں کرسکتی، مثال کے طور پر لوار ون نے اپنے نظریئہ ارتقار میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ

انسانوں کنسل کیایک وجودیں نہیں آئی، بلکہ جوانات مرورایام سے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ ارتقارے نیج میں اخوراس ارتقارے نیج میں اخوران بہت ہوئے ہم ہمت ہمتی ہمتی ہمائی ہمتی بدلی ہوئی ہمائی ہمتی ہوئی ہمتی ہوئی ہمتی ہا درا ہنی بندروں یا بن مانسوں کی ایک نسل ارتقار کے مراحل طے کرتی ہموئی انسان بن گئی، ظاہرہے کہ طوآر دن کا یہ نظر یہ آبک قیاسی نظریہ تھا، اور جو دلائل استے بیش سے تھے، اگر انتھیں دلائل ہمناہے ہموتو زیا دہ سے زیادہ وہ طبی دلائل ہے، اس مقابلے میں قرآن کریم واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے:۔

ٙڲٳڲؙڲٵڵؾٙٵۺٵڴٷٳڒؾۘڰ۫ؽؙٵڴؖۑؽؗڮۘڂۘڷڟڴؙؗٛۿؚؗۺؙٞڹۨڡ۫ۺؙڟڂؖ ٷۼۘڰ۬ؿؘؠؠ۬ۿٵڒؘۅؙڿڡٵۘۯؠٮۜٛؠڹ۫ۿػٳڔڿٳڵٲڴۭؿ۬ؽۯ۠ٳڐٙڛ۫ٵۼٞ

رنساء:۱)

ملے وگو: اپنے اس پرود دگارسے طور وحس نے تہیں ایک جان سے پیداکیا اور اس جان سے اس کی بیدی کوبپدا کیا اور ان دونوں سے بہرت سے مرد دعورت ( دنیا میں ) بھیلا دیتے "

نيزارشاد فرمايا : \_

اِدْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَالِكَةِ إِنْ خَارِقٌ بُتَنَا مِنْ صَلَمَا اِللهِ اللهُ لِكُمُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مِنْ حَمَّالِمَا الْوُنْ وَاللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ فَقَعُوا لَلْهُ سَاجِهِ اللهِ مَنْ مَسَحَقَ الْمَلَاعِكَةُ كُلُّهُمُ الْجُمَعُونَ ، سَاجِهِ اللهِ مِنْ مَسَحَقَ الْمَلَاعِكَةُ كُلُّهُمُ الْجُمَعُونَ ، فَسَحَقَ الْمُلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل

جُب تھا اے پر دردگارنے فرشتوں سے کہا کہ بب خمر آسھے ہوگارے سے جوسوکھ کر بجے لگتاہے ایک بشر مپدا کرنے دالا ہوں ، ہس جب میں اس کو بناچکوں اور اس میں اپنی رقع بھو کک وں توہم اس کے سکے سجدے میں گریڈ نا ، ہس تمام فرمشتوں نے سجدہ کیا،، الح "

یه ا در ان جبیی متعدّد آیات صرّاحةً په ثابت کرتی بین کربنی نوع انسان کی ابتدارایک

فردِ واحد دحفزت آدم علیہ اسلام) سے ہوئی ہے جنھیں اسٹر تعالی نے گار ہے سے بیر اکتیا تھا، قرآن کریم کے یہ دلائل قطعی ہیں، لمبذا ان سے ڈاردن کے نظریے کی قطعی تردید ہوجاتی ہے، اور اس نظریہ کی وجہ سے رجسے زیادہ سے زیادہ طنی کہا جاسکتا ہی قرآن کریم کے صرح بیانات کو جبوڑ دینایا ان میں دور از کا دیا دیلات کرنا کسی طسرح درست ہیں ہوسکتا ،

رم) جوئتی صورت یہ ہے کہ نقلی دلیل بھی طنی ہوا ورعقلی دلیل بھی طنی، اس مور میں بھی علماء اور متکلین کا اس پراتفاق ہی کہ نقلی دلیل کو ترجیح ہوگی، اورجب کس عقلی دار نطعی مشاہرے کی صورت اختیار مذکر لے اس وقت تک اس کی وجب سے قرآن وسنت كواس كے ظاہرى جنوم سے مثا اورست بنيس بوگا، اس كى وجه وہى ہے جو '' قرآن کریم ا درمجاز''کے عنوان کے تحت تعنصیل سے بیان ہو حکی ہے کہ صرف قران كريم بي نهيل دنياى مركفتكوس اصل يه محكه ده حقيقت مو مجازي معنى اسى وقت اختیار سے جائیں سے جب کوئی مجبوری لارق ہوجائے ، اگرعقل کی کوئی دلیال قطعي حقيقي معنى كيرمعارض هوتب تومجبوري واضح بهو، اوراس صورت مين مجازي كا بھی مرادلینا واضح ہے، لیکن جب عقلی دلین طبی ہے توجیازی یا دُور کے معنی اخت یار كرنے كى مجيورى ابت نهيں ہوتى، كيونكم عقل كے ظنى دلائل كاحال بيرہ كم وہ كہمى عالمگیرادرابدی نہیں ہوتے، ایک شخص طنی دسیل وتسلیم کرتاہے دیکن دو مرااس کا من کرتے ، ایک زمانے میں اسے قبولِ عام حصل ہے ، اور ووسے زمانے میں اُسے جها لت مجھا جا آہے ، فلسفہ اورسائنس کی تایخ اٹھاکردیکھتے وہ اس ضم کے کتنے بیشا د نظریات سے بھری ہوئ ہے، ایک ہی زمانے میں ایک فلسفی ایک نظریے کا قاتل ہے، اوراینے ظبیٰ دلائل کوتمام دوسرے ولائل پرفوقیت دیتاہے، لیکن دوسسرا فلفی مھیک اُسی دُورس ایک باکل متفنا دِ نظریہ کُودرست سجھتاہے،اوراس کے ولائل كوترج ويتاب، بحرجب زمان كيه آكے برئم بتاہے تومعلوم بوتاہ كہ تج ليك در سے تمام فلسفیوں سے دلائل بے بنیا داورغلط تھے، ایسے طنی عقلی ولائل کا توشمسًا ر

شکل ہے جنیں آگے جل کرعقل اور مشاہدے کے قطعی دلائل نے ہیں شہرے کے باطل مشرار ویدیا، اس سے برخلاف بچو دہ سوسال کی مدّت میں ایسے طنی نقل ولائل اِکّا اُدِکّاہی ملیں گے جن کوعقل کے قطعی دلائل یا مشاہدے نے لقیمی طور برغلط مشرار دیریا ہو، اہنزا اگرعقیل کی برظنی دلیل یا مشاہدے نے لقیمی تاویلات کا در وازہ کھولا گیا تو قرآن وسنت کو بازیخ اطفال بنانے کے سوا اس کا اور کیا نینج کیل سکتہ ہے ، حصرت مولا ناحفظا الرحمٰن منا میں بات مجھی ہے ،۔۔

توراصل اس تسم عمباحث عليتك لغ مسلام ك تعلم يسب كرجو مسائل علم نقين اورمشا بدے كى حد كك يہنے بيك بيں اور قرآنى علوم ور وحي آبى ان حقائق كا انكارنبيس كهق دنيونكه تسرآن عزيز مشابدي اور برامت کا کمبی بھی انکار نہیں کر تا) توان کو بلاست تبسلیم کیاجائے اس لئے کرلیسے حقائق کاانکار بے جاتعصیب اور تنگ نظری کے سوا اور کی نہیں، اور جومسائل ابھی تک بقین اور حب زم کی اُس حد تاکمیں يهيغ جن كومشا بره اور بدامت كها جاسيح ، توان كم متعلق قرآن عريز کے مطالب میں تأ دیلات ہمیں کرنی چاہئیں،ا درخواہ مخواہ اُن کو حدیر سخقیقات کے ساننے میں ڈھالنے کی سعی ہر گرجائر نہیں، بلکہ وتت كانتظار كرنا چاہئے، كروه مسائل اپنى حقيقت كواسطسرح آشکاراکردس کمان کے انکارسے مشاہرے اور بداہست کا انفادلارگ تجایی،اس لنے کربی حقیقفت ہے کہ مسائل علمیہ کو تو بار ہااپنی جگہ سے ہٹنایڑ اسے ، مگرعلوم مشرآنی کو کمچی ایک مرتبہ بھی اپن جگہ مصبطنے کی صرورت بیش نہیں آئی ،،

بنذابنیادی اصول توہی ہے کہ جب عقل اور نقل کے ظنی ولائل میں تعارض پیش آئ

من تصص العشرآن، ص وم ع ١، واقعدآ دم عليه السلام، مسلم منبرزا،

تونفل سے طنی دلائل کوترجیے ہوگی، اورعفل سے طنی دلائل کی بنیا دیرنقلی دلائل میں روزراز كى تا وبلات اختيار كرنا درست نهيس بهو گا، نسكين يهان ايك بات يا در كھنى چاہتے اوروہ یہ کفطنی دلائل بھی سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے، ملکہ اُن میں بھی مختلف درجات بوتے بیں ،چنائے بعض طنی دلائل دوسرے طنی دلائل کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتے ہیں، مثلاً یہ بات بھی ظن ہو کہ زمین حرکت کرنی ہے، ا دریہ بھی طنی ہے کہ انسان سے پہلے دنیامیں ''نیا ندر کھل'' TiE (Neanderthal) ایک مخلوق بانی جاتی تھی ، دیکن ظاہرہے کہ قوتت کا جو درج بہلی بات کوحاصل ہے ا وه دوسری بات کوه س بنیس، اس طرح ایک ظنی نقلی دلیل وه سے جو میری سخاری ح ادر ميخ مسلم اور تمام حديث كى كتابور مين موجود برد ادرايك وه بريو هجيج سند كے ساتھ منقول ہے، دیکن صِحاح رستة اورحدیث کی معروف ومتداول کمابوں میں نہیں بائی جا ظاہرہے کہ بہلی قسم دوسری کے مقابلے میں زیادہ قری ہے،اس طرح طنی ولائل میرور جا متفاوت بوسيحة بين، اب أكركوني عقلي دنيل ظني درجة اوّل كي مواورنقلي دليل ظني درح زوم سوم کی ہو توانسی صورت میں ایک مجہ ترعقلی دسیل کو نقلی دلمیل پر ترجیح رمیکر نقلی دلیل کی ایسی توجیه کرسکتا ہی جوظا ہری الفاظ کے لحاظ سے نسبتاً بعیر نسک بی قلی ولائل کے مطابق ہو،ابستہ جب تک وہ عقلی دلیل بعشا ہدے یا فطعیّات سے نابت مزہوج کے أس دفت مك نقلي دليل كي اس توجيه كوقطعي اورمتيين طريقے سے بيان مذكر إچاہتے، بكديك بناجا سي كداس كاكب مطلب يرسى موسكتا بي وعقلى دلائل سي لحاظ سع راج معلوم ہوماہے،

بیمی بونکیطی دلال کے ان درجات کوئیے تُلے قواعد کے تحت لانا مشکل ہے اس لئے پرفیصلہ کرنا بڑ خص کا کا منہ میں وکہ کوئسی دلیل کس درجے کی لئی ہے ، جنا بخر مرفیصلہ دہی خفص کرسکتا ہے جسے نقل وعقل کے دلائل پر محمل عبورا در قرآن وسنت کے علوم میں

له ديجية انسائيكلوبيريا برطمانيكا، مطبوع مساوع مقاله « معيم "ص ١٦٠ ج ١١٠،

پوری بھیرت حاصل ہو'ا دراس معالمے میں ابل علم کی آرار میں اختلات بھی پیدا ہوجا آہا۔ یہ بات ایک مثال سے واضح ہوسے گی، فرآن کریم نے بیان فر مایا ہے کہ جب حفر ذوالقرنین نے یا جوج وما جوج کورو کئے کے لئے دیوار بنائی توفرما یا ا۔ ھن اَرْحَدَمَ اُکُلُ وَکُانَ وَعُنْ دَرِیْنَ فَاذَ اَجَاءَ وَعُنْ دَرِیْنَ جَعَلَتُهُ کٹانی وَعُنْ دَرِیْنَ حَقَّاط

''یہ (دیواں میرے پر ور وگار کی طرف سے ایک دیمت ہی ہیں جب میرے پر ور دیکار کا وعدہ پورا ہونے کا وقت ) آگئے تو وہ اس دیوار کو توڑ دیگا، اور میرے پر ور دگار کا دعدہ ستجاہے ہے

اس میں اکثر مفترین نے یہ فرمایاہے کہ "بر وردگار کا دعدہ" سے مراد قیامت ہے،
اورمطلب یہ بی کہ جب قیامت قریب آجائے گی، اوریا بوج و ماجوج کے بخلے کا قت
ہوگا، اُس وقت یہ دیوارٹوٹ جائے گی، اگرچہ قرآن کریم نے مرت "بر وردگار کا دعد"
کا لفظ ذکر فرمایا ہے ، اُس کی «ریوتشریخ و تفسیر نہیں فرمائی، لیکن چونکہ قرآن کریم یہ
متعدّ دمقامات پر یہ لفظ قیامت کے معنی میں آیا ہے ، اس لئے مفترین نے بہا ان
جی اُس کے بیم می مراد لئے ہیں، لیکن یہ تفسیر قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے ،
دوسری طرف اب تک جو حجزا فیائی اور تاریخی تحقیقات ہوئی ہیں اُن سے گا
یہ ہو تا ہے کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کا فی عصر بہلے ٹوط جی ہے ، اگر جب یہ
تحقیقات بھی ظنی ہیں، کیونکہ ذوالقرنین کی دیوار کا فی عصر بہلے ٹوط جی ہے ، اگر جب یہ
تحقیقات بھی ظنی ہیں، کیونکہ ذوالقرنین کی دیوار کا قطعی اور لقینی تعین جس میں کوئی
مث بہ باتی نہ رہے بہت مشکل ہے،

اس کے با وجود ایک شخص جیے عقلی اور نقلی دلائل میں موازنے کا کمکسل سلیقہ اللہ اس کے با وجود ایک شخص جیے عقلی اور نقلی دلائل میں موازنے کا کمکسل سلیقہ اللہ ان معاملات کی صبحے بصیرت عطافر مائی ہو یہ فیصلہ کرسختا ہے کہ بیتہ ارکی اور آبت کی خذکورہ بالا تفسیر درجۃ دوم کی ظنی ہے، ہلزا ان تحقیقات کے مطابق یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہو کہ تسرآن کریم کی خدکورہ آبیت میں ہر دردگار کے وعدے "سے مراد قیامت ہے بجائے وہ معین وقت بھی آبیت میں ہر دردگار کے وعدے "سے مراد قیامت ہے بجائے وہ معین وقت بھی

ہوسکتا ہے ،جس میں اس دیوارکا ٹوٹنا تقدیرا ہی میں طر شرہ ہی ، چنا پخ حفزت علامہ افورشاہ صاحب سنمیری وحمۃ استعلیہ نے گز مشتہ علی مفترین کے خلاف اس تفسیر کی طرف ابنا رُجی ان ظاہر کیا ہے کہ ذوا لقر نین کے اس قول کا منشار قیامت کی کسی علات کی طرف اشارہ کرنا ہمیں تھا، بلکہ وہ ایک علی بات کہنا چلہتے تھے، کہ جب میر بے می دور دگارکا حکم ہوگا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور قیامت کے قریب یا جوج و آبوج کے جب تروی کا در کر کے فروی کے دوم ری جگہ فرمایا ہے اُس کا دیوار ٹوٹنے کے واقع سے کوئی تعلق ہمیں ہمیں ا

نین جیسا کما دیروش کیا گیا، طنی دلائل کی به درج بندی بڑا نا ڈک کا ہے، اوراس کے لئے نقلی دعقلی علوم میں تسرار واقعی بھیرت دمہارت کی صرورت ہی، ابنزا اس معاملے میں بوری ہستیاط، سجھ بوجھ اور خوب خواکے ساتھ کام کرنے کی حزورت ہی، اور محصٰ نہسی رائج الوقت نظرتے کی چک د مک سے مرعوب ہو کرجلد باتی میں کوئی فیصلہ کرلین اکڑ گراہی کی طرف لے جاتا ہے،

یہ ہے عقلی اور نقلی دلاً تل میں تعارض کے وقت میچے طریق کار ہوتمام علائے سلف کامعمول رہاہے ، اور حیس کی معفولیت بر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ،

## ٣- أحكم منزعيا وعقل

قرآن کریم کی تفسیر می عقل کے استبعال کی ایک بدترین صورت میہ کہ قرآنِ کریم کے صریح اور واضح الفاظ سے جو مترعی پیم ثابت ہور ہا ہو، اُس سے اس بنار پر انکار کیا جائے کہ اس کی پیمت ہماری بچھ میں نہیں آسکی، آجکل معنسر بی افکار کے تسلط پی خطرناک و ما بھی عام ہورہی ہے کہ جن شسرعی احکام پر بچودہ سوسال سے بوری

امت میلمتفی علی آرہی ہے، اور جونزآن کریم یا اعادیث نبولی سے صراحت و وضاحت کے ساتھ تابت ہیں، وہ بعض افرار کو اپنے مزاج کے خلات معلوم ہو تے ہیں، اس کئے قرآن وسنت کی نصوص سے وہ است ہیں ان میں وہ آور باور تحریف کا در دازہ کھو دیتے ہیں، اور دج یہ بتانے ہیں کہ ہمانے زمانے ہیں، احکام بمشرعیہ و معاذ اللم مبنی بر حکمت نہیں دیسے،

> مثلاً قرآن کریم نے چوری مزاکے بارسے میں داخے بحکم دیا ہے کہ :-اکشارِی طالسّاری کے قاتُ حکی اُآیشی سے شکا چھوی کرنے والے مردا درج دی کرنے والی حورسسے

بالمكاكات دوء

ابایک وصد سے مغرب کے مصنفین اسلام کی مقرر کی ہوئی ال معزاقر ل برعزا كرتي بن ا درج رون برترس كحاكر بالمحه كالمني كى مز ألومبهت سخت ملكه (معاذ الشراجشة قراردیتے رہے ہیں، چنا بچے عالم اسلام کے دہ متحددین جومغرب سے براعتراض کے بوآب میں ہاتھ جوڑ کرمعزرے بیش کرنے سے لئے تیار رہتے ہیں اسی وقت سے اس تكريس بڑے ہوتے بیں كەسى طرح اسسلام كى مقرر كى ہوئى ان سنزا ۋن بيس كوتى ايس ترميم كى جائے جوابل مغرب كوراضى كرسى، چنامخە وەسورة نوركى مُركورة بالأكبت ميں توٹر وڑ کی کوشش کرتے رہے ہیں، ایک معاصرا ہن قلم نے اپنے ایک مقالہ میں توہیا سك كلهدياكه خركوره آيت مين جوز سے مراد مرموايد دار ميں ، اور اُن كے ہا تھ كالم في سے مراد اُن کے کا رہانے ضبط کرلیناہے، اوراس آیت میں چور کی مزا بیا نہیں گئی بلكه يركباگيا ہے كەسرمايە داروں كى تمامصنعتيں قومى توپل ميں كے لين جاسنيں ، میی حال اُن ازگر ن کا ہی جوسور ، قرارا در مراب دغیرہ کی کسی نہ کسی شکل کوجائز قرار دینے کی فکریں ہیں،ا دراپنے اس *طرزع*ل کی آئید ہیں بیہتے ہیں کمعقل کی *ڈوسے* موجودہ دُورمیں ان کی حرمت کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، لہذا بہاں اصو لی طور ہر سے سمچه لینے کی صرورت کر کم آحکام شرعیة ا درعفل بیں کیانسبست ہی ؟ مشرعی احکام

معاطريس عفل سے كاكتنا لياجا سكتا ہے ؟ اوراس كى كيا حدودين ؟

دا تعدیہ ہے کہ قرآن دسنت کے احکام عقل سلم کے عین مطابق ہیں ، اوران یں سے ایک ایک کے بارے میں بوری تعقیدل سے نا قابل انکار دلائل کے ذریعے یہ تابت کی حلاح و فلاح کا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں، اس نے بہا اس موصوع سے متعلق جفلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ جو نکر چند در چند ہیں، اس نے بہا اس بحث کوکی حصوں پرمنقب مرنا پڑے گا، ذیل میں ہم مقدّم کے طور برحیٰد باتیں بیان کرتے ہیں ، ان مقدمات کے اجھی طرح ذیم نشین ہوجانے کے بعد ہم صحفے تیجہ برآ مربو سے گا، نویل میں ہوجانے کے بعد ہم صحفے تیجہ برآ مربو سے گا، نویک ہوئے کی خوات میں اس سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں اس سے میں سے م

ا- آزادعقل اور بدایت دگرایی؛

سجعة بين، ليحن أكرآب خانص اورآزا وعقل كى بنيا دېراس مكنا دَن فعل كوناجائز البينا چاہیں توہرگزنہیں کرسکتے ، کیونکہ خانص اور آڑا دعقل کی بنیا دیرمیسوال میدا ہو تا ہو کہ ایک بہن این بھائی کوراحت بہنا نے کے لئے کھانا کا تی ہے ،اس کے سونے کے لئے استر تیارکر تی ہی، اس کے کراے سیتی ہے، اس کی صرور مات کوسنوار کر کمتی ہے، وہ سمار موجائ تداس كيتاردارى كرتى سع، غرض لين بهائى كوارام بيان كرياس قسم کی جوخدمت بھی انجام دیتی ہے، تومعاشرو اُسے اچھی نگاہ سے دیکھتاہے، اوراس کی تعرایت کراہے، لیکن آگریہی مہن لینے بھائی کی جنسی سکین سے لئے اپنے آپ کو بیش کریے توساری دنیااس پر معنت و ملامت کی او تھا او کر دہتی ہے ، اگر سرمعا ملکا تعىفيه خالص اورآذادعقل مح خوالے سے كياجات تو وہ بالكل بجا طور يريسوال كرسكتى ہے کہ اگرایک بھائی اپنی بہن سے برقسم کا آدام مصل کرسکتا ہے توجنسی آرام مصل کرنا كيون منوع ب إيسوال اخلاق اوراسم ورواج كيمعترركي مونى عدور يصحت انتبائى اچنبعاملك گھناز نامحىوس بوتلىيے، ئىكن جوعقل كىى تىم كى حدود وقيودك يا بندنه بواس كوآب يه كهه كرمطمتن نبين كرسكة كديدنعل اخلاقي اعتبارسے انهماك بست اور گھنا دُنافعل ہے، سوال میہ ہے کہ خانص عقلی نقطر کنظرسے اس میں کیا خرابی ہے ؟ آپ کہیں گے کہ اس سے اختلاطِ انساب کا فتنہ میدا ہوتاہے ، لیکن اوّل توبر تھ كنے ول كے اس و ورمي اس جوائے كوئى عنى يہيں ديوا وراگر بالفرض اس اختلاطِ انساب ہوتاہمی ہوتہ خانس عقل کی بنیاد پر ثابت کیجے کہ اختلاطِ انساب بمرى چزہے ، کیونکہ وہا ں بھی ایک آزاد عقل پر کہنعتی ہے کہ اختلاط انساب کو مِرا بَى مشرار دينا مذهب واخلاق كاكرشمهه، اورجه عِقِل مزمهب وإحسالات كي ریجرزںسے آزاد ہواس سے لیے کسی بڑائی کوئرائی ٹابت کرنے کے لیے کہی خاص عقلی دلیل کی منرورت ہی،

آپ کہیں گئے کہ میعل انہتادرہے کی بے حیاتی ہے، میکن خالص اور آزاد عقل اس کے جواب میں میر کہ گئی کہ "حیا اور "بے حیاتی "سے یہ سارے تصوّرات ندب، احسلاق باسماج کے بنا ہے ہوئے ہیں، ور بنعقلی اعتبار سے پیجیمجالملہ ہے کہ ایک عورت اپنے حبم کو ایک قطعی انجان آدمی کے حوالے کرنے تو پر حیا داری ہے ، اور جس بے تکافٹ شخص کے ساتھ اس کا بجبن گزراہے اس کے حوالے کر ہے تو پر ہے حیاتی ہے ۔ . . . ، ؟ آپ کہیں گے کہ انسانی نطرت اس عل سے انکار کرتی ہے لیکن آزاد عقل اس کے جواب میں کہتی ہے کہ اس عمل کے غیر فطری ہونے کی دیل عقل کیا ہے ؟ در حقیقت یرعمل اس لئے خلائ فطرت معلوم ہوتا ہے کہ صداول سے سماج اس کو بڑا مجھتا آرہاہے ، اگر ساج کے بندھن کو تو اگر کو خالص عقل سے حیات قراس عمل میں قبارت کیا ہے ، غرص آپ خالص عقل کی بنیا دیراس سوال کو حال کو ایکن خالے ہیں گرنا چا ہیں گرنا عالم میں تک حل بندیں ہوسے گا ،

ا دریجے عن ایک مفرد صنہی نہیں ، آج کی آزا دعقل نے تواس کے قسم کے بے شارسوالات اتھاہی رکھے ہیں، بُرانے زمانے میں بھی جب کسی نے خانص اور آزادعقل کے ذریعہ دنیا کے معامر فی مشائن حل کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہمیشہ عقلی سوال دجِراب کی اس بھول بھاکیاں میں جنس کردہ گیاہیے ، یعین نہ آسے تو فرقة باطنيه كم حالات كا مطالعه كيج ، (س فرقه كا ايك منهودليرُ رعبي التَّدين جهن القيرواني ابني كناب السياسة والبلاغ الاكيدُ والناموس الأعظم مين المحتلَّب : ـ مس سے زیارہ تعجب کی بات کیا ہوسحت ہے کہ لوگ عقل کا دعویٰ کرنے کے با وجودا سقسم کی بےعقلیاں کرتے ہیں کہ اُن کے پاس ایک حسین رحمیل بہن یا بیٹی موجود ہوتی ہے، اورخودان کی بیوی السی سیس مبین ہوتی، اس سے با دحود وہ اپنی بہن یا بیٹی کو اپنے او پرچرام سمجھ کراس کو آیک حبیبی شخص سے حوالے کردیتے ہیں ، اگر پی جا ہی عقل سے کام لیتے وانھیں احسا ہونا کہ ایک اجنبی کے مقابلہ میں اپنی ہن ادر بیٹی کجے وہ خود زیا دہ حق داریم دراصل اس ادانی کی ساری وجہ یہ ہوکہ اُن سے رہنا اُن برونیا کی لڈ تیس حما مردی ہیں <u>"</u>

كَ الفرق بين الفِرق، تعبدالقا برا بغدا دى مص ٢٩٠،

اس گھنا وی عبارت کی مشناعت وخباشت پرحبتی چاہے لعنت بھیجے رہتے، کی ساتھ ہی دل پر ہاتھ رکھ کرسوچیے کہ خالص اور آزاد عقل کی بنیا دیراس لیل کاکوئی ہواب آپ وے سکتے ہیں ؟ واقعہ یہ کہ دنیا بھر کے جوعقل پرست مسجے دشام آزاد عقل کی رٹ لگاتے رہتے ہیں ، اگر وہ سب مل کراس اعرّ احن کا خالص عقلی جواب دینا چاہیں تب بھی قیامت مک ہنیں دے سکتے ،

اور پیرکمال یہ ہے کہ بیمبیدانڈ قیسروانی جس کی عبارت او برایمی گئی ہو مشرآن کا کھلامنکر نہیں تھا، بلکہ روس کے باطنیہ کی طرح قرآن میں عقت کی بنیاویر تأویلات کیاکر تا تھا، اور یہ دعوی کیا کر تا تھا کہ قرآن کے جومعی ظاہری طور رہیمجھ میں آتے ہیں در حقیقت وہ مراد نہیں ہیں، بلکہ پرسب بچھ مجازو ستعارہ اور تمثیل د تشبیہ ہی جس کا حقیقی مطلب کھے اور ہی،

اور بیکوئی غیرمتمولی بات ہمیں ، انسانی ذہن کے بناسے ہوئے قوانین کا یہ لازمی خاصہ ہوکہ وہ انسانیت کی میچے تربیت کرسے اس کوامن وسکوسے ہمکناد کرنے میں ہمینشرناکام رہتے ہیں، اوران کے ذریعہ انسان عقل کے نام پرالیبی

ايسى مع عقليان كرياسي كرالامان ، وجبرير بح كرجب منا مص عفل " قانون سازى كى نیاد کہری تواس دنیایں ہرانسان کی عقل د دسرے سے مختلف ہونی ہے ، زمانے کا کوئی عام جلن اگرایک زمانے سے افراد کوکسی ایک عمل کی ایسانی یا بڑائی پرمتفق کرتا مجھی ہو توئسی د دسےرز مانے کی عقل اسی عمل سے بارے میں کوئی مختلف رائے دید ہی ہو كيونكه عقل على السام عقر معيار نهيس سيحس كى بنياد را قدار ( Values ) كاتعين كياجا يح ادراس كي روشي من فيح قوانين بنات جاسخيس، چنا پخرعه، بعاسزے ماہرینِ قانون بھی عقل دفہم سے ہزار دعور ں کے باوپور کٹا سال کی بحق سے بعب ریکھنے پر مجبور ہم کہ قانون سازی کا پر بنیا دی شاہم ابھی مطے ہنی*ں کوسکے کہ* تیانون سازی نے لئے تمسی جبر کوا بھایا بُراہیجینے کا کیا معیار ہم شقرر كرناچاسة ؟ مهارك زمانے كمعروف مرقاني الرشين Whitecross Paton ) اس موصورع بریجنٹ کرتے مہوسے اپنی کماب "اسول قانون بیں بھنے ہیں: "أيك شالى نظام قانون مي كون سے مفادات كا تحفظ صر ورى سے ؟ يه ايك اقداركا سوال سوجس مين فلسفة قانون كوا يناكر دادا داكرنا موتله بنیادی طوریریه منظری قانون " ( Natural Law ) کامتىلىچ ليحن اس سوال كاجراب بم جتن فلسف سے حاصل كرنا چاہتے ہيں، اتنامی فلسفے سے اس کا جواب ملنا مشکل ہے ، کیونکر ابھی مک اقد ارکاکوی متفقه بيام الله الله مل سكا، واقعه يه كرمرت مزجب ايسي حرب كه جس میں ہمیں ایسی بنیاد مل سحق ہے ، میکن مذہب کے حقائق کو اعتقادیا وجدان کے ذریعة تسلیم كرنا حروري ہے، مذكه خالعم منطقى د لاكل كے ذورر" آگے اسی مصنعت نے ان آرا ، دخیالات کی بڑی دلجیسپ داستان بیان کی ہے جوقائ<sup>یں</sup> کے مقسر اس کے فلسفہ اوراس ہے اخلاقی بنیاد دں سے متعلق مختلف مفکرین نے ظاہر کی ہیں، پیکن بہ آرار وخیالات اس قدر منضاد ہیں کہ جا آرتے بیٹن تھنے ہیں ،" قانون کا مقصد کیا ہونا چاہتے ؟ اس بالے میں آرار د نظریات تقریبات بھی ہیں۔
بسی بے شمار ہیں جتنے اس موضوع سے مس رکھنے والے مصنفین کی تعداد ،
کیونکہ ریسے تھے والے مشکل ہی سے ملیں گے جمفول نے قانون کے لئے کوئ
مثالی مقصد وضع نہ کیا ہو ؟

آتے اضوں نے تفنیس سے بتایا ہو کہ اس مومنوع پر ہرزمانے میں مفکری تا نون عقل و نکری تگ و تازیے اس المجھی ہوئی ڈورکوکس طرح مزید پڑتی ہے بناتے رہی ' مقل و نکرکی تگ و تازیے اس المجھی ہوئی ڈورکوکس طرح مزید پڑتی ہے بناتے رہی '' آخر میں وہ منکھتے ہیں:-

The orthodox natural law theory based its absolutes on the revealed truths of religion. If we attempt to secularize jurisprudence, where can we find an agreed basis of values? (P. 126)

رُّا سِحَ العقیدہ فطری قانون کا نظریہ لینے عمومی اصولوں کی بنیا د مزمہدکے الہامی حقائق پررکھتا تھا، اگریم اصولِ قانون کولادینی بنانے کی کوشِش کرس توا قدار کی متفقہ بنیا دہم کہاں سے لاسحیں گے ؟

عزت پرکه اگر دی اہتی کی رسنائی ہے تبطہ نظر کرسے عقل کو بالکل ما در بدر آزاد چیوٹر دیا جاسے تو اچھ بڑے کی تمیز کرنے کے لئے کوئی بنیا دہا تی ہنیں رہتی ، انسان کو گراہی او رہے عقلی کے لیسے لیسے تاریک فاروں میں گرا کر چیوٹر تی ہو کہ جہاں رُشند وہدایت کی کوئی بلک سی کرن بھی ہنیں پڑی ، وجہ بہت کہ دحی الہی کی رہنا تی کے بغیرجب انسان نری عقل کو ہتعال کرتا ہے تو وہ اسے آزاد عقل بھتا کہ میں در حقیقت وہ اس کی نفسانی خواہشات کی غلام ہو کررہ جاتی ہے جوعقل کی غلام کی برترین شکل ہے ، جولوگ ہرکام میں خالص عقل کی برترین شکل ہے ، جولوگ ہرکام میں خالص عقل کی بروی کا دعولے غلامی کی برترین شکل ہے ، جولوگ ہرکام میں خالص عقل کی بروی کا دعولی

کرتے ہیں وہ در حقیقت انہتا درجہ کی خود فریبی میں مستلا بیں، اُن کے مقابلیں دہ لوگ زیا وہ حقیقت انہتا درجہ کی خود فریبی میں مسبتلا بیں اُن کے مقابلیں دہ لوگ زیا وہ حقیقت بیسندا درجرات مند ہیں جو کھل کریے کہتے ہیں کہ ہماری عقت اور ان میں مناز در کھا میں اس کی غلام ہے ، فلسفہ قانون کی بحث میں ۔۔ ماڈرن مفکرین کے ایک گردہ کا ذکر آ تا ہے ، جن کا فلسفہ کا فلسفہ کا محروف ماہر قانون کے معروف ماہر قانون کے دون کی دون کے دون کا میں اس فلسفہ کا خلاصہ یہ ہے کہ:۔

Reason is and ought only to be the slave of the passions and can never pretend to any other office than to serve and obey them.

 برخالمة اس کے جذبات و خواہشات کی حکم انی ہوئی ہے، اور بیخواہشات و جذباً
ایسے جہاں لیجانا چاہیں وہاں اُسے جانا پڑتا ہے، پھراگرسی کام کوانسان کا ضمیسر
قبول بھی ہذکرتا ہو تب بھی اس کے ہاس خواہشیات کورد کرنے کے لئے کوئی معین
بنیاد ہاتی نہیں رہتی، جنا بخ برطانیہ ہیں ہم حنس بیتی کو سنرجواز دینے کا اقدام اسی
بیجادگی کے عالم میں ہوا کہ بعض معنکرین اُسے نا پسند کرتے تھے، اورخود جائز قراد
دینے والے بعض افراد کا ضمیر اس برمطمئن ہن تھا، لیکن خواہشات کی غلام بنے
کے بعد عقل کے ہاس اس مطالبہ کورد کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، دولفنڈ ن
کیٹی ر سیم مسئلہ برخور
کرنے کے لئے بنائی گئی تھی، اور جس کی سفارشات کی بنیاد برسم بیلی میں یہ فیصلہ
ہوا، اس کی ربورٹ کے یہ الفاظ کس درج عبرت خیز ہیں :-

معجب تک قانوں سے ذریعہ کام کرنے والی سوسائٹی اسبات کی جانی ہو جی اور سوچی ہم کو میشنٹن نہ کرکتے معاشرے میں مجرم کاخوف گناہ کے نون سمے برابر ہوجائے اُس وقت تک پرائیویٹ اخلاق اور براخلاقی کے تھو کی حکم اِن باقی رہی گا، جو مختصر گرصاف تفظوں میں قانون کے وائرہ کاد

سے باہریتے "

یکن ترآن کریم جوانسانیت کوخواستات کی بھول بھلیّاں میں بھلگا چھولانے
سے لئے ہمیں بلکہ ہوایت کا صاف اور سیرھا رہتہ بلنے کے لئے آیاہے اور
جس نے واضح طورسے بتایا ہو کہ انسان کی جبلت میں اچھی اور مُری ہوطرح کی
خواہشات و دلیت کی گئی ہیں وہ لینے ہیروؤں کو اس ہولناک اندہ بیرے ہیں
ہمیں چھوڑ سکتا، اس کی مطلاح میں دحی کی رہنمانی سے آزاد عقل کانام مہوئی "
ہیں جس کے بارے میں اس کے اوشا وات یہ ہیں :-

وَلِوَاتُّبَعَ الْحَقُّ آهُوَ أَءَهُمُ لَفَسَلَ تِالسَّمَالِكُ وَ الْمُؤْمَنِ مِنْ فِيهِنَ (الْمُومَنِين: ١١) "ادراگری اُن کی خواہشات سے پیچھے چلے تو آسان وزمین اور ان کی مخلوقات در سم برسم موکر ره حالیس » آفَمَنُ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ زَرِبِهِ كُمَنُ زُمِينَ لَهُ سُوعُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا آهُوا ءَهُمُ رَمَحَمَلُ: ١١٠) م**تو ک**میاده تنحض بیسے لیسے پر دروگار کی طریعی روشنی ملی موان دگ<sup>رگی</sup> طرح موسكتا بوجفيل ابني بدعلي اليهي لكتي ب، اور دواين خوامشا نعس کی اتباع کرتے ہیں یہ وَلاثُطِعْ مَنْ آغُفَلُنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْنِ نَاحًا تَلْبَعَ هَوَالْ وَكَانَ آمُونُ فُرُطًّا، (كَهُفُ: ٢٨) '' اورئم استخص کی اطاعت ہٰ کر دجس کے دل کوسم نے اپنی يارسے غافل كرديا، اوروه اپنى خوامېش نفس كے بيچے موليا، اوراس كامعا لم حدي كزركيا» فَلاَيَصُنَّ نَفَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ عِمَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرُدِي (ظه : ١١)

" پینتمہیں آخر**ت** سے *ہرگز گریز*اں س*ز کرے وہ تع*ف جواس پر ایان نهیں رکھتا، اورایی نوابمشِفْس کی بیروی کرتاہے (ایسا

منهو) كريم بلاك مهوجا وٌ يا

وَمَنُ أَصَلُ مِنْمِنِ اللَّهِ كَفَوَا لَهُ بِغَيْرِهُ مَنَّى مِّنَ اللهِ، رالقصص: ۵۰:

م ادراس تخص سے زیادہ گراہ کون ہوگا جوانٹر کی طرف سے آتی موتی ہدایت کے بغیرایی خوا ہش نفس کی بیروی کرے "

فَلِنَ الِكَ فَاذَعُ وَاسْتَقِيمُ كَمَا أُمِوْتَ وَلَا تَتَّبِعُ آهُوًا ءَهُمُ (الشورِي: ١٥) "پس اسى كى تم دعوت دو، ادرجبيسا تهيين حكم ديكيلي اس پر استقافمت افتياركرو، ادران لوگوں كى نوابشات كى بيروش كُرُدٌ آف كُلَّمَا جَاءً كُمْ رَسُولُ مِي بَمَا لَا هَوْكَى آنْفُسُكُمْ اسْتَكُنُورُ ثُمْمُ وَالْبَقَنْ: ١٠٠)

" توكيا دىمقدادا حال يرسى كرجب بھى كوئى دسول تحماك باسائيى بات ئے كرآت جوتمھا بے نفس بسندنہيں كرتے ستھے تو تم نے

مسرکشی کی 4

خولاحت به که اسلام کی اسلام کی استاداس عقل پرنہیں جونواہشانیس کی غلام ہو، بلکہ اس عقل پر ہے جوالٹر تعالیٰ کی عطار کی ہوئی ہرایات کی پابند ادراینے صر ددکارسے اچھی طرح واقعت ہو، اور ہی عقل سلیم کی تعرفیت ہے، ۲۔ اسلامی احکام کی حکمتیں اور دین بین ان کا مقام

برگزنهیں بونا چاہتے کہ اس بھم ہی کو درست تسلیم نہ کیا جائے ،کیونکہ اگرانسان مولینے فائدے کی تمام باتیں از خود سمجھ میں اسمحق تھیں تو پینم پردل کو <u>تھیج</u>ے اور آسانی كمّابين اذل كرنے كى صرورت ہى نہيں تھى، وجى ورسالت كام َقدس سلسلہ تو جاری ہی اس لئے کیا گیا ہی تا کہ اس کے ذریعیرا نسان کوان با توں کی تعلیم دیجاسیے جس کااد راک نری عقل سے ممکن نہیں ، اس لئے اگرانٹدین اس کی قدرتِ کا ماہم اس کے علم محیط یو اس کے بھیچے ہوئے سینمہر دل پرا دراس کی نازل کی ہوئی کتابو یرایمان بے تولاز گابہ بھی مانے بڑے گائر اُس سے مازل سے ہوسے ہڑتھ کیوری ور مُصلِّحت کابا نکایم به مین آجانا خردری نہیں،اد راگراس **کا کوئی حمر ہ**اری مخر<sup>د</sup> عقل ونظيه ما درار هو تواس ملنئے سے اٹھار کرنا کوئی معقول طرز علٰ نہیں، اس باَت كوايك نظير سے مجھتے، ونيل كے جركى ملك ميں كوئى قانون بنايا جا ہے وہاں قانون ساز دل کے بیش نظر ہر قانون کی بچھ صلحتیں ہوتی ہیں اوراہنی مصلِحةِ ں کی خاطروہ فافون نافذ کیا جاتا ہے ، لیکن کیا بہ ضروری ہے کہ ملککا ہڑتا ہ مکک کے ہرقانون کی یوری یوری مصلحہ تو سے باخر ہمو؟ ظاہر ہے کہ ملک میں بساا 🗖 أكثرتيت ليليے افراد كى بنوتى ہے جو قانون اوراس كى عائد كى ہوئى يابنديوں كے نوا ' سے واقعت ہنیں ہوتے، اب کسی ملک کاجوقا نون اُس کے بہترین رمّاغول نے تام پہلوم ی نظر کھ کر بنایا ہی کیا اُسے اس بنار پر ناکارہ یا غلط کہا جا سکتلہے کہ چندان پرط دریها تیول کواس کافائده سمجه مین نهیس آیا، اگر کونی جابل انسان محصٰاس بنارپر کہی فانون کی تعمیل سے انکار کریے ، کہاس کی مصلحتیں میری مجھ سے باہر ہیں تواس کا مقام جبل فلنے کے سواا در کیا ہوسکتاہے ؟

بچرما ہرمین ِ قانون اڈرایک جاہل انسان کے علم میں توکسی نسبت کا تھوّر کیابھی جا سکتا ہے ، خانق کا تنات اور ایک بے مقدار انسان کے علم میں توکوئ نسبت ہی ….. متھوّر نہیں ، لہٰذا ایک انسان کے لئے یہ بات کیونکر معقول ہوسحتی ہے کہ وہ انٹد تعالیٰ کے کسی صریح اور واضح حکم کو اس بنار پر دَوکر دے یااس میں تأدیل دمخرلف کا مرتکب بوکہ اس کے فوائداس کی سمجھ میں نہیں آرہے، ۳ محمکتوں برختیم کا مرار نہیں ہوتا

اسی بنار برتم م مسلم می برت اس بات برا جماع رہاہے کہ شرع کا اسی بنار برتم ما بی علم کا ہر دُور میں اس بات برا جماع رہاہے کہ شرع کا کا دار د مداراً ان کی محکمتوں برنہیں بلکہ علیق ال برہوتا ہے، چونکہ ہما اے دُور میں بہت حصرات مقلب اور "حکمت "کا فرق بھی سمجھ نہیں باتے ، اس لئے بہا المختصر آ ان دونوں کی حقیقت بھی سمجھ لینا عزوری ہے،

معلّت اس چیز کوکہتے ہیں جوکسی قانون کے واجب ہتھیںل ہونے کا لازمی سبب ہوتی ہے ،اس کی حیثیت ایک ایسی لازمی علامت کی سی سے جے دیجتے ہی قانون کے متبعین پرلازم ہوجا آہے کہ وہ حکم کی بیروی کریں، اور محمکت " اس فا ترے اور صلحت کو کہتے ہیں جو قانون وضع کرتے وقت قانون سازے بیشِ نظر ہوتی ہے ،مثلاً فسترآن کریم نے متراب کی حرمت کا حکم دیاہے ، اور "نشنه" كوحرمت كى لازمى علامت قرار ديا كيلب، كرجس حرز مي كون برو **ام کابینا ممنوع ہے، اوراس مانعت کی ہبت سی صلحتیں بیں ب**جن میں سے أيك يهبى كدلوك بهوش ويواس كلوكرالييے افعال بيں مبتىلان ہوں جوانساني تمرف و دقارے فرو تر ہیں \_\_\_\_ اس مثال میں مشر آن کریم کا یہ ارشا دکہ مثراب سے پر ہیسنز کر و" آیک حکم ہے ،" نشتہ" اس حکم کی علّت ہی اور اوگوں کو ہوش و حواسس کھوکر مربے افعال سے بجانااس کی حکمت ہی، اب مانعت کے حکم کا دار ومراراس كى علىت بعني منشة برنبوگا، ادر جس جيز مين هي نشنه "يا يا جائ گأ، ا مے حرام کہیں گے ،اس محم کی حکمت پر حکم کارو دراز نہیں ہوگا ، ابدا اگر کوئی شخص پیٹھے کر میں مٹراب پینے ہے با وجو دہمکتا ہنیں ہوں ا در منہ ہوش وحوا س كھوتا ہوں، اس لئے سراب ميرے لئے جاتز ہوني چاہتے، يا اگر كوئي شخف كہنے لگے کہ آجکل مٹراب تیار کرنے مے زیادہ ترقی یافتہ ذرائع ایجاد ہوچکے ہیں جفو<sup>ں</sup> نے اُس سے نقصا نات کو کم کر دیاہے ، ا در متراب پینے والوں کی ایک بڑی تعا<sup>د</sup>

شراب نوش کے با وجود ہوٹ دحواس کے سائھ لینے کام کرتی رہتی ہے ،اس لے آجکل مشراب جائز ہونی چاہتے ، تو طاہرہے کہ اس کا یہ عذر قابلِ ساعت نہیں ہوگا،

مراب جابر ہوی جائے، و کا ہرے در ان یا عداد بن ہا ہوں ہے۔ ان اسی طرح قرآن و سنت نے اپنے متبعین کو مشقت سے بجلنے کے لئے یہ مائی ہیں ،

ہے کہ سفر میں پوری نماز بڑ ہنے کے بجائے آدھی نماز پڑھا کر و بچھے تقصر " کہتے ہیں ،

اس مثال میں قصر " ایک محم ہے ، سفراس کی علت ہے ، اور مشقت سے بچا نااس کی عکمت ہیں ، ان اس مثال میں قصر " ایک محکم کا دارو مرا راس کی علت یعنی سفر بر ہوگا ، محمت پر نہیں ، النزا اگر کوئی شخص ہے ہمنے لگے کہ آجکل ہوائی جہا زوں اور دیل کے آرام دہ ڈول نے سفر کوآسان کردیا ہے ، اور اب بہلی سی مشقت باتی نہیں ہی سائر آجکل" قصر" کا حکم باق نہیں ہوگا ، کیو کہ انشر کے بندے کی حیثیت بی باق نہیں دیا ، قواس کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا ، کیو کہ انشر کے بندے کی حیثیت بی بارکام حکم کی علّت دیکھ کر حکم پر عمل کرنا ہے ، است کی حکمتوں اور صابحتوں کوئی فی کرنا ہے ، است کم کی حکمتوں اور صابحتوں کوئی فی کرنا ہے ، است کم کی حکمتوں اور صابحتوں کوئی فی کرنا ہے ، است کم کی حکمتوں اور صابحتوں کوئی فی کرنا ہے ، است کم کی حکمتوں اور صابحتوں کوئی کوئی کرنا ہے ، است کم کی حکمتوں اور صابحتوں کوئی کرنا ہے ، است کم کی حکمتوں اور صابحتوں کوئی کرنا ہے ، است کم کی حکمتوں اور صابحتوں کوئی کرنا ہے ، است کم کی حکمتوں اور مناسب نہیں ، کو کرنا ہے ، است کم کی حکمتوں اور مناسب نہیں ، کوئی کرنا ہے کہ کے کہنا در سب نہیں ، کوئی کوئی کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کہنا در سب نہیں ، کوئی کرنا ہے کہ کوئی کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کوئی کرنا ہے کہ کی حکمتوں اور کرنا ہے کہ کرنا ہوئی کرنا ہے کہ کرنا ہوئی کرنا ہے کہ کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی کرنا ہے کہ کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہے کہ کرنا ہوئی کرنا ہوئی کوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی

آوریہ قاعرہ صرف اسلامی شریعت ہی کا ہمیں، بلکہ رائج الوقت قائین سے بھی ہیں قاعرہ کار فراہے ، مثال سے طور پرٹر لیک سے حادثات کی دوک تھام سے لئے حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب سی چوراہے پرسُرخ سکنل نظرائے ہرگاڑی سے نے کہ جب سی چوراہے پرسُرخ سکنل نظرائے ہرگاڑی سے لئے گور کا یہ مکم کہ" رک جادی" ایک قانون ہے ، سرئرخ بسگنل اس قانون کی عقت ہی، اور تعماد مسے خطرات سے بچاؤکر ااس کی جمکست " یعنی تعماد م کی دوک تھام پر اجزاد اگریسی وقت حادثے برہے، مذکراس کی جمکست " یعنی تعماد م کے دوک تھام پر اجزاد گریسی وقت حادثے برہے، مذکراس کی خطرہ منہ و تب ہی بسکنل دیجے کرد کہ جانا لازمی ہے، اورا گرکوئی ڈرائیور پرسوچ کرسگنل یا دکرجائے کہ اس کی نظریں حادثے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو قانون کی میسوچ کرسگنل یا دکرجائے کہ اس کی نظریں حادثے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو قانون کی میسوچ کرسگنل یا دکرجائے کہ اس کی نظریں حادثے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو قانون کی میسوچ کرسگنل یا درجالان کا سیحق ہے ،

عزض رائج الوقت قوانين ميں بھي احكام كادار دمرار بہيشدان كى علتوں بر ہوتا ہے .... حكمتوں برنہيں ہوتا، ادرجب دنيا كے عام قوانين كامعاملہ بيہ

توا مٹریے بنائے ہوئے قوانین میں تواس قاعدے کی بایندی زیارہ صروری ہے ،ا<sup>س</sup> کی ایک وجه توریس که هم برشرعی حکم کی تمام چمتوں اور مصلحتوں کا احاطه نهس کرسکتے اس نے اگراحکام کا مدار چھتوں پر رکھا جانے توبہ وسکتلہے کہم کسی ایک فائد کے موحكم كى واحد محمت سمجھ كراس كے مطابق كوئى اقدام كر بيٹيس، عالانكراس كى در<sup>رى</sup> بهرت اِسی محمتیں ادر بھی ہوں ، اور و دسری وجہ یہ ہے کہ مجھسے "یا مصلحت عمو مّا کوئی لگی بندهی،منصبط اورایسی داختی چیز مَنهیں موتی جسے دیکھکر سرکس و ناکس یہ فيصله كرسيح كميهان يحكمت عصل بهورسي سي يأنهيس ؟ اب اگر حكم كأ دار دملاراس ی حکمته برر دکه دیا مباسے تواحکام وقوانین کا نفاذ مہوہی نہیں سکتا، کیوکہ پڑخص یہ سکتا ہے کہ میں نے فلاں حکم براس لئے عمل نہیں کیا کہ اس وقت اسس کی حكمت نهيس ياني جاربي تقي، مشلاً أگر مرشخص كويه آزادي ديري جان كه ده جوراً عبوركرتے وقت خوديەنىسلەكرے كەحاد فى كاخطرە بى يانىس، اگرخطسرە جوتو رُک جانے اورخطوہ نہ ہو تو آگے بڑھ جانے ، تواس کا نیٹجہ شدید برنظی اور میلے درجے کی ابتری کے سواا در کیا ہو سکتاہے ؟ اسی طرح اگر سٹراب کی حرمت کونس می علّت بعنی نیشه کے بجائے اس کی حکمت پر دو تو دَن کر دیا جائے تو ہرشخص یہ مهرسكتلب كرمجع مثراب سے ایسانشہ لاحق ہنیں ہوتا جومیرے ہوسش وحواس كم كركے ميرے كاموں ميں خلل انداز ہو،ايسى صورت ميں حرمت مثراب كاسكم محض ایک کھلونلینے سے سواادر کیانتیج سیدا کرسکتاہے؟

اش کے برعکش احکام کی علیمی ایسی گلی بندھی اور منصبط ہونی ہیں کہ ترخف اسمفیں دیکھ کر یہ فیصلہ کرسکتا ہو کہ مہماں علّت یائی جار ہی ہی، لہذا ان کے ذرائعی احکام کی خلاف درزی پرگرفت بھی باسانی ہوسحتی ہے، اور اُن پر قوانیں کا دارڈ مسرار دیے کرہی دنیا میں نظم وضبط؛ امن وسکون اور قانون کا احترام ہیسا کیاجا سکتا ہے،

یمی وجب کو است مسلم کے بہت سے علمار نے استلامی احکام کی حکمتیان ا

لایحل آن پتوقف فی امتثال احکام الش اخاصحت بها الله وایه عظی معرف تلك المصالح لعدم استقلال عقول کشیرمن المصالح و لکون البنی معیان معرف کثیرمن المصالح و لکون البنی صلے الله علی وسلم اوثق عندن امن عقولنا ولذ لك لمدیدن هن العلم مضنونا به علی غیراهله "
"یه برگر جائز نهیں بری مربر یوت کے جواحکام می دوایت سے تابت یم ان کی تعمیل میں اس بنار پرس وی کی جواحکام می دوایت سے تابت یم ان کی مصلح تی میں معلم نهیں کیونکر بہت سے لوگوں کی عقلیں بہت سی می کمونکر بہت سے لوگوں کی عقلیں بہت سی میں کو بی میں میں اس نار پرس کی علی میں اس خاری میں اس نار علی اس علم دیعنی حکمت و رہن کے علم کو بعیش نا اصل قابل اعتادیں اس کے اس علم دیعنی حکمت و رہن کے علم کو بعیش نا اصل قابل اعتادیں اس کے اس علم دیعنی حکمت و رہن کے علم کو بعیش نا اصل قابل اعتادیں اس کے اس علم دیعنی حکمت و رہن کے علم کو بعیش نا اصل

الوگوں سے بچانے کی کومشش کی جاتی رہی ہے ،

کہ جمۃ انٹرائیا لغہص ہ ج امطبوعہ پھتبۃ سلفیۃ لاہو دُھوں اُس کا میں کی مزیرتغفیل جھیں کے لئے طلحظہ ہو، کتاب مذکور، ص ۱۲۹ ج ۱ باب الفرق بین المصالح والشرائع ۱۲

مم ۔ احکام تشریعت کا صل مقصد انتباع کا آبخان ہے، ایک اور چیز جو احکام سشر لیست کے معاملہ میں پیشِ نظر رشنی چاہتے یہ ہو کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انسان کی ذندگی کا مقصد " انشدکی بندگی "ہے ، ارشا دہے :-

وَمَاخَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّالِيَعَبُّ وُنِ ، ران الريات : ۲۵ )

اُور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس کتے ہیںدا کیا کہ

ده میری بندگی کر*ی "* 

اوراس بندگی کاطریقہ بھی فترآن کریم نے واضح فرما دیاہے، کہ وہ اسٹراور اس کے رسول رصلی اسٹرعلیہ وہلم ) کے متعمل اتباع میں مخصر ہے ، ارشاد ہے :-اِنَّیْعُوْ اِمَا اُنْوِلَ اِلْکِ کُمْرِقِنْ دَیْبِ کُمْرُ فَلَا تَشَیْعُوْ اَ مِنْ دُونِهِ آوْلِیا کُوْ، والاعراف: ، ) مِنْ دُونِهِ آوْلِیا کُوْ، والاعراف: ، )

بو کی تصالیے بروردگاد کی طرف سے مازل کیا کیاہے اُس کا انتباع کرد، اوراس کے علاوہ دوسے رخود ساختہ )سشر کام

کااتباع په کرد "

لِقَوْمِ الْبَيْعُواللَّهُ وُسَلِينَ ، الشَّعِوْ امَنُ لَا يَسْمَا لُكُمُّ الْجَوَّةُ مِنْ لَا يَسْمَا لُكُمُّ الْجَوَّةُ وَهُمُ مَّهُ مَتْكُونَ و دليل : ٢٠وا٢) المُحْرَد ومَ الله الله المُحْرِد ولا كما تباع كرو، أن كما تباع كروجوم سے كوئى معاوض منہ من ما منطح ، اور وہ ہدایت بریں الا

وَاللَّهِ عُولًا مُحْسَنَ مَا أَنْبِزِلَ إِنْكُمُ مِّنْ تُرْبِي فَحَمُوا اللَّهِ الْمُحْمَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رالزمر:۵۵)

اُن بہترین با توں کی اتباع کروجو تمھادے پر دردگار کی طرف سے تھاری طرف نازل کی گئی ہیں " وَهٰذَ الِكَابُ آنُوَلُنَا الْمُعَبَارَكُ قَاتَمِعُوهُ وَا تَعْتُوا تَعَلَّكُمُ مِثُورَةُ مُحْرُونَ و (الانعام: ١٥٣) "اوريبركت والى كتاب برجي بم نے نازل كياہے، بستم آكا اتباع كرو، اور دائشي ور وتاكيم بررحم كياجائے ؛ فَا مِنُواْ إِللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّا بِي اللّٰهِ عِيّ الّذِي يُحَوِّمُ مِن اللهِ وَكِلْمَانِهِ وَالتَّبِعُولُةُ (الاعراف: ١٥٥) بس ممّ الشّربراوراس كرسول برايان لاؤجوائي ہے، اور تود

انڈرپراوداس کی باقوں پرایمان رکھتاہے اوراس کی اتباع کرد ہے قرآن کریم ہی نے یہ واضح فرمایلہے کہ انسان کو پیدا کرنے اور اُسے مختلف احکام کا پابند بنانے کامقصداس بات کی آزمائش ہے کہ کون انٹراوداس کے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ؟

ٱلَّذِيْنَىٰ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبُلُو كُثُرُ ٱ يُّكُثُرُ ٱحْسَنُ عَمَلًاه (الملك: ٢)

رُّاندُ وه وَات بِ ) جس نے موت وحیات کواس کے بیدا کیا اکر تھیں آز مات کرئم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے ؟ قد ما تحقیلنا المقابلة الّی کُنٹ عَلَیم کا الّا لِنع کُلم مِن تَنتَ بِعُ اللّ سُولَ هِ مَن تَنقیل مِن عَلی عَقِبَی و البقوه : ۱۳۳ ) آور دل بنی ؟ ) جس قبلے پرآپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اک لئے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہوکہ کون رسول کی اقب اع کرتا ہے اور کون کے یا وَں اَو جا تا ہے ؟

اورجب بندے کاکام ہی انٹراوراس کے رسول کی انتباع ہوا، اوراس میں اس کی ساری آنیاع ہوا، اوراس میں اس کی ساری آنیا کے اجدانسا کی انتبائے کے اجدانسا کاکا کی صریح حکم آجانے کے اجدانسا کاکام بس تسب کے کرویٹا ہے، اُس کے اجدائسے یہ جستیا رہا تی ہیں رہتا کہ وہ حکم

اس اجعلك تو بول كرا اورا جها نك توكس دوكرف ؛ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَ وَكَمُوْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ اَمْرُا آنْ يَكُونُ لَهُمُمُ الْخِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ ، والاحزاب: ٣١)

'اورکسی سلمان مردیا عورت کویه حق نهمیں کہ جب انتداوراس کا رسول کسی معاملہ کا فیصلہ کردیں تو اُن کو اپنے معلیطے میں کوئی اختیا اقب سریہ

يا قى رہے ي

ہذاالد اراس کے رسول کا داخ میم سننے کے بعد اگر کوئی شخص اس بنار پراکسے ماننے میں انمیل کرے کہ اس کی مجمع میں ہنیں آرہی تو در تیفت وہ عقل کا ہمیں، بلکہ اپنی خواہ شات نفس یا شیطان کا اتباع کرد ہاہے: - وہ عقل کا ہمیں انتاب میں تیج اول فی انتاج بغ آبر عِلْمِر قَدَیْتَ بِعُ کُلُو مِنْ اللّٰهِ بِغَ آبرِعِلْمِر قَدَیْتَ بِعُ کُلُو مِنْ اللّٰهِ بِغَ آبرِعِلْمِر قَدَیْتَ بِعُ کُلُو مِنْ اللّٰهِ بِغَ آبرِعِلْمِر قَدَیْتَ بِعُ کُلُو مِنْ اللّٰهِ بِعَ آبرِعِلْمِر قَدِیتَ بِعُ کُلُو مِنْ اللّٰهِ بِعَ آبرِعِلْمِر قَدِیتَ بِعُ کُلُو مِنْ اللّٰمِ بِعَدُ اللّٰهِ بِعَ آبرِعِلْمِر قَدِیتَ بِعُ کُلُو مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ بِعَدُ اللّٰمِ اللّٰمِ بِعَالَى اللّٰمِ اللّٰمِ بِعَالَٰ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللَّمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ ا

اُورلِمِن لُوگُ وه بَين جُوالله تعالى كے بلك مِن رَضِح ) علم كَرِبْرِ جَعَلُواكرت بِن اور بر مركن شيطان كى اتباع كرتے بين ا اليت خص كوآخرت ميں بن بنيس، دنيا ميں بھى خساره أكفانا بر كا : -وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبُمُ اللّهُ عَلى حَرْفِ مِنَ فَانَ آصَاً خَيْدُ لِي طُلَمَ آنَ بِهِ مِ وَ الْنَ أَصَابَتُ اللّهِ فَتَنَدُّ مِن الْقَالَبَ عَلَيْ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَن يَعْبُمُ اللّهِ مَن اللّهُ اللّهِ مِن اللّهُ اللّهِ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَن اللّهُ الل

"اوربعن آدمی انترکی عبادت داس طرح ) کرتاب دجیسے) کما کے پر دکھڑا ہو) لیس اگراسے کوئی دونیوی ) نفع بہنچ گیا تواس کی دہ بھیڈ سے مطلمَن ہوگیا، اوراگر کوئی آزمائش پڑگئی توممُندا تھا کرچیل ویا ، بنظ دایسا شخص ) دنیا اورآخرت (دونوں) کے حسالے میں ہواور رہے کھیے۔ ہذااللہ اوراس کے رسول کا ہر حکم اگر جائے بیچے بیٹار حکیتی اور مسالح رکھتاہے ، لیکن انسان کاکام یہ کہ دہ اس حکم کی اطاعت کا مقصود اصلی اُن حکتوں اور مسلوج نظرا کی حقیق بندے کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی خوشنو دی اوراس کے احتکام کا اتباع ہونا چاہئے، یہی وجہ کی حجب قرآن کریم میں سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اوراس کے احتکام کا اقباع ہونا جائے ہونا جائے ہونا کیا ہے، یہی وجہ ہی کرجب قرآن کریم میں سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اوراس کے احتمام کا احتمام کیا گھارے یہ اوراس کے احتمام کیا گھارے یہ اوراس کے احتمام کیا گھارے کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اوراس کے احتمام کیا گھارے کے احتمام کیا گھارے کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اوراس کے احتمام کیا گھارے کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اوراس کے احتمام کیا گھارے کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اوراس کیا کہ دوراس کیا گھارے کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اوراس کی خوال کے دوراس کی خوال کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی خوال کی دوراس کی دورا

كَالْكُوْ آلِنْكَمَا الْمُبَيِّعُ مِمْشُلُ الْسِيِّرِ بِلُو، ٱيخون نے كہا كہ بيع سودہى كح طسرح توہے »

تواس کے جواب میں بہت سی عقلی دلیلیں بھی دی جاسکتی تھیں، اور بہمی بتایا جاسکتا تھا کہ بیع دسشرار اور سوری لین دین میں کیا فرق ہے ، لیکن ان ساری عقلی توجیہات کو چیوڑ کرفت آن حکیم نے ایک ہی ٹکسالی جاب دیا ،۔

وُآحَلُ اللهُ البَيْعَ وَلِحُرْمَ السِّرِيدِ والبقاع : ٢٠٥)

سمالانكه الندخ بيع كوحلال كياب اور روا كوحسوام <u>"</u>

یعیٰ جب الله تعالی نے ان دونوں میں سے ایک چیز کوحلال اورایک کوحرام کردیا تواب تمعیں عقلی دلیس طلب کرنے کی گنجائش نہیں، تمھارے کے دونوں کے درمیان بہی فرق کیا کم ہے کہ اللہ نے دونوں کا پیم کیساں نہیں رکھا، بلکہ ایک کوجائز اور دوسرے کو ناجائز قرار دیدیاہے،

قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ اسلام اورا بلیس کا واقعہ دسیوں مقامات پر ذکر فرمایا ہے ،اس واقعہ میں مذکور ہو کہ البلیس نے حضرت آدم علیہ اسلام کو سجرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ دلیل بلیش کی تھی کہ 'میں آدم سے بہت رمول' تونے مجھے آگ سے بہدا کیا ہے اوراس کو کیچڑسے " غور فرمائے کہ خالص اور آزاد عقل کے نقطہ نظر سے اس دلیل میں کیا خرابی تھی ؟ لیکن بہی عقلی دلیل' البلیس سے داندہ درگاہ ہونے کا سبب بن گئی، وجہ وہی تھی کہ واضح اور صربے حکم آجانے کے بعداس کے خلاف عقل کی بیسر دی در حقیقت عقل کی نہیں خواہشات کی غلامی ہو شاہر مشرق علامہ اقبال سے بھی بات بڑے نطیعت بیرا یہ میں ہے ہے مسلم البحر میں گئے ہے ہو عقل کا غلام ہووہ دل ناکر قبول میں ہے۔ قرآن وسنت کی تعبیر کا صبح طرافیہ

اورجب انسان کا قرای نه احکام اہمی کا اتباع ہے تواس کا صاف اور سادہ طریقہ یہ کہ قرآن دسنت کا جو سے مریح اور واضح ہوا سے اپنے واضح منی میں ہی خستیار کیا جائے ، اور محض اس بنار پراس میں توڑمر وڑا ور تاویل محرفیا کا ارتکاب نہ کیا جائے کہ یہ واضح معنی ہمارے نفس کولیٹ زنہیں آرہے ، الٹرتعالی فی اپنی کتاب ہماری ہرایت کے لئے نازل فرمانی ہے ، اوراس لئے نازل فرمانی ہو کہ اس کے احکام کا دراک ہم محص اپنی عقل سے نہیں کرسے تھے ، لہذا اُس کی تشریح و تفسیر میں اگر ہم اپنی خوا ہشات کی بنار پر و دراز کا دراک ہم کو اوراس کے کریں گے ، تو یہ اُن احکام کا نہیں مجلکہ اپنی خوا ہشات کی بنار پر و دراز کا دراک ہم کوگا، اوراس کے سے کتاب اہم کا مقصر نزول ہی تبلیط ہو کر رہ جائے گا،

ہوتی ہے، اس بحث کاخلاصہ ڈاکٹر جائج بیٹن کے الفاظ میں یہ ہے:۔ "انگریزی مقدمات میں تعبیر قانون کے تین بنیا دی اصول بچرنے کے گئے ہیں بهلاا صول لفظی اصول که لا آپ، اس کا مطلب یه بی کداگر کسی قانونی دفته کا مطلب واضح موقوم موقوم موقوم مول اسی برعل کیا جائے گا، نتا بخ نواه بچے مول ورمراا صول سنهرا اصول "که لا آلیے ، جس کا حاصل یه بی که قانون کے الفاظ کو بمینه ان کے معمولی معنی بہنا ہے جا کسی گے ، تا وقتیکدا بیسا کرنے سے کوئی اسمال یا قانون کی باقی وفعات سے واضح تصادب یوامن موتا ہمو، تیسرا اصول اسمال یا قانون کی باقی وفعات سے واضح تصادب یوامن موتا ہمو، تیسرا اصول میسادی اصول ( Mischief Rule ) ہے جواس بات برز در دیتا ہے کہ اس قانون کی عمومی پالیسی کیا ہے ؟ ادر کس خرابی کو بات برز در دیتا ہے کہ اس قانون کی عمومی پالیسی کیا ہے ؟ ادر کس خرابی کو بات برز اس کے بیش نظر ہے ،،

آگے اس تیسرے اصول کی تفصیل بیان کرتے ہوئے وہ نیکتے ہیں:۔ "یہ نظریہ کہ پارلیمنٹ کی نیت اور اس کے مقصد کی بیر دی کر بی چاہتے ، ہمیں دانفاظ قانوں سے) زیادہ وور نیکلنے کی گنجائش نہیں دیتا، کیونکہ لیک متفقہ مسلہ ہے کہ رتبیہ قِانون سے دفت) پارلیمنٹ کی داحسلی نیست.۔ ( Subjective Intention ) پرغوزنہیں کیا جاسکتا، بلکہ

پارسینٹ کی نیت بھی لاز گاس کے وضع کروہ قانون ہی سے نکالی جائتی ہے، یہ اس قانون کا حال ہے جے انسانی زہن جنم دیتاہے،اور حس کے بارہے میں تہیٹن

مے الفاظ میں خور ماہرین قانون کا اعترات بیہ ہے کہ : ۔

ئی بھینا مبا انہ ہوگا کہ انسان اپنے ہرعمل کی کوئی معقول وجہ دکھ تاہیں، آس کے بجائے ایسا بکڑت ہو تاہے کہ ہم کوئی کام پہلے کر لیتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں، ہمارا یہ طرزعمل صرف اسی قسم کی صورت حال سے محصوص ہیں جب ہم کسی تیزرف آرکارسے اپنی جان بچانے کے لئے چھ آل نگ ل کا تے ہیں، بلکہ یہ طرزعمل بسااوقات اس وقت بھی ہوتاہے، جب ہم معال ترقی رسوم و عدداً وجم دیری ، بلکاگر کسی ادارے یا قانون کی تشکیل کے دقت کوئی معقول یا لیسی پہلے سے متعین رہی ہوتب بھی ایسا کبڑت ہو تاہے کہ قانون کا عاصل ہونے دالانتیجائس مقصد سے بالکل مختلف ہوتا ہے جس کی خواہش نے دہ قانون بنوایا تھا ''

ی وں ایک جج یہ جاننے کے با وجود کہ قانون کے موجو دہ ڈھاپنے سے اس کے مطلوبہ کی ایک جے یہ جاننے کے با وجود کہ قانون کے موجو دہ ڈھاپنے سے اس کے مطلوبہ کی اور اسے د دراز کارتادیا حاصل نہیں ہوسکتے ، اُسی قانون کی تفظی پیسے ردی پرمجبور ہے ، اور اسے د دراز کارتادیا گھڑنے کا حق حاصل نہیں، خواہ وہ اس کی نظر میں مطلوبہ نتائج سے زیادہ قریب ہوں نے مگھ تھول تیکٹن :-

رد آگر تهد بخرمضفانه قوانین ما فذمون تولیجه بیچرد قانون ساز اداره ، تواهیس منسوخ ترسکتا ہی، لیکن جج پُرایسے قانون کی بیردی لازم سے ، خواه وه اسفانون سے اصوبوں کوکتنا ہی نابیسند کرتیا ہو"

کیونگر بچ در حقیقت قانون ساز نہیں، بلکہ شارج قانون ہے، اس کامنصب قانون شع کرنا نہیں، بلکہ قانون کا امتباع کرنا ہے، اور وہ قانون کی تشریح بھی امنی صدور میں رہ کرکر سکنا ہے، جو "امتباع" کے دائر ہے میں سما سکتی ہوں، اُسے "امتباع" کی صرفرد مجھلا نگ کر" اصلاح د ترمیم" کے منصب پر بہنچ جانے کا اخت یار نہیں ہے،

پھلامات مرم مسل و رہے کے سبب پرینی بات ہے۔ ہیں فکری غلطیوں کے ہزار ہمان انسان کے بناسے ہوئے اُن قوانین کا ہے جن میں فکری غلطیوں کے ہزار امکانات موجود ہیں ، جن میں مذقانون سازوں کی امانت و دیانت شک وشبہ سے بالا تر ہوتی ہی، مذاق کی عقل و فکر کو غلطیوں سے باک کہا جا سکتا ہے، اور مذاس با کی کی ضانت ہم کہ اسموں نے واقعۃ اس قانون کے تام مکن نتائج بر کماحقہ غور کر ایا ہوگا،

-بھریہ ان انسانوں کے بنا سے ہوئے قوانین میں جنسیں آنے دائے دن کابھی کچھ

ك ايضًا ص ٢١١ باب و عنوان وم ،

بته نبیس کرده ما الت میس کیا ننبریل لے کر بخودار موگا؟ اور نداس بات کا کوئی علم ہو كربهاير مطلوبه نتائج اس قانون سے حاصل موسحيس عميا بنيس ؟

جب محصٰ قیاسات ادر تخیینوں کے انرصردں میں بنے ہوئے قوانین کااتباع اس درجے میں لازم ہے تو رہ خالق کا تناسی سے علم محط سے موجودات کا کوئی ذراہ مخفی نہیں جوزمانے کے تمام بدلتے ہوئے حالات سے پوری طرح با خرہے جوانسان کے نفع ونفضان اوراس کی مصلحتوں کو اچھی طرح جانتاہے، اس کے بنامے ہوتے قوانين ميرمحصنا پين پسندا ورنا پسندکی بنيا دېږ دوداز کا ژا د ملات تلاش کرنا آخر كونسى عقل ، كونسى ديانت اوركونسے انصاحت كى رُوسے درست ہوسكتاہے ؟

٦- زَملنے کی تنبریلی اوراحکام مشرعیّر

بھر میاں ایک اور غلط نہی کو دور کرنا ہمی عز دری ہے، آجکل یہ بات تعتریبًا مر حبرت بسند کی زبان بررسی سے کہ کسی بھی نظام قانون کوجامر ( Static ) ہنیں ہوماجا سے، بلکہ حالات کے محاظ سے تغیر نمریر ( ، Dynamic ) ہونا چاہتے ، ا دریہ بات ٹجرت پسند'' زہن کی خاصیت سے کہ اس کی نظر میں جب کوئی چررئری قراریا ق بے تو دہ ہرحال میں سرتایا بری ہوتی ہے، ادراس کا نام ہی گالی بُن جاتاہے، اورجب کوئی جیزاجی معلوم مہرتی ہے تو وہ ہرحال میں سرایا خیر نبی خیر قرار یا بی ہے ،اور حکر بے حکر اس کا استعمال ایک فیشن بن جاتا ہے ، یہی حال جائد ( Static ) اورتغیر ندیمه ( Dynamic ) کی اصطلاحات کا ہے کہ اوّل الذكري بران كرنا ، اور موخوالذكركي تعرفيت كرناك كاعلى فيش بن جكاب، اورحب ُ جُدت بِسند ، كود يجهة ، دنياكي برحبيز مي ُجايد ادر ُمَا قَابِلِ بَغِيرٌ " كـ نام سـ مُنه بنانے اور 'تغیر بذیر'کے نام سے خوش آبونے کا عادی بن جیکا ہے ، ہی وجہ ہے کہ مغرب کے فکری نظام میں کوئی بڑے سے بڑاا خلاقی یا دینی اصول نا قابلِ تغیر باتی نہیں رہا، بلکم انھوں نے زندگی کی ہر حیز کو متغیر مذیری کی خراد برگھس دیاہے ، اورا س کی دست بردست مذكوئي دين عقيره تحفوظ اورينكوئي اخلاقي اصول صيح سالم رابع،

عالانکه واقعہ یہ ہے کہ نہ ہرجیز کا ہرحال میں <sup>م</sup>ناقا بلِ تغیر " رہنا انسانیت <u>کے لیے</u> مفید کواور نه مرحبز کا مرحال میں "تغیر بذیر" رہنا، انسان کواس ونیا میں اچھی زندگی بسركرنے سے بعظ ماں اس بات كى عزورت بوكدوه زمانے سے بدلتے ہوتے حالات مح مطابق ابن محت علی میں تبدیل کرار ہے وہاں اس بات کی بھی شدید صرورت ہو كمراسك ياس كجهاصول واحكام هرحال ادر هرزمانے ميں آن مِٹ اورنا قابل ترميم ہوں ، اوردنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت ان میں تبدیلی م<sup>ر</sup>کستے ، ورنہ اس کی بهیما درنفسان خوابشات منزمانے کی تبدیلی "کی آوے کراس کو مشروفساد اواز خلاقی دیوا آیدین کی اس آخری سرحد تک بیخیاسی تیس جهان وه" انسانیت "سے سرحامے سے آزاد ہوکر جانوروں کی صف میں شامل ہوجاتے، اگر دنیا سے ہرفکری اصول ' ہراخلاتی صنابطے اور ہرقانونی محم کو تغیر نہیر "قرار دے کرجب جی چاہے بدل دینے كى آزادى موتواس كارى م أس منطاق باختلى، انسانيت كشى اوراضطراب تعبيني مے سوا ہو ہی بہب سکتا، جو ہا رہے زمانے میں مغربی معامشرے کامقدّر مبی حکی ہی اورجب په بات طے ہوگئی که تمام فکری اصول اور قانونی احکام قابلِ ترمیم وتغير نهي بونے جا مئيں، بلكہ كچواحكام ليسے بھى دينے صرورى بيں جوكسى حال تبديل بهون واجرف نيسله باقى ريجان بتركة فانون كرنسه احكام وناقابل تغروا وياجا واوروس احكاكة قابل نير؟ أكراس مسلط كو معقل خالص "مع حوال كياجات تواس كي مارسا في كامفط لمال آب يجع ديجه چين، اسك علاده اسمسلك كورى عقل "ك حواله كرير آپ مجى اين ناقابل تغير اصول واحكام حاصل نهيس كريسكة جوسارى ونبياكے انسانوں سے درميان متفق عليه موں ،كيونك دنيا بيں برخص كى عقاكا فيصلہ اورسوچ کے نتائج دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جنامخے ایک شخص یاجاعت سى ايك اصول كونا قابل تغير قراد دے كى اور دونىرانشخص يا جماعت كسى ودسرے اصول کوا درستارجوں کا توں باقی رہوگا، لہذا اس ستلہ کاحل بھی جبز اس سے کوئی نہیں کہ جس زات نے انسان کو پیدا کیا ہے ادرجوانسان کی تم

دا قعی حزوریات سے بھی باخرہے ادراس کے نفس کی چوریوں سے بھی آگاہ ہے ، اس اس معاملہ میں دہنائی طلب کی جانبے ، اوراس سے رہنائی طلب کرنے کا طریقہ میں ج سراٹس کی نازل کی ہوئی کتاب اوراس سے بھیجے ہوئے رسول دصلی الٹرعلیہ وسلم ) شے ارشادات كى طرف رجوع كيا جلئه ، جوبالترتيب قرآن كريم اوراحاديث مي موجود ب جب ہم قرآن کریم اور احادیث ہوئیاً کی طرف رجوع کرتے ہیں توہین النے طورس نظرآ بأب كران لبر بعض احكام صراحت ووضاحت محسائه بيان بوي ہیں، اور بعض احکام میں ان رو**نول نے محصن چندموٹے موٹے** اصول بیان کرنے براکتفار فرمایاہے، اوران کی جسزوی تفصیلات بیان نہیں فرمائیں، قرآن کریم کے ارشادات ا درآ سخصرت صلی الٹرعلیہ وسلم کی رسالت چونکہ کسی خطے یاز مانے کے ساتھ مخصوص نہیں، ملکہ ہرحگہ اور ہرزمانے کے لئے عام ہے، اس لئے جن احکام بر زمانے کی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں بڑتا ، اُن کو قرآن دحدیث میں صراحت موضا سے ساتھ بیان فرمایا گیاہے ، ا در لغف ادقات اُن کی جزوی تعصیلات بھی تین فرمادی گئی ہیں، اس سے برعکس جواحکام زمانے کی تبدیل سے متأثر ہوسکتے تھے قرآن حدیث نے اُن کی حب زوی تفصیلات معتن کرنے سے بجائے کچھ عام ادر بم مراصول بیان فرا دیتے ہیں،جن کی روشنی میں ہر دور سے اہل علم جز دی تفصیلات معین

ہذا فرآن وحدیث میں جواحکام منصوص ہیں اورجن برامت کا اجماع منعقد ہو چکاہے وہ قطعی طور پرنا قابل تغیر اور ہر دور کے لئے واجب ہمل ہیں ، کیونکہ اگرز مانے کے بدلنے سے اُن میں فرق پڑتا تواسخیں قرآن وحدیث میں منصوص نہیں جاتا، ہاں جواحکام قرآن دسنت میں منصوص نہیں ہیں ، اور نہ اُن برامت کا اجماع منعقد ہواہے اُن میں قرآن دسنت کے بیان گردہ اصولو کے مطابق قیاس واجہا دکی گنجائش ہے ، اسی قسم کے احکام برز مانے کی تبدیلی ارزا ہوسکتی ہے، اور ایسے ہی احکام کے ایسے کی تبدیلی ارزانداز ہوسکتی ہے، اور ایسے ہی احکام کے بالسے میں فقما کی ایسے کہ:

## الاحكااتتغيّر بتغيّرا لزّمان ٱحكا دلك كاتبريل سه بدلة دبت بِنْ

درنداگر قرآن وسنت سے داضے اور صریح احکام میں بھی قرمانے کی تبدیل سے ترمیم افغیر کی گھنائش ہوئی تو انڈ تعالیٰ کوآسانی کتاب نازل کرنے اور سبغیروں کو معوف فرمانے کی کوئی طرورت بٹی تھی الب ایک ہی حکم کافی تھا ، کہ آپنے زمانے کے حالات کے مطابق اپنی عقل سے احکام وضع کرلیا کر ولا لمذاجو شخص قرآن وسنت کے صریح اور واضح احکام سننے کے بعد بھی 'زمانے کی تبدیلی' کا عذر مبیش کراہے ، یا ڈ مانے کی تبدیلی' کا عذر مبیش کراہے ، یا ڈ مانے کی تبدیلی' کا عذر مبیش کراہے ، یا ڈ مانے کی تبدیلی' کی بنیا دیر قرآن وسنت کے واضح احکام کومن مانے معنی بہنانے اورائ میں ترمیم وسخ بین کے بنیا دی مقصد تک سے بے خریبے ،
ترمیم وسخ بین کے بنیا دی مقصد تک سے بے خریبے ،

2 ـ زمانے کی تبدیل کا مطلب

پھر ہیاں سروانے کی تبریل کا مطلب بھے لینا بھی خرورتی ، زمانے کی جو تبدیل احکام استرے ہوں سے حکم کی علت بدل جائے ، مشلا ہانے وہ تبریل بوجس سے حکم کی علت بدل جائے ، مشلا ہانے قدیم فقہ ارنے بیمسلر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گھوڑا کرا ہے ہے اور گھوڑ کا کے مالک سے یہ طے مذکرے کوئٹنی و وراس پر سفر کرنا ہے اور اس کی محل اجرت کیا ہوگی ، تو یہ اجارہ فاسدا ورنا جا ترہے ، لیکن آج جبکہ میٹر والی ٹیکسیاں ایجا وہوجی بیس تو ہے کہ باتی ہیں رہا ، آج اور ٹیکسی میں بیٹھنے سے قبل ڈرائیورسے کوئی معاملہ بہن کرتے ، اور فرلقین میں سے کسی کو پر معلوم نہیں ماونا کا کسفر کی مجموعی آجرت کیا ہوگی، لیکن اس کے باوجو ویہ اجارہ جا نزاور درست ہی وجربہ بو کہ بہلے زماند سے فہا ۔ نے جو مسئلہ بیان کیا تھا اس کی علات خود ابنی سے بیان کے مطابق یہ تھی کہ اجرت طے مذہونے کی صورت میں فرلقین کے ورمیان حجہ کوئے کا قومی امکان تھا ، اب طور در ملاحظہ فرما لیا جائے ۔

منکورہ بحث کا خلاصہ مختر لفظوں میں یہ ہے کہ جا حکام قرآن دسنت میں منصوص ہیں اُن کے بارے میں زمانے کے کسی مرقب نظریہ یا اہل زمانہ کے عام جات مرعوب و متا تر ہو کر عقلی گھوڑ ہے و وڑا نا اور قرآن دسنت کو نوٹر موٹر کوان میں دوراز کارتا ویلات الاش کرنا یا زمانے کی تبدیلی کا عذر مین کرنا کسی طرح درست نہیں، کیونکہ قرآن دسنت میں جواحکام منصوص ہیں وہ ایسے ہی ہیں جن برز مانے کی تبدیلی سے کوئی حقیقی انٹر نہیں پڑتا، خواہ زمانے کے شور دشخب اور خواہ شات کی تردیلے احتیام کا بنیں بلکہ اُس عقل اور اُن کی کردیلے احتیام کا بنیں بلکہ اُس عقل کا انہا کو احتیام شوعیہ میں دخل دینا در حقیقت عقل سلیم کا بنیں بلکہ اُس عقل کا انہا کو احتیام سے خواہ ہشات نف کی علام ہوتی ہے ، اور جس کے بارے میں تغصیل سے خواہ تباہی کی جو خواہ شات نفسی کی علام ہوتی ہے ، اور جس کے بارے میں تغصیل سے خواہ تباہی کے سواکھ جہیں ،

حقیقت یه بے کنوو "عقل سلیم" بی کا تقاسا یه برکه انسانی دماغ کی صور د

سوسیانا مات، اوراس پرده بوجه دوالاجائد جس کاده تحل نهیں ہے، اس کا تناف میں اللہ تعالیٰ سے اور اس پرده بوجه دوالاجائد جس کی مجد حد و دہیں ، جن سے آگے وہ کام نہیں ہیں "عقل" بھی اس کا تنات کا ایک حقتہ ہے، اوراس کی صلاحیتیں بھی غیر محد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتا بوں اورا نبیا علیہ السلام سے ذریعے الهنی حقائق و احکام کی طوف انسان کی رسنائی فرمائی ہے ، جن سے اوراک بیرعقل محوکریں کھی متحق میں البندان اسانی کتا بوں اورانبیا علیہ السلام کی صراحتوں کے مقابلہ میں عقتلی محمدوں کو بیش کرنا ایسا ہی ہے جینے کوئی احمق ہوائی جہا زکے ایجن کو دیا گاڑی کے اصواد سے مطابق عمیسٹ کرنا میٹروع کرنے ،

آخرمیں یہ بات وہن نشین کرلین ابھی ضرور کی ہے کہ مذکورہ بالا بحث کا مطلب يه برگز نهيس بوكه قرآن وسنت پر ايان لانے كے بعد عقل كاكونى كام باقى بىنى بى رہتا، دجربیہ ہے کہ انسان کوزندگی میں جن کاموں سے سابقہ بیش آتا ہے آن میں سے ایسے ا نعال بہت کم بیں جنسیں شریعت نے فرض و واجب یا مسنون وستحب یا حرام و مکروہ قرار وباہے ،اس سے مقایلے میں لیسے افعال بے شار ہی جفس مُباح " قراردیا کیاہے، یہ سمباحات کا دائرہ عقل کی دسیع جولائگاہ ہے،جس میں شراعیت سمونیٔ مداخلت بنهیں کرتی، ان "مباحات' میں سے کسی کو اختیار کرناا در کسی کو حقید <sup>تر</sup> د بناعقل ہی کے میرد کیا گیاہے ، اس وسیع جولان گاہ میں عقل کوس تعال کرے انسان . ماقسى ترقى اورسائشفك الكشافات كے بام عوج كريم يخ سكتاہے ، اوران ترقیات دانکشافات کافیح فائدہ بھی ماس کرسکتاہے، اس کے برعکس احکام المبیہ میں دخل اندازی کرنے کا نتیجہ اس کے سواا درکیا محلاہے کہ سائنس اور مکنا لوحی کی پر ترقیات جن كو انسانيت كيلتے باعثِ رحمت ہونا چلہتے تھا، اُن كانہ حرف جيح فا ترہ انسان كو حاصل نهیس بور با، ملکه بسا او قات وه انسان کے لئے ایک عذاب کی صورت اختیا *كرعمَى بين، يهتما م ترنتيج*راسي بات كامبوكه "عقل" پروه بوجولا دريا گياہيے جواس كي بر داشت سے ہاہر تھا، اور حس کا تحل انسان سے دحی الہی سے بھل انتباع سے بغسیہ

مېرسى نېيىسىكى،

معرب بین فی این کے مشہورا مام علامہ ابن خلدون نے اس سلسلے میں بڑی نفیس با کیسی ہے ، فراتے ہیں :

فالهم ادراك ومدركاتك في الحص، واتبع ما امرك الشارع من اعتقادك وعملك، فه واحرص على سعادتك، واعلم بما ينفعك لانه من طور فوق ادرا كك ومن نطاق اوسع من نطاق عقلك وليس ذلك بقادج في العقل وملاك من نطاق عقلك وليس ذلك بقادج في العقل وملاك غيرانك لا تطمع ان تزن به امور الترجيد والا فوتو وحقيقة المنبوة وحقائق الصفات الالمهية وكل ما وراء طورة، فات ذلك طبع في محال، ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان في احكامه غيرصادق، الميزان في احكامه غيرصادق،

لكن العقل يقعن عن و دلايتعسى طوري،

"ہذائم اپنے علم اور معلومات کو اس حصر کردیتے میں خطا وار سمجھو، رجو کچھ کم افزائم اپنے علم اور معلومات کو اس حصر کردیتے میں خطا وار سمجھو، رجو کچھ کم جانتے ہیں تمام موجودات ان میں خصر میں ) اور شارع علیہ السلام کے بتا سے ہوئے اعتقاد اس اور اعمال کا اتباع کر و، کیونکہ وہ تم سے زیا وہ تحاری میں ، ان کا علم محقاد ہے علم سے بلندا والیح ذریعے سے حاصل ہونے والا ہے جو تمعاری عقل کے دائرہ سے دسیع ترہے ، دریعے سے حاصل ہونے والا ہے جو تمعاری عقل کے دائرہ سے دسیع ترہے ، اور یہ بات عقل اور اس کی معلومات سے لئے کو تی عیب نہیں ہے، بلکہ عقل ورحقیقت ایک ہے ، بلکہ عقل ورحقیقت ایک ہے۔

له معتدمه ابن خلدون ،

اس سے توحید و آخرت کے امور نبوت موسے توحید و آخرت کے امور نبوت و صفات آہید یا کہی اور ایسی جیسے کا دزن کرنے لگوجوعقل کی دسترس سے ماہر ہیں، اس کی مثال باکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص سونا تولئے کا کا نشاد یکھے اور کیواستے ہما ڈوں کو تولئی نوائی کوئی خاہر ہے کہ (جب اس میں ہما اللہ میں اللہ اللہ میں ہما جائے گا کہ تراز و حبو نی ہے، بلکہ یہ ہما جائے گا کہ ہر میزان کی ایک حدم و تی ہے جس سے آگے وہ کام نہیں دے سکتی، اسی طسرت میزان عقل بھی ایک خاص موقع پر مجھر جاتی ہے، اور اپنی حدسے آگے میں بر طور سے آگے میں بر طور سے آگے وہ کام نہیں دے سکتی، اسی طسرت میں برطور سے تا گے میں برطور سے تا ہے میں برطور سے تا ہمیں ہمیں برطور سے تا ہمیں ہمیں برطور سے تا ہمیں برطور س

اسی طرح و سرآن دستت نے بہت سی باتیں خود بیان کرنے کے بجائے فہمائے آبہاد واستنباط پر چیوڑ دی ہیں، جنانچ برولوگ اس کام سے اہل ہوں، اُن کے بے قرآن وندت اورا صول شراحیت کی روشنی ہیں احکام کا استنباط عقل کے سیعمال کا و دمرا بڑا میں ہے ، جس میں ہرز ملنے سے فعہار طبع آز مائی کرتے رہے ہیں، لیکن قرآن دستت کی صراحتوں کو چیوڑ کر ما اصول مشرعتہ کو با مال کر سے محف عقل کی بنیا د برقرآن دست میں تو ڈروڈ کی کویشن سونے ہے کا نبط سے پہاڑ وں کو تولئے کے مراد ون ہے،

آخر میں اس بحث کوہم شیخ الاسلام حصرت علّامہ شبیرا حرصا حب عثمانی رحمۃ الٹرعلیہ کے ان الفاظ پرخم کرتے ہیں :-

میر منشار ہرگزنہیں کرفکر وکہ تدلال ایک بحق عبث اور لنوج زہے، یا
اس سے تعرف کرنا کوئی ننرع گناہ ہی، لیکن ہاں ؛ کسی فردِ بشرکے واسطیم
یہ جائز نہیں کہتے کہ وہ اپنی عقب تحقی اور فکرنا قص کواصل اصول محم سواکر
انبیب علیم اسلام کے پاک وصاحت ، حیجے وصادق اور ملبند و برتر تعلیات
کوزبر دستی ان پر منطبق کرنے کی کویٹش کرنے جس پراکٹر اوقات اسکامنیر
مجھی خودا ندرسے نعزیں کردہا ہو، اس کے برخلاف ہمایت جزودی ہے
کہ انسان خدا اور اس کے رسولوں کے ارشادات کواصل فترار ہے کو

اپن عقلی معلومات کوان کے تالج بنادے، اور چوکچھ وہ فرمائیں اس کواپتے امراض دوحانی کے حق میں اکسیرشفا تصور کرکے سمعًا وطاعة کم تا ہوا بلا حجت و کراد مراور آنکھوں پر رکھے ،

والذين حاجّرين في الله من بعد ما استجيب ل بحجتهم داحمندعن ريعم وعليهم غضب ولهم عن اب شل ين الدرجولوك الشرك بايدين بني سي عمر الريق الريق بي جبكر آرمى اس كي باق بر فرا تعالى كا غصنب به، اور أن بر فرا تعالى كا غصنب به، اور أن كرك بخت عزاب لي »

\_\_\_\_بنينينين

له العقل ولنفل ، مؤلفه حصرت مولانا شبير احسد معاحب عثماني رصغه ه و ، مطبوع ا داره امسلاميات ، لا بود ، مستفسرا م

## فرون اولى ك يعض فيترق

ہارا ارا دہ تھا کہ اس کتاب میں علم تعنیری مفصل اور میسوط تا ہی جمی ذکر کی جائے، لیکن حید در حیند وجود کی بنا بر سیارا دہ ملتوی کرنا پڑا، اس کے علا دہ اس موصنوع پڑستنقل کتا ہیں منظر عام پر آنجی جکی ہیں، لہٰذا علم تفسیر کی محل تاریخ کے جائے اس باب میں ہم صرف قر دن اُدلئ کے بعض ایسے مفسرین کا تذکرہ کرنا چا ہتے ہیں، جن کے دائے تفسیر کی کتابوں میں انہائی کڑت سے آتے ہیں، مقصد یہ ہو کہ تفسیر کا مدرجہ ذیل مباحث ذہن میں رہیں توان حصرات کے اقوال مصرحے نہیے کہ بہنے میں انشارا مذر آسانی ہوگی،

محضرت عبد المعرب عباس علم تفسیری دارد کی ایک برای جاعت محضرت محدات میں حصات عبدالله من عباس محدود اس ایک امتیازی مقام مصل ہے ،اس کی بنیادی وجہ توبیہ ہے کہ ان کے حق میں خود آنخصارت صلی الله علیم غیلم تفسیر کی مہارت کی دعار فرمائی تھی ،متعدد دروایات میں وار دہے کہ آئے نے اُن کے سریہ ہاتھ کھیر کریہ وُعار فرمائی کہ :

> اللهم نقهه کی الماین وعلمه الستاویل گاانداس کودن کی مجمعطا فرا ا *درانھیں آفسپرقرآ*ک عامعان ا

له مثلاً ملاحظ مبر ايخ القرآن دايخ التفيير تولف بروفيسرعبر الصرصارة صاحب ،

اورایک مرتبه به رُعارفر بانی که :اللهم باری فیه وانشر مسنه
یا الله: ان کوبکت عطافه اوران کے ذریعہ

علم دين كوعام قرما إ

اورلبھن روایات پیں ہوکہ آئپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا :۔ نعیم ترجیمان الفتہٰ ان انسٹ میم مشرآن کریم کے اچھے ترحیسان ہو ہ

چنابخِدان کوصحابۂ کرام مِیْن ترجان احسّران" اور" البحبُر" دزبر دست عالم )الہ سابھ" ددریائے علم ) سے القاب سے یا دکرتے سقے "چنا نجے بڑے بڑے حصابۂ کرام رمُن ان کی کم سن کے با دبو د تفسیری معاملات میں اُن کی طرمت رجوع کرتے اوران کے قول کوخاص وزن ویتے تھے،

خود فرماتے ہیں کہ آن حفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے انصار کے صاحب سے کہا کہ ابھی تو آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے حالیہ باتی ہیں، آؤ ہم ان سے رعلم کی باتیں، معلوم کیا کریں، اُن صاحب نے کہا:"کیا آب کا خیال ہے کہ کسی وقت لوگ علم کے معاطر میں آپ کے محتاج ہوں گے ؟ (جو اُس وقت کی تیاری امجھی سے کرنا چا ہیتے ہیں)" چنا بچھا کھوں نے میری بچو پڑمنظور مذکی، اور میں نے تہنا میکام مٹروع کرویا، کہ صحابہ سے باس جاتا اور ان سے علم کی باتیں معلوم کرتا رہا، اگر معلوم ہوتا کہ دہ دو ہر کے وقت آرام میں ہیں تو میں اُس کے در وازے بریہ جاتا ، معلوم ہوتا کہ دہ دد بہر کے وقت آرام میں ہیں تو میں ابنی چاور کو تکیہ بناکرونی درواز کی معلوم ہوتا کہ دہ دد بہر کے وقت آرام میں ہیں تو میں ابنی چاور کو تکیہ بناکرونی درواز کو

له الاصاب، للحافظ ابن حجرح ، ص٣٢٣ ج ٢ ، مله الاتقان ص ١٨١ ج ٣ بحواله حلية الاوليار لا بى نعيم ، مله ايصناً بحوالة مذكور ، پربیٹھ رہتا، ہو اسے حجکڑ میرے چہرے پرمٹی لالاکرڈ انتے رہیتے، جب وہ صاحب بابڑککہ مجھے دیکھتے تو کہتے ہوں انڈ صلی انڈ علیہ وسلم کے جازاد بھائی: آپ کیوں تشریف لات ہمیرے پاس بینا مجیجے دیا ہوتا، میں آپ کے پاس جلاآتا الا میں جواب میں کہنا؛ مہمیں اید میں اُن سے اس حدیث کے مہمیں اید میں اُن سے اس حدیث کے باس توں اُن سے اس حدیث کے باید میں پوچھتا ریسلسلہ عرصہ مکہ جاری رہا) وہ انصاری بزرگ (جھوں نے میرک میں کافی ون کس زندہ رہیے، یہاں مک کہ انھوں نے میرک اردی میں مان حدیث کے اس حالت میں دیکھا کہ لوگ میرے اردگر دیجے ہیں، اور مجھ سے نسوالات کر رہی ہیں۔ اس وقت انھوں نے کہا کہ ہے نوجوان مجھ سے زیا دہ عقلمند مقالیہ

المورس المورس الماران المراقع كمية بين كرحفات ابن عباس الوراقع كياس المراقع كياس المراقع كياس المراقع كياس المراقع كياس المراقع المرا

ابنی دجوہ کی بنارپر حضرت عبد النّدین عُباسٌ کُواُ مام لمفسّرین' ہماجا تاہے' اورتفسیر قرآن کے معاطمیں سے نیادہ روایات ابنی سے مردی ہیں، البتہ اُن سے جوروایات مردی ہیں اُن کا ایک بڑا حصة ضعیف بھی ہے، لہلا

من کی روایات سے استفارہ کے لئے انھیں اصولِ عدمیث کی شرا تطبیر جانجن

له الاصابه، ص٣٦٣ ج ٢، مجواله مسند دارمی دمسندهارت بن ابی اسامه ، مزید ملاحظه م تذکرة الحفاظ للذ بهی، ص ٣٨ ج اطبع دكن ، كه ايفناً بحواله مسندر دّيانی ، سه ملاحظه بوالاصابه، ص ٣٦٨ ج ۲ والاستيعاب علی بالمش الاصاب ص ٢٥٣ ج ٢ ،

حزورى ب، اسسليلي چنرباتيس يادر كهن كيس :-

(۱) حصرت ابن عباس کی روایات میں سب سے زیادہ قوی ادر قابل اعتماد وہ روايات يسجو ابوصالح عن معاوية بن صالح عن على بن ابى طلحة عن ابن عتبامی "سے طریق سے مر دی ہیں ،امام احریکے زمانہ میں مصر میں حضرت ابن عباس كى تفاسيركا أيك مجوعه اسى سند كے سائق موجود تھا، الم احداث اس كے بارے ميں قراتے تھے کہ اگر کوئی شخص عرف اسی نسخہ کو حاس کرنے کا قصد نے کرمعر کا سفر کرے توریکوئی بڑی بات منہوگی، پذسخہ توبعد میں نایاب ہوگیا، بیکن بہرت سے محدثین اور مغسّرین نے اس سے اقت با سات اپنی کتابوں میں نقل کتے ہیں ، چنابچہ اہم بخاری ّ نے اپنی قیجے میں اس کی بہت سی روایات تعلیقاً لی ہیں ، نیز حا فظ ابن جریر ؒ، ابن این حُکمُّ اورابن المنذر منعرد واسطول سے بہت سی روایات اسی طربق سے نقل فرماتی میں، اً يبال ايک مغالطه كى طرف توجّه دلانا مناسب موگا ،متهرا مستشرق گولز آریر ( Goldziher بنے اپنی كتاب من ابرب بقسيرالاسلامي سي حسب عادت يدمغا بطرا مكيزي كي ب كه :-منحودمسلمان نافدين حديث اس بات كااقرار كريتي بين كرعلى بن إلى طلحه نع مقرّ ابن عباس سے وہ تضیری اوّال خودنہیں سے جوانھوں نے اس کیّا بین کر كت بي، خودامسلامي نقر صريث كايفيصله ابن عباس كي تفاسر كي أسمجوعه مے بارے میں بی جوست زیادہ قابل قبول بھاجا آ ہے "

نیکن گولڈز کیرنے یہ ذکر نہیں کیا کہ نقرِصدیث کے ماہرعلماء نے جہاں یہ لکھاہے کہ علی بن ابی طلحہ دشنے یہ تفہیری اقوال حصزت ابن عباس شے نہیں سُنے، وہاں انھوٹے تحقیق کے بعدیہ بھی دیا ہے کہ یہ روایات علی بن ابی طلحہ دننے کچے عجا ہڑسے لی ہیں '

ك الاتقان، ص ١٨٠ ج ٢ نوع نبر ٠٠ كمك مذابرالية سيرالاسلامي ازگولدار برتر جرع بي : واكر عبد الحليم الخارا ص ٩٠ ،

ادر کچه سیربن جمری سے ، حافظ ابن مجری فرماتے ہیں :۔ بعد ان عرفت الواسطة وهی ثقة فلا ضير في ذلك "جب بيج كا داسط معلوم بوگيا، اور وہ ثقة ہے ، قواب كو لَ حرج باقى نہيں رہا "

على الطهراك اسطسرات كعلاده حفرت ابن عباس كردايات ك ادريم متعدد مي المحرف المحرف المحرف المحرف المحمض المحرف المحرف المحمض المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف عن ابن عباس المحرف عن المحرف المح

رس) حضرت ابن عباسٌ کی جوروایات مندرج زیل اسانیدسے آئی ہیں وضعیف : رائعت) محمل بین المسّانی ب المکلی عن ابی صالح عن ابن عباسٌ اورجب مجلّی سے محمد بین مروان المسّدی الصغیر روایت کریں تو اس سند کو محدّثین سلسلة الکذب قرار دیتے ہیں، مفسّرین میں سے تعلیؓ الح واحدیؓ نے اس سلسلے سے بکڑت روایات نقل کی ہیں،

رب) صنعه النصب مزاحه عن ابن عبّاس ، په طریق اس ای ضعیف همی کمنتی کی ملاقات محضرت ابن عباس شعبت نابت نهیں ، اورا گرضی که سے دوایت کرنے والے بش بن عمارة عن ابی روق ہوں تو پیسلسلہ اورضعیف ہوجا آہے ، اس لئے کہ بشرب عادہ ضعیف ہیں اورا گرضیاک سے دوایت کرنے والے بوتی بردوں تو اس کا صنعف اورزیا دہ ہوجا آہے ، کیونکہ تو برنہایت صنعیف ہیں ،

رج) عَطْيَدُ العوفى عن ابن عبّاسٌ، يرطريق بمى عطية العوفى كمضعف

له الاتقان ،ص ۱۸۸ ج ۲ ، مريد ديك تهذيب التهذيب، ص٣٦٩ خ ١ ،

کی بنار پرضیعت ہی البتہ لبعن حصزات اُسے حتن کہتے ہیں، کیو نکہ امام ترمذی کے عطیتہ کی کو نکہ امام ترمذی کے عطیتہ کی تحصیت العوفیٰ کے تذکرہ میں آرہی ہے،

(د) مفاتل بن سلیان عن ابن عباس ، پهطریتی بھی مقاتل بن سلیمان کے ضعف کی بنار پرمجروح بیسی مقاتل کا پوراحال بھی آھے آرہا ہے ،

مروّج تفسیران عباس کی تثبیت استورالمقیاس فی تفیرابن عباس سے مروّج تفسیران عباس کی تثبیت استورالمقیاس فی تفیرابن عباس سے نام سے شائع ہوئی ہے بجھے آب کل عورًا "تفنیرابن عباس می کمااور مجعاجاتا ہے، اوراس کاارو ترج بھی شائع ہوگیا ہے، لیکن حفزت ابن عباس کی کو ن اس کی نسبت درست نہیں کی کو کہ یہ کتاب محمد بن المسائب الکبی کی مندسے مروی ہے، اور بیجے گذر جکل ہے کہ اس سے عن ابی صالح عن ابن عباس کی سندسے مروی ہے، اور بیجے گذر جکل ہے کہ اس سے کومس ترثین نے سلسلة الکذب " رجو می کا سلسله ، قرار دیا ہے، لہذا اس پراعماد نہیں کیا جا سکتا ،

له یہ پوری بجث الاتقان ص ۱۰۸ و ۱۰۹ج ۲ نوع منبر · ۸سے ماخ ذہبے ، مزیرتفھیل کے لئے ان راویوں کا تذکرہ ملاحظہ فرائیری آگے آد ہاہیہ ، کلے دیکھتے تنویراً لمقیاس صفحہ اوّل ،

کی کوئی آیت الیی بنیں جس کے بارے میں مجھے معلوم ند ہو کہ یہ رات کو نازل موکی یا دن کو ، میدان میں اُتری یا پہا (پر اِنہ »

حضرت على مُنے چنكه آخريس كوقه كواپنا مستفر بناليا تھا، اس ليے آپ كاعلم زيادہ تراسى علاقے ميں ہيں، علاقے ميں ہيں، علاقے ميں ہيں، علاقے ميں ہيں،

حضرت عبر المرب و المستحور حضرت عبدالشد بن مسعود من ان محابر من سعب من مسلم من المستحور حن سے متر آن کریم کی بہت سی تفاسیر منقول بین، بلکدائن کی مرویات حضرت علی سے بھی زیا دہ ہیں، حافظ ابن جسریر حوفیرہ نے اُن کا یہ قول روایت کیا ہے کہ:۔

والذى لااله غيره ملازلت اية من كتاب الله الآوانا اعلم فيمن نزلت واين نزلت ، ولواعلم مكان احداعلم بكتاب الله منى تنالد المطلا لأنتية 4

سختم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ، کہ کتاب النڈکی جو آیت

بھی نازل ہوئی ہے ، اس کے بارے میں بچے معلوم ہے کہ دہ کس شخص کے

بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی ؟ اور اگر چھے کسی ایسے شخص کا

پتہ معلوم ہوجائے جو کتاب النڈ کو مجھ سے زیادہ جا نتا ہوتو میں اُس کے

پاس صرور جا دک گا، بشرطیک اس کی جگہ تک اونٹنیاں جا سکتی ہوں یا
مشہور تا بعی حضرت مسروق بن الاجدر ع و فرماتے ہیں کہ ،۔

و معفرت عبدالله بن مسعود ملم ارسے سلمنے ایک سورت پڑ ہے، اورد کابیشتر حصر اس کی تفسیر میں اور اس کے بالے میں احاد میٹ بیان کرنے میں صرف فرما دیتے تھے تھے

سله الاتقان ،ص ۱۸۰ ج ۲ فرع منر ۸۰ سکه ایعنگا ، سکه تعنیراین حبربر<sup>ح ،</sup>ص ۲۷ چ ۱ ،

ادرحفرت مسروق و به کا قول بوکه میں نے بہت سے صحابۃ کرام سے استفادہ کیا ہے بیکن غور کرنے سے معلوم ہواکہ تما مصحابہ کے علوم بخد آدمیوں میں جمع ہے :حصرت عربی، حصرت علی معرف عبدا نشر بن مسعوری حصرت زیر بن تابت ، حصرت اور اور داری اور حصرت ای بین کوب رضی المسلوم ہم المجمعین ، پھر میں نے غور کیا تو ان اور حصرت کے علوم و وحصر الت کے در میان مخصر بات ، حصرت علی اور حصرت علی معرف اور حصرت میں المدین مسعود میں المدین میں المدی

حضرت الحريض حضرت أن بن كعبت بعى أن معابري سعين بولفسر حضرت الحريض اور قراآت كے علم ميں معروف تف، آنحضرت ملى الله عليه وسلم نے آب سے بالاے ميں مسترايا: افرق هسم أبت بست معسب مستحد معارشي سب برى قارى أبى بن كعب بن

آب كى جلالت قدركا اندازه اس سے كياجاسكتا ہے كر حفزت عبدالله بي استفاده كيا ہے كر حفزت عبدالله بي استفاده كيا ہے ، حضرت معرق فرماتے بين آ رضى الله عند جيسے امام المفترين نے آپ سے استفاده كيا ہے ، حضرت معرق فرماتے بين آ عامة عليم ابن عباس من ثلاثة ، عمرة و

عامة علمرابن عباس من ثلث على وكي بن *تعبشه* 

تخصرت عبدانتر بن عباس مسے مبنیز علوم تین حضرات ما خوذییں ; حصرت علی من اور حضر آئی بن ما خوذییں ; حصرت علی من اور حضر آئی بن

بعض دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اُبی بن کعربے پہلے مفتر ہیں ،جن کی تفسیر کتابی صورت میں مرتب ہوئی ،ان کی تفسیر کا ایک بڑانسنے پنھا،جس کوا برجعفرانری بواطع ربیع بن انس عن!بی العالیہ روابیت کرتے تھے ،ا ما م ابن جریزی ابن!بی حاتم یہ ،ا مام

احرب حنبل اورامام حاكم شف استروايات لي بين، امام حاكم ركى دفات هن المهمين ہوئی،اس لئے ینسخ پانچو*یں صدی تک موج*و د تھا<sup>گ</sup>

مذكوره حصزات كے علاوہ حصزت زيد بن ثابت عن محضرت معاذ بن جبل منهم حضرت عبدا ملدين عروة ، حصرت عبدا مشرين عرد ، محصرت عاكشه رج ، حصرت جابرم ، حصرت ا بوبوسی اشعری من حفزت انس اور معزت ابو ہریدہ دخی انڈعہم سے بھی تغییر قرآن کے سلسلے میں روایات منقول ہیں ،

## صحائر کے لعد

صحاب کرام سننے مختلف مقامات پرقرآن کریم سے درس کاسلسلہ جاری کیا ہوگھا ا کی تعلم د ترمبیت سے تا بعین کی ایک برا می جاعت تیار ہوئی جس نے علم تفسیر کو محفوظ دکھے کے لئے نمایاں خدمات انجام دیں ، ان میں سے اُن جِندحفزات کا مختصہ تعارف درج زیل ہے ،جن کاحوالد کتب تفسیر میں برکڑت آتاہے، (۱) حصرت مجامِرً ان كابورانام ابوالمجاج مجامد بن جرالمخرد مي مي ودلادت المعمر وفات متكنيدم) يهرحفزت عبدالله بن عباس كخاص شاگرديس جن سے انھوں نے یمیں مرتبہ قرآن کریم کا دُورکیاہے، ا در تین مرتبہ تفسیر پڑھی ہے، قیادہ ؓ اُن کے بالے میں کہتے ہیں کہ

> أعلمرمن بقىبالتفسيرمجاهن "تفسيركي علاراتي بي أن مي مجابًة ستب برك عالم بي"

> > ك الاتقال ، ص ١٨١ج ٢

سك ان ك والدكاميح نام جرز بروزن نصر ) بى اور بعن حصرات جبير دبروزن زبير ) بمى كية بن ، (تهذيب الاسمار واللغات للنودي ص٥٣ ج٢)

سله تهزيب الترديب، ص٧٦ ج٠١،

ادزحصيت كاقول بند.

اعلىهم بالتفسيرمجاهل تجابدته تفري والتقسير كالتي والتابي التابية التاب

کہاجا آب کہ اُن کی تفاسیر کا ایک مجموعہ مقرکے کتب خانہ خدیویہ میں محفوظ ہے، حصزت مجاہد ؓ اگر ہے تا بعین میں سے ہیں، لیکن صحاتبہ کرام پڑنجی اُن کی ت رر کرتے تھے، حضزت مجاہد ؓ خود فرماتے ہیں:۔

صحبت اسعمروانی اربی ان اخد مه فکان هو يخدمني من الله

سیرحعنرت ابن عمرم کی صحبت پیس دہا، ادر پیں گان کی خومت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ پیری خدمت کرتے ستھ " چنا پنچ چھزت ابن عمرون نے ایک مرتبہ گان کی دکاب بکر کرفر مایا ،۔ مسکاش؛ کہ میرا بیٹا سالم ا در دیرا غلام نافع حافظہ بیں

مم جيسے بوجائيں ا

حفزت مجابر کی دفات سلله میں سجرہ کی حالت میں ہوئی، والبدایة والنهایة لابن كيتر مراس ٢٢٣ ج و)

رم) حضرت سعبدس جروع منهورا بعی بین، اورایفول نے حصرت عبدالله بن عباس من حصرت عبدالله بن عرد محضرت عبدالله بن زبرر مصرت انس رض، حصرت عبدالله بن مخفل من حصرت الومسعود البدري منعيه صحاب سے استفاده كيا ہي،

له - فركة الحفاظ للزمبي ص ١٨٦ ا ترحم ٨٠٠

كله أرائخ التفيير ازعبدا تصدصارم وص مره مطبوعه وملى مصفياه،

سه حلية الاوليار لابي نعيم، ص ١٨٥ و ٢٨٦ ج٥،

يه تهذيب الاسمار واللغات للنووي حص ٢١٦ ج ١٠

عبارت ادرز برس مووت ہیں، رات کونماز میں کڑت سے رونے کی بنار برائی بینائی میں نقص آگیا تھا ہم جاتے بن پرسف کلارم میں شہید کیا جس کا واقعہ معروف ہی انھو نے خلیفہ عبدالملک بن مروان کی فراکش پرایک تفسیر کھی تھی، خلیفہ نے اس کوشاہی خزانہ میں محفوظ کرادیا تھا ، کچھ وصد کے بعدیہ تفسیر حضات عطار بن دینا درمتو فی ۱۹۲۲م) کے باتھ آگئی، جنا بخہ وہ اس نسخہ کی بنا رپراس تفسیر کی روایات کو حضات سعید بن جبیر گی سے مرسلار وایت کیا کرتے تھے ہم اروا عطار بن دینا و شعرت سعید بن جبیر گی جوروایات منقول ہیں وہ محسر شمین کی اصطلاح کے مطابق توجادہ "ہیں، اورزیاد قابل اعمار نہیں ہیں،

حفزت سعید من جبردمی بهت سی روایات مرسل بیس، دلینی اُن بین صحابی کا واسطه محذوف ہے) لیکن ان کی مراسیل قابلِ اعتماد ہیں، حضزت بھی بن سعید رح فرملتے ہیں کہ ،۔

"سعیدبن جبریکی مرسولات مجے عطار " اور مجابزی کی مراسسیل سے ذیا وہ پسند بیں "

(۳) حصرت عگرمری یه عرمه دن ابن عباس نے نام سے مشہوریں ، یہ بربری غلام سے حصیین بن ابی الحوالعزی نے ابن عباس نو بیش کیا گھا ، حصن بن عباس نو بیش کیا گھا ، حصن ابن عباس نو بیش کیا گھا ، حصن ابن عباس نے ابن عباس نے ابن عباس نے ابن عباس نے علاوہ حصزت علی نه ، حصن ت ابن عب سرنے ، حصن ت ابن عب سرنے ، حصن ت ابن عب سرنے ، حصن ت عبدالت بن عرض ، حصن ت ابوس میں دورے میں مصن ت عبدالت بن عامر رہ ، حصن حصن ت ابر سے بھی دوایا ت نقل کی ہیں ، حسن سے بھی دوایا ت نقل کی ہیں ، حسن سے بھی دوایا ت نقل کی ہیں ،

<sup>&</sup>lt;u>له حلیة الاولیار، ص۲۷۲ج ۴ ترغمره ۲۷</u>

سكه تهذيب الهمذيب ص ١٩٠٥ و ١٩ ع عرجمعطار بن دينار،

که ایمناً، ص ۱۹۸ چ م ترجه سعیدبن جبیرم ،

کله تهذیب التهذیب ص ۲۹۴ ج ، ،

عَرِمَةُ خود فرماتے میں کمیں نے جالین سال طلب علم میں گزارے میں چنا پخرا کھوں نے مصر، شآم، عرآت، اور افریقہ مک کے سفر کئے مین امام شعبی فرماتے میں کہ "ہمالیے فرمانے میں کتاب السر کا کوئی عالم عکرمِر میں سب میں برا باقی نہیں رہا تھے معطار "معید بن جبری عکرمیر میں بیسے زیادہ عالم شعب معطار" سعید بن جبری عکرمیر اور حسن بصری میں جا

ك تذكرة الحفاظ للذبي ص٠٥ ج ا

ك البدايدوالهاية لابن كيتراص ١٣٥ ج ٩

سه تهذيب التهذيب ص٢٦٦ ج ومغتاح السعاده اص ١١٠ ج ١

سي بتذب البنديب، والذبالا،

ه دیجه زابب تفسیرالاسلامی ازگولدز پرتر تر تری داکتر عبدالحلم انجار مص ۹۹، ک بری اساری دمقدمته نیخ الباری) معما فظ ابن جرح، ص ۱۹۲ ج و فصل عصرت العین،

سریم اُن کادار دیدارتین اعتراهنات پرېی، ایک یه که انھوں بعض غلط باتیں حضرت ابن عبا کی طرف منسوب کر دی ہیں، د وسرے یہ کہ وہ عقیرةً خارجی شخف،اورتیسرے یہ کہ وہ امرار دحکام سے انعامات وصول کر لیتے تھے،

جہاں تک اس تیسرے الزام کا تعلق ہے کہ ایخوں نے امرار سے انعا مات
وصول کئے ہیں سوظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی بنار پران کی روایات
کورُد کردیا جائے ، رہے باقی دواعر اصات ، سوحا فظا بن حجبر نے تعصیل کے ساتھ
ہتایا ہے کہ اُن ہیں سے کوئی الزام اُن پر تابت نہیں ہوا، اس یسلے ہیں جتنے قصے اُن کی
طرف منسوب ہیں ، حا فظا ابن حجرت کا جوالزام عائد کیا گیا ہے اس کا منشا، ایک
تر دیریا توجیہ کی ہے ، مثلاً اُن پر حجوث کا جوالزام عائد کیا گیا ہے اس کا منشا، ایک
غلط فہی ہے ، اور وہ یہ کہ بسااو قات انھوں نے ایک حدیث دوآد میوں سے سُنی
ہوتی تھی ، ایک موقع پر دہ ایک شخص سے دوایت کرتے ، بھرکوئی اُسی حدیث کے بار
میں پوجھنا تو دوسے آدی سے دوایت کرتے ، بھرکوئی اُسی حدیث کے بار
میں پوجھنا تو دوسے آدی سے دوایت کردیتے ، اس سے بعض لوگ یہ سمجھے کہ یہ حدیث
میں پوجھنا تو دوسے آدی سے دوایت کردیتے ، اس سے بعض لوگ یہ سمجھے کہ یہ حدیث
مراب ہے کہ ، حالانکہ دونوں مرتبہ اُن کی دوایت ورست تھی ، جنانچ خودانھوں نے
فرما بلہے کہ ،۔۔

ٲڔٲڽؾۿؙٷڵٳٵڶڹ؈ؽڬڹڔڹٛڡؽڂڵۜۜڣ؞ٵڡٛ؊ڵ ڽڮۮؠۅڹ۬ڣٙۅڿۿ<sub>ڰ</sub>

" بھلایہ لوگ جو میرے بیٹے بیچے میری مکذیب کرتے ہیں میرسلف کیون مکذیب نہیں کرتے ؟

مطلب یہ ہوکہ اگروہ میرے سامنے مکذیب کریں تومیں آن کوحقیقت حال سے آگاہ کردوں ،

آسی طرح اُن برخارجی ہونے کا جوالزام لگایا گیا ہے اس کے باہے میں فظ ہوج فراتے میں کہ وہ کسی قابلِ اعتماد ذریعہ سے نابت نہیں ہوا، ابستہ ہوا یہ ہو کہ انھوں نے بعض جز دی دفقہی ، مسائل میں ایسا مسلک اختیار کیا تھا جو خارجیوں کے مطابق تھا، اس سے بعض نوگوں نے انھیں خارجیت ک طرف منسوب کردیا، چنا بنے ام عجلی ہ فرماتے ہیں :

عکرمة مولى ابن عباس رضى الله عنهما مكى تا بعى تفتة بريئ ممايرميه به الناس به من المحرودية، عرمه حفرت ابن عباس كم مولى بن، مكر رب والي بن، تفة تابعي بن، اورلوگ أن برخارجيت كاجوالزام لكاتے بن اس بري ين اورحا فظابن جسر يرطري فرماتے بن "

اگرېرد پنجفى جس كى طرف غلط مزىېب منسوب كرديا گيا بواس نسبت كى وجه سے سا قطالعدالة قرار ديا جانے ملكے تو اكثر محدّ نين كوجهود نابركم كيونكه أن ميں سے تقريبًا برايك كى طرف ايسى بانيں منسوب بير حجمير وہ پسندنہيں كرتے "مله

یمی وجہ ہوکہ تقریباتام انمئر حدیث نے اُن سے روایات لی ہیں،اما ہخاری مونقررجال کے معاملے میں ہمرہ ہخت ہیں،اور حفوں نے مشتبہ راویوں مک کو چھوڑیا ہے انفوں نے بھی اپن چے میں اُن کی روایات نقل کی ہیں،امام سلم می کی طرف منسوب ہو کہ وہ عکرمہ می برطعن کرتے ہے، ایکن انفول نے بھی اپنی چے میں عکرمہ کی روایت مقرق اُل کہ وہ عکرمہ کو الب ندکرتے ہے، وکر کی ہے، امام مالک کی طرف بھی نسبعت کی گئے ہے کہ وہ عکرمہ کو الب ندکرتے ہے، لیکن خودا نفوں نے متو طاکی کتاب الیج میں عکرمہ کی روایت نقل کی ہے، امام محسمد ایکن خودا نفوں نے متو طاکی کتاب الیج میں عکرمہ کی روایت نقل کی ہے، امام محسمد ابن سیرین کے بالے میں بھی مہنور ہو کہ وہ اُن برطعن کرتے تھے، لیکن خالدالی تواریح سے مردی ہے کہ:

رہ بہتمام اقوال حافظ ابن مجرت فقل فرماتے ہیں، تفصیل کے ملاحظہ ہو ہُری انساری، ص ١٩٢٦ اور دورہ اساری، ص ١٩٢٦ اور

كم الماريخ الكبيرلبخاري، ص ١٩٩ ج م ترحم منبر ١١٠،

ہُردہ حدیث جس کے بارے میں محد بن میرین آیم ہیں کہ نبت عن ابن عباسی ، لین ابن عباس سے یہ بات نابت ہو وہ انھوں نے عکرمیر سے سننی ہوتی ہے ، نام وہ اس لیے نہیں لیتے کہ وہ انھیں زاتی طور پرنالیسند کرتے تھے ہیں۔

غرض تحقیقی بات یہ ہو کہ عرمر کی روایات قابل قبول میں ،اوراکٹر ائم حدیث نے ان کی روایات بے خوف دخطر ذکر کی ہیں ،،

ا آخر میں گولڈ زہرکے ایک اور شمنی مغالطہ کی نشانہ معلوم کی معلوم کے معلوم کی معلوم کے معلوم کی معلوم کے معلوم کی معلوم کے معلوم کی معلوم کے معلوم کے معلوم کے معلوم کے معلوم کے معلوم کے معلوم کی معلوم کے معلوم کے معلوم کی معلوم کی معلوم کے معلوم کی کا ایک سبب یہ می معلوم کو کی کے معلوم کی معلوم کی کا ایک سبب یہ می معلوم کو کی کے معلوم کی کا ایک سبب یہ می معلوم کو کے کے بعد معلوم کی کے معلوم کی کا ایک سبب یہ می معلوم کو کے کے بعد معلوم کی کا ایک سبب یہ می معلوم کو کے کے بعد معلوم کی کا ایک سبب یہ می معلوم کو کے کے بعد معلوم کی کا ایک سبب یہ می معلوم کو کے کے بعد معلوم کی کا ایک سبب یہ می معلوم کو کے کے بعد معلوم کی کا ایک سبب یہ معلوم کو کے کے بعد معلوم کی کا ایک سبب یہ معلوم کے کا ایک نسلی غلام کو مرفے کے بعد معلوم کی کا ایک سبب یہ معلوم کے کا ایک نسلی غلام کو مرفے کے بعد معلوم کی کا ایک سبب یہ معلوم کے کا ایک سبب یہ معلوم کے کا ایک سبب یہ معلوم کی کا ایک سبب یہ معلوم کے کا ایک سبب یہ معلوم کی کا ایک سبب یہ معلوم کے کا ایک سبب یہ کا ایک سبب یہ کا کا کے کا کا کے کا ایک سبب یہ کا کے کا کے کا کے کا کا کی کا کے کا کے

بین گوند آریم کی یخیال آفرنی اسی بغف دعا دبر مبی بیت پر برخر تحقیق بات کو قبول کرکے اس بر بیار خرشحقیق بات کو قبول کرکے اس بر بے بنیا دخیا لات کے محل تعمر کرنے میں کوئی شرم محسوس جہیں ہوتی ، واقعہ یہ کہ اوّل آوید تقدیمی سرے سے خلط ہو کہ کنی آئے جنا زے میں بڑا مجمع سٹریک مواا در حصارت عکر می کوچار انتقانی ولیے بھی میں سرنے آئے ہیں :۔ والدی حضارت عکر می کوچار انتقانی کا معسم شہد والجنازة کشتیر و ترکو اعکر مقد مالک کا معسم شہد والجنازة کشتیر و ترکو اعکر مقد

له ابدایة وابنایة صهم ۲ ج و صدی اسادی، ص ۱۹۳ ج ۲، کم ابدایة و ابنایة صهم ۲ ج و صدی اسادی، ص ۱۹ و ۱۹ ،

لعرسینبت، لاگن ناقلد لمعربیستر کی اُوریہ جومنعوّل ہوکہ لوگ کیڑے جنا زے میں تو ٹریک ہوئے سکن عکر درج کو چھوڑ دیا، یہ بات نابت نہیں،اس سے کریہ تعقہ ایک مجول شخص نے بیان کیا ہی ہ

اوراگر با نفرض عکرمہ کے جنازے میں واقعۃ لوگ کم مٹریک، ہوتے ہوں تب بھی جن مالات میں عکرمہ کی وفات ہوئی ہے اُن کے بیش نظر ہے ہو ہیں، کیونکہ تام توایخ میں تصریح ہے کہ ایک عصد سے حکومت نے اُن کے خلاف گرفقاری کے احکام جاری کئے ہوتے ہے، ادراسی ر دبوشی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں لوگوں کو ان کی دفات کا پورا عسلم میں ان کا انتقال ہوا، ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں لوگوں کو ان کی دفات کا پورا عسلم نہ ہوسکا ہوگا، اس سے آن کے جناز ہے میں سٹرکت زیادہ نہ ہوسکی، اس سے یہ تھیجہ کو ن عقل نے کہ جناز سے میں اُن کا احترام ایک شاعر سے ہی کم تھا؟ بلکھ می خاری میں تو یہ منقول ہے کہ جب لوگوں کو ان کی اور کرفیز کی دفات کا علم ہوا تو عام لوگوں کی اور کرفیز کی دفات کا علم ہوا تو عام لوگوں کی زبانوں پر بیر جلم تھا کہ :۔

مات أَفقه النّاس وا شعر السّاسك ، ثُهُ سبّ برُّ فقيه كابھ انتقال پوگيا اورسب سرُِر ك شاع كابھى »

پھرمستشرقین کایہ اندازِ شقیق بھی ملاحظہ فرملیئے کہ دہ ایک بھود ٹمے سے فیرمستند واقعے کی بنیا دہرکس ڈھٹان کیشابڑے بڑے عومی نتائ نکال لیتے ہیں ، سوال یہ کوک عوام کے دلوں میں محاملین سنت کا احترام جانچنے کے لئے صرف ایک حصزت عکریہ ؓ کاجنازہ سی رہ گیا تھا ؟ ان کے علاوہ جولا کھوں ''حاملین سنست'' گزرے ہیں اُن کی زندگی

له تهذیب البتذیب، ص۲۷۳ ج، که البوایهٔ والمنهایهٔ ص۲۳۵ ج و ،

اور دفات کے بے شار داقعات سے اس سلبر کوئی دوشنی نہیں پڑتی ؟ اس طرح غلانہ ل کے علی رکے ساتھ عام لوگوں کا سلوک معلوم کرنے کے لئے بھی ایک یہی قصدان کو آریخ میں بل سکا ہے ؟ حصرت عکر دلیے کے علاوہ جو ہزار ہا غلام علم علس کرنے کے بعد شہرت وعوت کے بام عودج تک پہنچ میں ، اور نو در حضرت عکر دلیے کو اپنی زندگی میں جوعوت واحر آم نعیب ہوا اُمن ... واقعات سے اس موضوع پر کوئی رسنائی نہیں ملتی ؟

حقیقت یہ ہوکہ کسی علی کتاب میں مستشرقین کے اس قسم کے بے سروبا الزامات کا وکر کردی گئی کہ اُن حضرات کا کاؤکر کردی گئی کہ اُن حضرات کا معیار تحقیق اور انداز فکر د نظر بھی فارئین کے سلمنے آجا سے جو سخقیق "کے نام پر اپنے بغض وحسد کے جذبات مطنوعے کرنے میں مصروف ہیں ،

رمم عضرت طاوس آن کاپورانام ابوعبدالرشن طادس بن کیسان الحیری ابندی بعد ایندی بین سے شہر تجند کے باشند سے سے ، ادریہ بمی غلام سے ، امفول نے حفرت عبدالشرب عباس من حصرت عبدالشرب معود من محدث عبدالشرب عباس من حصرت عبدالشرب معود من محدث بن ارت من اور دوست متعدد وصحاب شیاسان کی روایات محدث عائم نازین محدث محازی برجب اور دوست متعدد وصحاب شیاسان کی روایات مرسل بیس ، یہ اپنے زیانے میں علم وفضل کے علاوہ عبادت وزید میں بھی بہت مشہور محدث میں امام زہری فرماتے بیس کرد اگر متم طادش کو دیکھتے تو لیس کر لیتے کہ وہ مجموط بنیں اول سکتے یہ عمودین دینا و کا قول ہے کہ دیکھتے تو لیس کے معل طریس طاؤس سے زیا وہ سیر شبم کوئی میں دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس طاؤس سے زیا وہ سیر شبم کوئی بنیس دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس طاؤس سے زیا وہ سیر شبم کوئی بنیس دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس طاؤس سے زیا وہ سیر شبم کوئی بنیس دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس طاؤس سے زیا وہ سیر شبم کوئی بنیس دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس طاؤس سے زیا وہ سیر شبم کوئی بنیس دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس طاؤس سے زیا وہ سیر شبم کوئی بنیس دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس طاؤس سے زیا وہ سیر شبم کوئی بنیس دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس طاؤس سے دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس طاؤس سے دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس طاؤس سے دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس طاؤس سے دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس طاؤس سے دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس طاؤس سے دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس طریس طریس کے دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس طریس کے دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس کے دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس کے دیکھتا ، اور دولت کے دیکھتا ، اور دولت کے معل طریس کے دیکھتا ، اور دولت کے دیکھتا کو دولت کے دولت کے دیکھتا کی دولت کے دولت کے دیکھتا کی دولت کے دیکھتا کی دولت کے دیکھتا کی دولت کے دولت

له خود حفرت طاوس محے جنا زے کا حال آگھے آر ہلہے ، نیز آگے جن تھا ملینِ منعت "کے حالات آرہے ہیں ، اُن میں سے بیشتر غلام متھ ،

كم يهان كك كے تمام اقوال تهذيب التهذيب، ص و و اج ه ع اخوذين،

علّامه نوديٌّ مُحَة بين "أن كى جلالت قدرواكن كى فضيلت ، ونورعلم ، صلاح دَلقوى، وسرِّ حافظ، اوراحتياط برعلما كااتفاق بيك عافظا بونعيم اصفها في ين في حلتّه الاولیار میں اُن کے صلاح و تقویٰ یک دا قعات اور ملفوظات تفصیل سے ذکر کتے ہیں، سھنلہ میں منیٰ یا مزولفہ میں اُن کی وفات ہوتی، جنازے میں آرکانِ حکو<sup>ت</sup> سے کے کرعلمار وسلحار تک ہرطبقے کے افراد مشر کیس تھے، بہال تک کہ ہجم کی دجہ سے خليفه كويوليس ميجي يرسى، حصرت عبدالشركب الحسن بن على بن إبي طالب في أن كأجيادُ مسلسل اپنے کا ندھے پرامھائے رکھا، یہاں تک کران کی ٹویی گرگٹی ادرجا در بھٹاگئی، <u>ہ حصرت عطار بن ابی رہاح البعین کے دَورس عطار نام کے جاربزرگ بہت</u> مشهور بين، عطار بن إلى رماح رح، عطار بن يساري عطار بن السائث، اورعطت ا الخراسان، ان میں سے پہلے دوبا تفاق ثقة ہیں، اورآ خری دو کے بارے میں کچے کلام ہواہے، لیکن دمنی علوم کی کتابوں میں صرف عطار تکھاجاتا ہے توعمو اعطار بن ابی رمائح بي مراد موتے بين، حصرت عطارين إلى ربائح كا بورانام ابو محرعطارين إلى باح الملح العتربيتي ہے ، يه ابن حيثم القريشي كے مونى (آزاد كردہ غلام) تھے، حصرت عثما ك کی خلافت کے آخری د ورمیں ولاٰ زت ہوئی، ا ورسکللهم میں وفات یا ئی، ایھوں نے حضر عبدالترب عباس ، حعنرت عبدالتربن زبرم اورحفزت عائشة م اور دومرم صحابه وتا بعين حسي على حاصل كيا، اورخاص طور مرعلم فقرمين بهت منهور موسى، كما جا ماس كراين زماني مناسك ج ي سب سي براك عالم تقط بعبادت وزبري بهايت معروف تقير، ابرچښتريج ريم کتي بين که ' بين سال تک مجر کا فرش اُن کابستر ر اسي" محد بن عبدالشرالديباج بهت بس كرسيس في كوني مفتى عطار سے بہتر نهيں ديھا،

ك تهذيب الاسمار، ص ٢٥١ ج ا ترحمه نمبر ٢٦٩ ،

كله حلية الادليار، ص س ج سم ترعم منبر ٢٣٩ .

سله بهذيب الاسمار رص ٣٣٣ د ٣٣٣ ج ا ترجم منر ٩٠٩ ،

اُن کی محلب سلسل ذکرا منڈسے معمور رہتی تھی، جس کا سلسلہ ٹوٹستا ہیں تھا، اسی دورا اُن سے رفقتی ) سوال کیا جاتا تو بہترین جواب دیتے ہی

البته حفزت عطار بن إلى ربأت رجن صحابه من روايت كرتيب أن سب سه ان كاسماع نابت بهين بي بهال مك كرحفزت ابن عرف بي روايت كرتيب بي وايات نقل كرتي بين أن سه بهي أن كا بلا واسط ساع بهين بي السي طرح حفزت ابوسعيد فدرى بم حفزت زيد بن خالد في بعض من حفزت أمّ سله من محفزت أمّ بانى وا محفزت ام كرز من خدرى بحفزت المادرة معفرت الوالد والمعمد وافع بن فدرى والم محفرت السادرة من محفزت بوالدوار الم المورد وايات بهين من الدوار المام احد وغيره أن كى الم واسط روايات بهين من المن المام احد وغيره أن كى مواسيل كود اصنعت المراسيل واسط روايتين مرسل بين الدوا مام احد وغيره أن كى مواسيل كود المن عن المراسيل "رسيس كرود مراسيل كرد و مركس واكس ساس روايات ليت سيق على المن واكس وايات المناس والمناس والمن

رہ جھزت سعید سن کمسیت ہے۔

الہزومی ہے، آپ حصزت ابوہر رہے ہی کے داما دیمتے، اس لیے حصزت ابوہر رہ ہی کی بہت سی روایات آپ ہی سے مردی ہیں، عبادت وز حد کا حال یہ تھا کہ چالیس سال تک کوئی اذان ایسی نہیں، موئی جوا کھوں نے مسجد میں نہیں کا کوئی انعام روزے رکھتے تھے، اور عمر میں جالیس مرتبہ جے کیا ہے، کہمی کسی امیر کا کوئی انعام

له تذکرة الحفاظ للزهبی ص ۹۲ ج ۱ که تهذیب المتبذیب ص ۲۰۲ و ۲۰۳ ج ۷ ، کله تذکرة الحفاظ للزهبی ص ۹۲ ج ۷ ، کله تهذیب المتبذیب ص ۲۰۲ و ۲۰۳ ج ۷ ، کله مسیقت بیس، ذیرکے ساتھ زیادہ مشہورہیں ، لیکن مروی ہے کہ حضرت سعید نوو آپر زبر پڑ مهنا پسندن کرتے تھے ، کیونکہ اہل مدیمند میں عام رواج زبرے ساتھ پڑھیے کا تھا ، دنہذریب الاسمار للنووی ، ص ۲۱۹ ج ۱ )
سماله ایصناً ص ۷ م ج م ،

بین ایم نودی نے اس خیال کی تر دید فرائی ہے، کم شا فعیۃ کے نزویک آن کی مراسیل علی الاطلاق قابل قبول ہیں، اس مے بجائے دہ فراتے ہیں کہ ہمائے نزدیک آن کی مرسلات کا حکم بھی وہی ہی جود ومسٹر کہا رتا بعین کی مرسلات کا بی ایمی اور مرسل سے بابعض صحابہ کے اقوال سے یا محابہ کے بعد اکثر فقہا رکے اقوال سے اس کی تائید ہوجائے تواسے قبول کیا جائے گا ورمز نہیں ہی مہرکہ یوں یہ گفتگوا مام شا فعی کے مسلک پر ہے، حنفیۃ کے نز دبک اُن کی مرام سیل علی الاطلاق قابل اعتماد ہیں، آپ کی سن وفات کے بارے بیں ملف می سے لیکر شنامی میں مختلف اقوال ہیں،

(2) محمد بن ميرس آپ كا بورانام ابو كرمحدبن سيري مي اب ك والدسيرين

له تذكرة الحفاظ ، ص ٥١ و ٢٥ ج ١ ،

که تهذیب التهذیب اص ۵ ۸ تا ۵ و ۲۵ م

سك تهذيب الاسار،ص ٢٧١ ق ا ومقدمة المجوع مثرح المهذب ص ١٠٠ ج ا مطبعة العمَّ قابرٌ

حضرت انس مج آزاد کرده غلام تھے، اورآپ کی والدہ صفیۃ رہ حضرت ابو مکروب رہی رضی النژیمنه کی آذا و کرده کنیز تقبی*س ، جب به حصانت* ابو *کرده کی ملکیت پیس آئیس و ثین* ازواج مطرات نے اُن کوخوت بولگائی، اوراس تقریب میں اعظارہ بدری صحب ب<sup>رم</sup> مثر مک ہوئے بجن میں مصنرت اُبی بن کعب عجمی متر مک تھے ، جھوں نے دعار کرائی ادر باقى صحابەنے آيين كهي، حضرت سيرين كي اولا دىي تېچدا فراد محد، معبد، انس، يچي، حفصرا در کرمیم معروف ہیں، اور چے کے چھ مدیث کے نفترادی ہیں، ان میں سے زياده شهوراد رحليل القدرصا حزاد مصفرت محدب سيرس بين جن مح عجيد في حالاً سيمسننقِل تصنيف چاہتے ہيں، آپ كا درع وتقوى ضرب أل ب، حضرت بشام بن حسال كي إن كران بهم ابن سيري ك كرمين مقيم رب توسم دن كوت ان کے ہننے کی آدازیں سنتے تھے رکیونکہ آپ شگفتہ مزاَج اور ظرافین بزرگ ستھے) ادررات کے دقت اُن کے رونے کی " ورع دتقویٰ ہی کی بنا رپرایے قید بندی صعوبتیں بھی انطقامیں ،اسی گرفتاری کے دوران قیدخانے کے دربان نے اُن کر بیش کش کی، که آپ روزاند رات کولینے گرچلے جایا کریں اور مینے کو دا بس آجایا کرمی ا لیکن انھوں نے جواب دیا جنہیں اِخدا کی تسم ایس سلطان کی خیانت برتمھاری اعانت نہیں کروں گا"

اس گرفتاری کے دوران منبور عابی اوران کے دالد کے آقا حضرت انداخ کا ہفا اس گرفتاری کے دوران منبور عابی اوران کے دالد کے آقا حضرت انداخ کا ہفا اوراس دھیت کا ذکر کیا، تو انفول نے فر مایا کہ سیس قید میں ہوں " فرگوں نے کہا کہ ، ہم نے امیر سے اجازت ہے لی ہے ، حصرت محدین سیرین آنے جواب دیا کہ "مجھے قید کرنے والا امیر نہیں بلکہ دہ شخص ہوجس کا حق مجھ برواجب ہے ، چنا بخر لوگوں نے اس شخص سے اجازت لی، تب انفول نے جاکر حصرت انس کو خسل دیا ہے سلم یہاں تک عمام صالات ہمذیب الاسار والعفات میں مدیمہ مق سے ماخوذ ہیں ،

كم حلية الاوليار لابي تعيم ص ٢٧٠ ج ٢،

بهرحال؛ حفزت محرب سیری مسلم طور برتفسیر، عدمیف اور فقت کے امام بیں ، صحابہ نیں سے حفزت انس محدث ابو ہر رہے کا محدث عران بن حصیت معابر نیس سے حفزت انس محدث ایر بین نابت سے ان کا سماع نابت ہی ، جن صحابہ نے ان کا سماع نہیں ہو اُن سے بھی یہ بلا واسطہ در سلاً ) روایت کرتے ہیں، نیکن انکی مراسیل بہت سے وہ حفز ات بھی قبول کرتے ہیں جو مرسل کو ججت نہیں مانتے ہشلاً علامہ ابن تیمیتہ و فرملتے ہیں :

ومحمرک بن سیربین من اورع الناس فی منطقه مراسیلندمن احت المراسیل ام محدبن سیرین آپن گفتگویس محاط ترین انسان پس اوران کی داساچه ترین داسی بر سیسیس بر "

مراسیل چے ترین مراسیل میں سے ہیں " آپ کی دفات بھرہ میں ۹ رشوال منظسم کو ہوئی "

س تهذيب التهذيب صحاشيص ٢٩٥ و٢٩٦ ج ٣٠

حصرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ محصرت زیر بن اسلم حملی مجلس میں جالیس فہار کی کے ساتھ رہتے تھے، ہم سب کی اونی خصلت یہ تھی کہ اپنی املاک سے ایک و دسرے کی عخواری کرتے تھے اوراس مجلس میں جو کھی وادمی بھی ایسے نظر نہیں آسے ہو کہی بے فائزہ محفت گور ریجٹ یا جھگڑا کر رہے ہوں ''

حفرت زیرب اسلم مرکوعو گا نفه قرار دیا گیا ہی، البته عبیدالد مرسیم تر فرملتی بن، محمل فرملت بن، البته وه قرآن کریم کی تفسیر مکرث ابن دائے سے مصمحے ان میں کسی سی البته وہ قرآن کریم کی تفسیر مکرث این دائے سے کرتے ہیں یہ اور سفیان بن عیدند مرکا قول ہے کہ اس زیرب اسلم مصالح آدمی تھے، یکی الن کے حافظ میں کھوفقص تھا " رہمز ریب التہذیب) ان دو حضرات کے علادہ کہی اور سے آن پرجرح نظر سے نہیں گزری،

ما فظ ذہبی فراتے میں کم حفرت زید بن اسلم سی کی ایک تفسیر تھی جے اُن کے حمارات عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم سی کی ایک تفسیر تھی جے اُن کے حمارات عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم سی دو ایت کو ایست کو ما ایس میں اور اکثر محد تغین نے اُن کی روایات کو ناقابل اعتبار کہا ہے، المذا حصارت زید بن اسلم سی جونفیری روایات ان کے صاحرا در عبدالرحمٰن سے مردی ہیں وہ پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہیں، ان کے صاحرا دے کا حال آگے آرہا ہے ،

ره ، حضرت البوالعالية الكابوانا العائق وبروزن رُبَر ، بن مران الرياحي مى بيد بقره كم بالشرك المعالمة المعرب المعر

له تهزيب الاسار، ص٢٠٠ ج١،

سله تذكرة الحفاظ ص ١٢٥ و ترجم منر٢٣،

ملك ملاحظ موتهزيب الهزيب ص م 1 و 14 م.

حصزت ابن عباسٌ ، حصزت الوموسيُ " حصنرت الوا يوبُ الدرحصزت الومرزه وعجرُت ر دامیت کرتے ہیں، قرآن کریم سے بہترین قاری تھے، یہ بھی بنی رباح کی ایک عورت كي آزاد كرده غلام تقطيه ليكن حصرت ابن عباس ان كواين سائف حارياتي يريخها معے، جبکہ د دسرے قریشی لوگ نیچ بنتے ہوتے، اور فراتے تھے برعلم اسی طسرح انسان کے سڑوے میں اصافہ کرتا ہے تنہ ان کے ثقہ ہوئے پرعلارکا اتفاق ہی سال میں میں دفات ہوئی تاہم کا تنہ کے علاقہ میں سیسے پہلے ا ذان دسنی ولے یہی تھے ، دد) حصرت عوده بن الزبراط أآب حصرت زبرين عوام المح صاحر ادب بين مدينه طلبه كمشهور فقها رسبعه بين سے بين، حضرت عائشه رضے بھا بخے بين اس لتے حصزت عا تنشه رضے الحفول نے بہت سی احاً دمیث روایت کی بیں ، اور حضرت عَاشَمْ كى روايات بس أن كوست زياده ثقة قراروياكياب، أن كى جلالت قدر علم وفَصنل، اوروثاقت پراجاع ہے، ان مے صاحزا دے ہشام ٌ فرملتے ہیں کہ میرے والدیمیشہ روزمے رکھتے تھے، اور روزمے بی کی حالت میں (سکافیم میں) وفات یا تی، ابن سوز بي كتي بين كه نُوُورُ برروز جو تهائي قرآن كي تلاوت كرتے تھے، اور دات كوتهجدين بهي قرآن يرسيق تحف، يم عمول سارى عرسي صرف أس دات تضا مواجس دات میں آپ کی ٹانگ دابک بیا دی کی وجرسے) کا ٹی گئی' لا ) حصرت مسل بسري آپ كا بورانام ا بوسعيدالحسن بن ابي الحسن بسار بهري ميوا

ك تهذيب الاسار،ص ١٥٦ ج ٢،

له تذكرة الحفاظ، ص ٥٨ ج اترجم منرد ٥٠

مل تهذيب التهذيب ص٢٨٣ ج ٣٠

ك طية الاوليارص ٢٦٢ ٢ ،

ه. تهذیب الاسمارص ۳۳۱ و۳۳ م ترجمه نمره بم ، که گذکرة الحفاظ ص ۵۹ تا ترجمه اه ،

آب حفرت زیربن نابت رمزے داور بعض حصرات مے قول مے مطابی جمیل بن قطبہ کے ا آزاد کر دہ غلام سے ،اورآب کی والدہ خیرہ ام المؤمنین حصرت ام سلمہ رمنی الدع جہا کی ازاد کر دہ کنیز تحقیں ،چنا بخر بھی جبی آب نے حصرت ام سلمہ رمز کا دو دھ بھی بیا ہو، آبی ولادت حصرت عمر مزکی بنہا دت سے دوسال پہلے ہوئی، اورآب نے بہت سے حجابہ کی زیادت بھی کی اوران سے علم بھی ماس کیا، علم دفعنل کے اعتبار سے آپ کی جلالت قدر سلم ہے، اور آپ کی عباوت وزید اور گر محمت ملفوظات منہور ہیں، اس کے ساتھ بی آپ نہایت بہا در محبارت میں متعدد حبکوں میں سنر یک ہوئے ، اور حصرت معاویہ بی آب نہایت بہا در محرت معاویہ بی رہے ہیں،

آب نے بہت سی احادیث مرسلاً روایت کی ہیں، ربعی جن صحابی سے آب نے وہ حدیث سنی تھی ان کاواسطہ وکر نہیں کیا) ایسی احادیث کے بارے ہیں محذ تین کے درمیان شدیدا ختالات رہاہے، کہ وہ قابل قبول ہیں یا نہیں، بعض حصرات اخیں قبول کرتے ہیں اور بعض حصرات اخیں ضعیعت قرار دیتے ہیں، اہم ابن المدین حفرات اخیں کہ بیٹھن کی مرسلات اگر تھرا ویوں سے مروی ہوں تو وہ می ہیں اور بہت کم ساقط کہ بیٹھن کی مرسلات اگر تھرا ویوں سے مروی ہوں تو وہ می ماحا و بیٹ جو حسن بھر مرا الاعتبار ہیں یا اور امام ابوزر عربی کا قول ہے کہ وہ تمام احادیث جو حسن بھر مرا خوان سول انتصلی المت علید، وسل کہ کر دلا واسطہ ، روایت کی ہیں ہیں ہے تعقیق سے اُن کو ثابت بایا، سوائے جاراحا دیث کے رجن کی بنیاد مجھے نہیں ملی کی لیکن تحقیق سے اُن کو ثابت بایا، سوائے جاراحا دیث کے رجن کی بنیاد مجھے نہیں ملی کی دورت یا امام احسانہ نے آن کی اور حصرت عطار کی مراسیل کو اصنعت المراسیل "رکر دورت یا مراسیل ) کہائے ، آپ کی دفات منالے حیں ہوئی،

والمرا يحصرت فتأرة أبكابورانام ابوالخطاب قتاده بن دعامه وبمسرالدال

ك تهذيب الامارص الهاج اترجه بمبر ١٢٢،

کمه تهذیب بهزیب ص ۲۰۲ ج ۳ ترجم عطار بن ابی دباح ابن المدین ژاد دابوز دعه کے اوّال نیزاس مسلم پرمفصل مجت کیلئے ملاحظ ہوتہ ذیب البہذیب ص ۲۲۱ تا ، ۲۲ ج ۲ ،

السددسى البصرى بى آپ ما ورزا دنا بيئا تھے ، اس كے با وجود قوتِ حافظ كاعالم يہتما کنو د فرمانے ہیں <sup>بر</sup> میں نے کہی کسی محدّث سے حدیث کو د وبارہ سُنانے کی فراکش ہے ک، اورمیرے کانوںنے کوئی ایسی بات ہمیں شنی جے میرے دل نے یا وہ کر آسا ہو" نیز فرماتے ہیں در آن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں میں نے کچھ کیچه د تعین کوئی ندگریی روایت) من مدر کھی ہو ، اما اسٹنگر فرماتے ہیں کہ " قتادُہ تفییر نے زیا وہ بڑے عالم ہیں "اس کے علاوہ اُن کوع بی لغت وارب اور تاریخ وانساب میں مجی بڑا درک حاصل تھا، البتہ محد تنین نے فرمایلہے کر تعفی ا دقات روایات میں تدلبس كياكرت مته، آپ كانتفال شلهم ميس طَاعون كي وبارس شهرواسطيس بواً، (۱۳) محدين كعب لهن رطي البيكانام محدين كعب بن سليم بن اسداً تعترظي سي؛ كنيت ابوحزه يا ابوعبدا مترب، آپ كے والد بنوقريظريں سے تھے، اورغزدة بنوقر ے دقت نابا بغ ہونے کی بنا رپرانھیں ا مان دی گئی تھی، کہا جا گاہے کہ حصارت محمد بن كعب فرظي المخضرت صلى الشعليه وسلم كحيات بسي مير بيرا بو حِكم عقر ، آپ نے صورت علی م ، حصرت ابن مسعور فر ، حضرت ابن عباس م ، حصرت ابن عرض حصرَتِ الوہرمرُهُ مُحصَرَت جابرہ مُ مصرَت انس مُ مصرَت برا ربن عا وَبُ مَصرَت مِعاً وَيُّ حصرت كعب بن عجره من محصرت زيرين ارقم را محصرت مغيره ابن شعبه رم محصرت عبدا للدبن جعفرة اورووسرك بهت سيطحال المنس دوايات نقل كابس، امام ابن سعد فرملت بين من ثقه اور كثير الحديث عالم ستهد الام على كاقول بهے كد" ثقة اورصالح بين اور قرآن كريم كے عالم بين "عون بن عبداللرو كہتے بين كه يُسَ نِے تفسيرِ قِرَآن كا أَن سے بڑا عالم نہيں ديھا تي علامہ نودئ فرماتے ہيں كہ آ ایکے تقرمونے براتفاق ہے !

آپ نشروع میں کوفر میں مقیم ہوگئے تھے، بعد میں بھر مدینہ طیتبہ والی آگئے، کے بہتام بائیں تذکرة الحفاظ ص ۱۵ اتا ۱۱ اطبقہ نبر ۳ ترجم منبر اسے ماخوذ ہیں، کلمہ تہذیب البتذیب ص ۲۰ من تا ۲۲ میں ج ۹ ، مثنله ها درمناله هر کے درمیان و فات یاتی <sup>له</sup>

(١٣) حصرت علقرة آپ كايورانام إلوننبيل علقم بن قيس بن عدالله المختى ب، آپ کوفہ کے باشنرے ہیں، ادر استحفرت صلی الله علیہ وسلم کی حیات میں ہی پیدا ہو چی تفى يول توآب في بهت سے صحابہ سے احادیث درایت کی بیں، لیکن آپ مفرت عبدالد بنسعود محے خاص شاگر دیتھے، بہان تک کہ صورت وسیرت میں بھی اُن کے مشابه تھے،اس لئے حصرت ابن مسورم کی روایات کے معاملہ میں آپ پراو رمصرت اسود پرلطورخاص اعماً دکیا جا تاہیے، ہمایت خوش الحان قاری تھے، اور حضرت ابن مسعود دمخ آب کو ملاکرآپ سے قرآن کریم شنا کرتے تھے ، ایک مرتبرایک رات میں آب نے پورا قرآن ختم كرليا، با تفاقَ ثقر بين، اورخاص طورسے علم فقر ميں آپ كا مقام بهبت بلن بې، آپ کی وفات کے بارے میں سلم سے بے کرستا کہ م سک مختلف اقوال ملتے ہیں کہ آب انتهائ متواصع بزرگ تھے، لین محرملوکا موں میں شغول رہتے تھے، اور ابنا باقاعده حلقة ورس بنانا يسنرنهين كرتے عقى، فرملتے عقے كريم مجے يد بات بسندنهيں کہ لوگ میرے سچیے سچیے عبلیں اور ایک دوسے سے کہیں کہ بیعلقم ہیں "آپ نے اپنے مكان كےعلاوہ صرف أيك قرآن كريم كانسخه اورايك كھوڑا ورمة ميں حفوڑاً أيس (۱۵) مصرت اسور آپ کابورا نام ابوعرد اسودبن يزيدبن قيس اختي سے ، آب بھی کوفہ کے باشندے ہیں، اور حصرت عبداللدین سعور کے خاص شاگر دہیں ، حصرت علقم وم مح بحقیج اور حصرت ابرام بی خعی وسے ماموں میں،علامہ نو دی فراتے میں کہ "آپ کی وثاقت اور حلالتِ قدر مرا تفاق ہے "عبارت وزهدیں برمیم تمہور بس، كما جا ما ب كرآب في عرش التي ونزرج ياعمر الصلح كالعرك السفركياب،

ا تهذیب الاسار، ص. ۱۹ ، که تهذیب الهتذبیب ص ۲۷۸ چ ، که حلیته الاولیار لاین تعیم<sup>رح</sup>، ص ۱۰۰ ج ،

آپ سے صاحرزادے عبدالرحمٰن حسات سورکھتیں روزانہ پڑ ہتنے تھے،اس سے بادجود کہاجا ناتھاکہ وہ حصرت اسوڈ کے گھروالوں میں دعبادت کے اندر)سب سے کم محنت کرتے ہیں'،

حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ: میں حضرت اسود رمفنان میں دوراتوں کے اندر قرآن مجی ترحین کے اور مغرب اور عشار کے درمیان سونے ستھے، اور ثرفنا کے علاوہ چھ راتوں میں منترآن ختم کرتے تھے " روزے اتنی کرت سے رکھتے تھے کے علاوہ چھ راتوں میں منترآن ختم کرتے تھے " روزے اتنی کرت سے رکھتے تھے کہ جسم نیلا بیلا ہوجاتا، ختص ت علقہ ہم اُن سے کہتے کہ "لینے جسم کوانتی تکلیف کیوں ویتے ہو ؟ توجواب میں فرماتے کہ ''اسی جسم کی اخروی ، دا حت جا متا ہوں " اور کھی جواب میں فرماتے ،'' ابوش بل ؛ رآخرت کا )معاملہ بڑا سنگین ہے ، مھنتہ مستے گئے ہوئے ، مھنتہ مستے گئے ہوئے ، مھنتہ مستے گئے ہوئے ، میں فرماتے ،'' ابوش بل ، رآخرت کا )معاملہ بڑا سنگین ہے ، مھنتہ مستے کے گئے ہوئے ، میں فرماتے ہوئی ،

راد) مرة الهراني و آب كابورانام ابواسمعيل مرة بن شراحيل الهمدان اسكالكونی معردت تھے ابول معردت تھے ابول تو القاب معردت تھے ابول تو القاب معردت تھے ابول تو آپر عفر بیتی میں سے بیس، اس لئے بہت سے صحابی سے دوایت کرتے ہیں، مشلاً محرزت عمر و ایت کرتے ہیں، مشلاً محرزت عمر و ایت کرتے ہیں، مشلاً محرزت عمر و این محضرت علی ما محصل کیا ہے ، جنا بخ تفسیر کی کتا بول میں لیکن حضرت ابن مسعور و کی تعدید کی کتا بول میں محدزت ابن مسعور و کی تفسیر کی روایات ان سے بکڑت مردی ہیں، با تفاق ثقتہ بیس محدزت ابن مسعور و کی تفسیری روایات ان سے بکڑت مردی ہیں، با تفاق ثقتہ بیس آپ کی کڑتے عبارت کا حال میں کھا کہ موزمین کھتے ہیں آپ نے اتنے سجدے کتے ہیں کرتے عبارت کا حال میں کھا گئی تھی ، اور آپ کی درمیہ رکھات کی تعدا دلبھن حصرات کے میں اور آپ کی درمیہ رکھات کی تعدا دلبھن حصرات

ل تذكرة الحفاظ ص مهم ج اوتهذيب الاسار، ص ١٢١ج ١،

سك حلينه الاوليارص ١٠١٠ و١٠١٠ ترحم نمبر ١٦٥

سل مخصر مین ان حصرات کو کہتے ہی جنوں نے آمخصرت صلی الشرعلیہ وسلم کا زمانہایا، سیکن زیارت نہیں کی،

پایخ سوادربعض نے چھسو بتائی ہے ، حانظ زمینی کھتے ہیں ?" آپ تفیر میں صاحب بَعْيِرِن تِنْ ، تَقْرِيبًا مِنْكُ مِرْهِ مِينَ وَفَاتُ مِيْ أَيْ يُهُ نِيكِن وَاصْحِ رَبِيحُ كُمُتَبُ نَفْسيرس آيكي تفاسیر کبرت ستری سے روی ہیں،جن کاحال صنعفار "کے عنوان کے تحت آگے آرہا ہی، <u>۱۸ حضرت مافع ۱۷ آپ کا بودا نام ابوعبدانگرافع بن مرتمزید، اور معض معزات کے</u> نا فع بن کا وَس بتایا ہے ،آپ نیشآ پُورکے ہاسٹ ندے اور حصرت عبداللہ من عرفز کے آ زاد کرده غلام تھے، آپ جلیل الفدر آبعی ہیں، آپ نے حصرت ابن عمر مِن محصرت ابوہر میں حمزت الوسعيد فدري عن حصزت ابولبايغ محفزت أفغ بن خديج في اورحمن عاكث يخ وغیرہ سے علم عصل کیا، حفرت ابن عمر دھنے شاگردوں میں دوحعرات کوسب سے زیا وہ قَابِلَ اعْبَادِ قرار دیا گیاہے، لیک حضرت ابن عرم کے صاحبزادے سالم بن عرم التاور دوسے اُن کے غلام نافع<sup>ح،</sup> عَلَامہ نوویؓ فراتے ہیں ک<sup>ور</sup>ان کی حلالتِ قدراور توثیق پر اجماع ہے،، آورا، الم بخاري فرماتے ہن كه " تَمَام اسانيدين سيسيج زيادہ حجے سند ما للج عن نافع عن ابن عمو رمنيطه خود حفزت ابن عروز فرماتے بس: " لقد من الشاف علىنابنافع " دائدتعالى نے مافع كے زرىعيهم يربر ااحسان فرماياہے ، حافظابن نكف إس لابعرت لخطأ في جديع مارواي "رختن اعاديث الخول في روايت کی ہیں ان میں کوئی غلطی دریا فت نہیں ہوئی امام مالک محضرت نافع رُکے نمان شاگریس وه فرماتے ہیں کہ آپ بہت متواضع برزرگ تھے، عمو مًا ایک سیاہ حیاد راڈٹرمہتی تھے اور بہت کم گفتگو کرتے تھے، حصرت نا فع تنو دفراتے ہیں کر میں نے حضرت باع کڑ کی میں سال خدمت کی، اس کے بعدا بن عامر رحنے انھیک پئیٹن کی کہ وہ مجھتے میس بزار ورہم میں اُن کے ہاتھ فروخت کردیں ،حصرت اَبن عمرشے مجھ سے فر ما یا مجھے خطرہ ہو

مركهيں ابن عامر كے درا ہم مجھے فتن مين مسبقلان كردي، جاؤتم آزاد ہو، كالم ين آب كى دفات ہوتى ا

دمر) حضرت شعبی آپ کاپورانام ابوعروعامرس سراحیل الشعبی الحیری ہے، آپ <del>کوفہ کے مشہور فقہ ا</del> ، تا بعین میں سے ہیں، تقریبًا یا نچ سرصحابہ کی زیارت کی ہے، حافظہ غير مرى طور برقوى تھا، كى عرى امادىيت كى كريادنىيں كيس، تسرياتے تھے كه جوشخص مجعے ون بات سُنا تا ہے مجھے نوراً یاد موجاتی ہے، انہی کا قول ہے کر بجھ سسے كم وييزيا دمروه اشعارين، اسك باوج داكرمي جامون تومسند بحر تك شعرمنانا رموں، اور کوئی شعر مکررہ ہو ہے آب امام ابو حنیفہ ہے خاص اسا تذہ میں سے ہیں اور كتب كى حلالت قدر براتفاق ہے، الم المسلمداورا م عجلي فراتے بس كر أن كى مراسيل مهی صبح بین کیونکه وه صرف صبح روایات می کومرسالاً روایت کرتے ہ<sup>ا</sup> ہ ر١٩) حصرت ابن إلى ملبكير آب كا بورا نام الومحد عبدالله بن عبيدا مله بن مليكة النبی المکی ہے ،آپ حصرت عبدالشرین زبر م کے عمدِ خلافت میں مکم مکریہ کے قاصی اور مسجد حرام کے مؤزن تھے، بعد میں حصرت ابن زبر رہنے ہے کے وطا کھنے کا قاصی بنادیا تھا آپ نے بہت سے صحابر منیے احادیث روایت کی ہیں ، خور فرائے ہیں کہ: سیس نے میں صحابً کرام سے ملاقات کی ہے ،، طانف کے قیام کے زوران آ بے خصرت ابن عباس م سے بھی استفادہ کیلہے، حافظ زہنی فراتے ہیں، کان ایامیّا فقیما حبتہ فسبیحًا مفريهامتففاعلى تفقيه " فلاصه يركرآب كى امامت اوروتاقت براتفاق ب، معلله هربيس وفات بإلخاجه

اه تذكرة الحفاظ س ١٩٥٦،

كم ايننًا، سم، تا ۸۲ ، ۱۵ ،

سك تهذب الهذب،ص، سع ٥٠٠

سك تذك الحفاظ ، ص ١٥ و ١١ ج ١٠

د·٢) حصرت ابن جريج يز | آپ كا پورانام ابوا بوليدعبدا لملك بن عبدا لعزيز بن حبر بج القرنسيقي المبحى ہے، آپ تبع تابعين ميں سے ہيں، اور حفزت طاؤس محفزت عطار بن ابی رہائے '،حصزت مجابرہ'،حصزت ابن ابی ملیکہ ح اورحصزت نافع رہ دیخرہ کیے شاكرد بين، خاص طور سے حصرت عطار رہے ساتھ سترہ سال رہے ، بین ، حصرت عطا پھیے ہوچھا گیا کہ آپ کے بعد ہم کس سے مسائل ہوچھا کریں، توحفزت عطار رح نے آپ ی طرف اشارہ کرنے ہوئے فرمایا کہ " اگر یہ نوخوان زندہ رہے توان سے ا اسی لئے آپ کو مصنرت عطار می روایات کے معاملہ میں ا بنیت الناس وام موگوں میں سب سے زیادہ قابلِ اعتماد ) کہاگیاہے ، آپ کی ایک خصوصیت یہ ہوکہ آ جینی علوم کے بہلے با قاعرہ مصنف یس ، جھوں نے علوم کی سلی بار تدوین کی ہے ، چنا بخیسہ فرلمتے ہیں کہ: تمّا درّن العلم یتن دبین احد، "دمجھ سے پہلے ممری طرح کسی نے علم کی تروین نهیں کی تھی، عباوت وزھرمی*ں بھی آپ ن*ہایت بلندیا یہ بزرگ تھے، مہینہ میں صرف بین دن روزے کے بغیررہتے تھے، درنہ سارے مبینے روزے رکھنے تھے <sup>کی</sup> ا مام عبدالرزان ﴿ فرماتے ہیں کہ ﴿ جب سمبی میں ابن جب رہے ہوکو مازیڑ ہے ہوے ویجشا تو مجه نفين موجا ما كرآب كادل خشيت التربي معمولية "

بیشتر محسر تمین نے آپ کو ٹھ قرار دیاہے ،البتہ بعض علمارسے آپ پرمعولی جرح وتنقید بھی مردی ہی مثلاً امام مالک سے منقول ہے کہ :اُبن جربج عاطب اللیل ہیں " ویعی رطب ویا بس ہرطرح کی روایات سے لیتے ہیں ) تیجی بن عین فرماتے ہیں کہ 'دُہ زمری کی روایات کے معلطے میں کچے نہیں ہیں " دلین ناقابل اعتبار ہیں ) اس کی وجہ یہ ہی کہ جرد وایات اسمنوں نے صراحہ "حد" شی یا احبوبی کے الفاظ سے نقل کی ہیں

له تهذیب التبزیب، ص۳۰۶ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ ته ۲۰۰ کله تهزیب الاسار، ص ۲۹۲۶ ۲۰

ده تو تحفیک پیس،البته جوروایات عن کے لفظ سے نقل کی ہیں وہ مشتبہ ہیں،لیجئ جنبیۃ مجوعی آپ قابلِ اعتماد را دی ہیں، جنا بخے صحاح برستہ میں آپ کی روایات بکٹر ت مروی ہیں ہ

رائر ، حصرت سنحاك آپ كايودانام ابوانقاسم الفتحاك بن مزاحم الملال ب آپ خراسان کے باشندے بیں ہفتاک "کے معن ہیں' بہت سننے والا" ادرآپ کا نام ضخاک اس لئے رکھا گیا کہ آب دوسال بطن ما ورمیں رہے ،اورجب آپ پیواہوے **آ** آپ کے دانت نکل چکے تھے، اور آپ بنس رہے تھے ہم آپ صحابہ کے دُور میں پیدا ہوچے تھے، دیکن کسی صحابی سے آپ کاروایت کریامٹ کوک ہو، مہال مک کرحفزت ابن عباس مسيحى آب كى دوايات صيح قول كى بنارىر مرسل بيس، عبدالملك بنيسيرةً فرماتے ہیں کہ منحاک کی ملاقات حصرت ابن عباس منسے ہنیں ہوئی، البتہ رہے سے مقام پرحصرت سعید میں جبرے سے ملاقات ہوئی ہے ، ا ورانہی سے انھوں نے تفسیر عصل کی نیے اکر علمارنے ان تو ثفة قرار دیاہے، صرف حصرت شعبه اور بھی مبت الفطَّانُ الكوضعيف قرار ديت بين، ليكن اوَّل توب دَونوں حَصرات رجال يَرجرح کرنے کے معا ملہ میں دومروں سے زیا دہ متشدر ہیں، دوسرے غالبا اُن کی جرح کا منشارہی ہو کہ صنحاک کی ملاقات کسی صحابی سے ہنیں ہوئی، اس کے با وجود وہ صحابیج سے براہ راست روایت کرتے تھے، ورنہ بنراتِ بودوہ ثقر ہی ہیں،حافظ ہنگ نے ان کا تذکرہ کرکے لکھاہے: وتف احمد وابن معین وابور عة وغیرهم،

ك تهذيب لتهذيب ص ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٨ ج١،

که مغتاح السعادة ، طاش کری زاده ص ۲۰۰۸ ج ۱، والبدایة والنهایة لابن کثیر م ص ۲۲۳ ج ۹، احوال کمنسد شک نه زیب النه ذیب ص ۵۳ س ۲۶ که دیچهے الاجوبة الفاصلة ، مولانا عبدالحی تعمنوی می ۱۲ تاص ۱۸۰ معلق شام ، بتحقیق کشیخ عبدالفی آح الوندة ،

وصعفہ یجی القطآن وشعبہ ایصا، دھوقوی فی التفسیر دامام احسر گر دابن معین اور ابوزرع وغیونے انھیں تقر قرار دیاہے، اور یجی القطان اور ضعیر کے نے ان کی تضعیف کی ہوا وروہ تفسیر میں قری ہوئی، اور حافظ ابن مجر کر ترفر کا میں ہوں کہ میں وق کت بوالار، سال رہتے ہیں، مگر مُسَل روایات کرت سے ذکر کرتے ہیں، مگر مُسَل روایات کرت سے ذکر کرتے ہیں، میں اس عباس کی جور وایات ان کے طریق سے آئی ہیں انھیں محد ترین نے ضعیف قرار دیاہے، البتہ خود آئ کے اپنی تفسیر وال قابل قبول ہیں، اُن کی و فات سے ان میں اور کیاں ہوئی ہے، اور کان ایس میں ہوئی ہے، اور کان ایس میں ہوئی ہے، اور کان کے اپنی تفسیر کی ہور میاں ہوئی ہے،

## فرون ولي كصعفاربا مختلف فيهفسرن

مذکورہ بالاحصرات تو وہ متھ جن کے نقد اور قابل اعماد ہونے برعلا بعد نیں کا تقریبًا اتفاق رہاہے، اور جن کا ذکر تفسیری اقوال ور وایات میں بکرخت آناد سماہی ان کے علاوہ حضرت عبداللّہ بن عمر دُرٌ ، حصرت وہب بن منتبرٌ ، اور کعب الاحبارُ کا مفقل تذکرہ اسرائیلیات ''کے عنوان کے تحت آج کا ہے ، اب تابعین اور تبع تابعین کے عبد کے بعض ان حصرات کا مختصر تعارف بیش خدمت ہی جفیس یا توضعیف کے عبد کے بعض ان حصرات کا مختصر تعارف بیش خدمت ہی جفیس یا توضعیف قرار دیا گیا ہے یا جن کے قابل اعماد ہونے میں قابل کے اظافت اللہ عمود نہیں ، ورنوں کا تذکرہ الگ الگ مناسب ہوگا ،

(۱) ابومحمدالسلعیل بن عبدالرحن بن! بی کریمیة التدّی الکونی د متو فی سختاهم) "السّدٌ بی الکبیر" کماجهٔ آلبے، اورتفسیر کی کهاجهٔ آلا

المغنى في الصنعفار للذهبي، ص١٢٥ ج ا ترجم بمبر ٢٩١٢ ، كل تفريب المراد المراد عدد مدرية منوره ،

توعموں میں مراد ہوتے ہیں ، اُن کو 'سری' کہنے کی دجہ یہ ہم کہ کو فنہ کی جاسمتے مسجد کے درواز برایک جو ترہ ساتھا، یہ اس بربیھ کراوڑ صنیوں کی تجارت کیا کرتے ستھ، دروازے سے ایسے خیوترے کوبی میں سنتہ اسکتے ہیں، اس سنتے ان کوشتری کیساجانے لگا، أن كوتفسير قرآن كى درس وتدريس كاخاص ذوق تها، چنا يخه تفسير كى كتابي أن كے اقول اورر رأیات سے بھرى ہوتى ہى، البته علم تفسيراور روايات كے معاملين يهكس مرتك قابل اعماديين، السمسلمين محققين كي آرا رمختلف بب، بعض حصرات نے اُن کی توٹین کی ہے، مثلاً حصرت بھی بن سعیدالقطان ؓ فرماتے ہیں: ٌ لا باُس بلہ ماسمعت احدابن كوء الابندير" رأن كي روايات بين كوتي حسرج نهير، بين نے حبر کسی کوان کا ذکر کرتے ہوئے سُنا، ذکرخر کرتے ہوئے سُنا) امام حسمتُ ڈ فرماتے ہیں کہ ده تقربین ؛ امام ابن عری فرملتے ہیں :"له احادیث وهوعندی۔ مستقیم الحاث صدوق لابائس به " ر میری نظرمیں حدیث کے معلطے ہیں وہ تھیک ہیں ، پیتے ى ، ان مىں كوئى حرج بنبيں) الم عجل ٌ فرلمه تے ہيں ' نفتہ عال ربالنف سيور واية له " روہ تفسیر کے نقہ عالم اور راوی ہیں)،امام نسانی و انھیں صالح کہتے ہیں، امام بخاری سے اندازسے بھی ہیں معلوم ہرتا ہے کہ وہ انھیں قابنِ اعتبار سجیتے ہیں ، کیومکہ انھو<sup>کئ</sup>ے و ا پنی ٹاتیج کیرس ان کے بارے میں کوئی جرح نقل نہیں فرمائی ، بلکہ استمعیل بن اِی حام كايه قول تقل كيا ب ك السرى قرآن كريم كشعى سع زياده برطب عالم بن اورميى

بن سعیدا نقطان کا وہ قول بھی نقل کیا ہے جو او برگذرا کہ میں نے جس کسی کو اُن کا ذکر

کرتے ہوسے شنا ، ذکر خرکرتے ہو سے شنا » ان درا وال کونقل فرما کر انھوں نے خود کو<sup>گ</sup>

ا محدثین کے ان اقرال کا ہم۔ نے تقربی ترجم محص مہولت کے۔ لئے کردیا ہی، –ور مذہبہ تمام فقرمے اصطلاحی ہیں، اور ان کا ٹھیک تھیک ہم اصول حدمیث برنظر کھنے والے حسرات مجھ سے ہیں۔ اس پورے مفہوم کوار دُومیں منتقل کرنا حکن نہیں ،

كه تهزيب التهذيب،ص ١٦ و١١٥ ج ١٠

جرح نهیں فرمائی ' امام سلم کے نزدیک بھی وہ تِقدیب، کیونکہ اسخوں نے اپنی میج بیں آن سے حدیث لی ہے ،

اس کے برخلات دوسرے مبرسے علمارنے اُن برجرے مبھی فرمائی ہے ، مثلاً المائیعتی سے کسی نے کہاکدان السّن کی وَں اصلی معطّامن علما احرّان دُست*ری کو قرآن کریم* کے علم کا برط احصته ملاہیے) اس کے جواب میں امام شعبی شنے فرما یا '' قد اعطی حنظاً من جهل بالفران و ان كوتسران كريم سے جابل ہونے كابرًا حصر ملاہے) حصرت يجيلى بن معين النيس ضعيف قرار دينے مخے اور فر لمتے تھے "فی حد ينه صعف" (أن كى اماديث پيس صنعف ہى) اَ مَم ابوزرعر النحيسَ ليتن دىزم ، كھتے تھے ، جواونی ورج كى توتىق ب، امام ابومائم و فرماتے بن" مكتب حديثه ولايست به دان كى مديني الكه ل جامیں مگران سے ہستدلال درست نہیں) ساجی گؤماتے ہیں مصدوق فیہ نظر" رسے ہیں گرمحل نظرہیں) امام عقیل کا قول ہے مضعیّف وکان یتناول السنیخین ّ رصعیف ہیں اورشخین بعیٰ حصرت ابو بکر<sup>رم</sup> وع<sub>رر</sub>م کی بدگرئی کرتے تھے ) امام طبری کہتی<sup>ں</sup> لُا يعتب بعن يفه " (ان كى حديث سے ستدلال درست بهين امام جوز حالى ح فراتے ہیں" كذاب سننام "روه جھوٹے اور تبرا باز بین امام فلاس كے حصرت عبدالرحن بن مهرئ کا قول نقل کیاہے کہ حوہ صنعیف ہیں " اورحسین بن وا فدالمروزی ً كيتة بين كه "سمعت من السّلسّ ي فسا تست حتى سمعته بيشتم ابا بكروعس فلمراعن اليه "رسين سُرّى سے احاديث سى بين اور أن كواس وقت جيورا میں نے اُن کوشنا کہ وہ حصرت ابر بمراخ اور عمرہ سے خلات بدز بانی کررہے ہیں ،اس کے بعدس ان کے باس نہیں گیا "

مه النابيخ الكبيراليخاري ص ٦١ قسم اجلدا نرجه مبره ١١٢٥ ، طبع بروت ،

سله تهذيب التهذيب ص ١١٣ و١١٣ ج ١

من بيزان الاعتدال للذببي ص٢٣٦ و٢٣٠ نرجم ميز ٩٠٤،

آن کے بارے میں ساری بحث کا خلاصہ حافظ ابن جرنے بن کالاب کہ صدہ وق بھیم ورمی بالمتشیع " ( وہ بیخ ہیں ، گران کور وایت بیں دہم ہوجاتا ہے ، ادران ب تشیق کا بھی الزام بیٹ فظ تصروق " محتر نین کی اصطلاح ہیں اُس شخص کے لئے بولاجا تاہے جوجوٹا تو نہ ہولیکن اس کا حافظہ بھی معیاری نہ ہو، لہٰذا ان کی صحبح حیثیت یہ ہے کہ تو تتِ حافظہ کے اعتبار سے یہ محتر تمین کے معیار پر پورے نہیں اُتر تے دو مرے اُن پر شیعہ ہونے کا بھی الزام ہے ، لیکن ان کو کر آب صرف الم مجوز جانی ت نے کہا ہے ،

سری صغیر استری میں بوعبدالرحمٰ ابن زیدبن الحظائے کے آزاد کردہ علام سے مشہور ہیں محدین الوا استری میں بوعبدالرحمٰ ابن زیدبن الحظائے کے آزاد کردہ علام سے مان کی روایات سری کیرے مقا بلہ بس کم ہیں ، اوران کو سکری کیرسے مقا زکرنے کے لئے "استری الصغیر" کما جاتا ہے ، یہ بھی کو ذہ کے باست ندے ہیں ، اور ان کے صغیف ہونے پر تمام محدّ نین کا اتفاق ہے ، یہ شہور دورج کلی کے شاگردین رجن کا ذکر کے آر ہلہے ) امام بخاری فرملتے ہیں "لایکنب حدد پیشہ المسبت ، اس سفت " روہ فقہ نہیں ) امام بھاری فرملتے ہیں "لایکنب حدد پیشہ المسبت و میں بنفت " روہ فقہ نہیں ) امام ہم کر فرماتے ہیں "ادرکت و دق کر برفتو کت و میں نے اس وقت بایا جب وہ بوڑھے ہو چکے سے لہذا میں نے الحقیں حجولاً دیا ) حافظ و ہی آن کے بارے میں فرماتے ہیں ، اور بعن لوگوں نے ان پر حجوط کا الزام مجی لگایا ہے ) ۔ اور ایک دوسم کے ایک دوسم کے اس کر ان تمان کو اسیات اور ایک دوسم کے مقام پر آن کے بارے میں لیکھتے ہیں "والا بحق اور انتہائی واسیات اور ایک دوسم کے مقام پر آن کے بارے میں لیکھتے ہیں "والا بحق " وانتہائی واسیات

مه توبب التهذيب ص22ج اترحم منبر ۵۳۲ طبع المدينة المنودة ، كله تابخ بغداد للخطيب، ص ٢٩١ ج س ،

عران الاعتدال ص ٣٢ وصوح م دالمغن في الضعفار ص ١٣١ ج ٢ ترجر بمرا ٢ ٩ ٥ ،

راوی بین امام نسان و فرماتے ہیں متروك الحدثیث ، ابوعلی صالح بن محد كہتے بن گان صعبفا، وكان يضع الحديث ايصنا "رضيف تھے اور حديثيں گھڑا بھى كرتے ترق تھے)

پیچے حضرت ابن عباس کے تذکرے میں یہ بتایا جا چکاہے کہ" ننویرا لمقیباس فی تفسیر ابن عباس کا مردّ جہنسی اس کی سند تفسیر ابن عباس "کا مردّ جہنسی ابنی سے مردی ہے ، اور علّا مرسیوطی نے اس کی سند سی سلسلۃ الکذب "قرار دیاہے ، اس لئے اس کا کوئی اعتبار نہیں "

مقائل ام کے بھی دوصاحب معووت ہیں، ایک ابوبسطام مقاتل بن مقائل اللہ کے بھی دوصاحب معووت ہیں، ایک ابوبسطام مقاتل بن محمول کے اساتڈ لیمن النزلے کے باشند ہے ہیں، دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں ادرایک ہی طرح کے اساتڈ سے روایت کرتے ہیں، اس لئے بسااو قات ان میں انتباس ہوجا تا ہے، ان میں سے اوّل الذکر ( یعنی مقاتل بن حیّان) دائج قول کی بنا بر ثقة ہیں، اور جلیل القدر علما میں سے ہیں، لیکن تفسیر کی کتابوں میں ان کا حوالہ کم آتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں جب موت ہیں، کوئل دہ میں مقاتل ہی تقابل بن بیانان) محرت ہیں، کوئل دہ ہی مقاتل ہی ہوتے ہیں، کیونکہ دہ ہی مقاتل ہی المذا ہی ہوتے ہیں، کیونکہ دہ ہی مقاتل ہی المذا ہی ان کا حال قدر سے تفصیل کے ساتھ بیش محرب ہی مقاتل بن سیال و متو فی سے ایک اکثر محد ثین نے ایک تفسیر ہیں، کرفت آتے ہیں، جند علمار نے ایک تفسیر کی کرفی اکثر محد ثین نے ایک تفسیر ہی کرفت آتے ہیں، جند علمار نے ایک تعربین کرنے والوں میں امام شافعی ہیں، جو الحکس بی تعربین مجروح اور نا قابلِ اعتبار بتایا ہے، تعربین کرنے والوں میں امام شافعی ہیں، ج

ك ميزان الاعترال مس ٢٣٠ ج اب ذيل ترجم السميل بن عبر الرحن السّدّى الكبير سك ميزان الاعترال مس ٢٣٠ مطبع شخو بوره، مسلم مثاب العنداد للخطيب مس ٢٩٢ ج ٣ طبع بروت، المسلم الله الاقعان ص ٢٩١ ج ٢ ما طبع بروت، الاثقان ص ٢٩١ ج ٢ ،

فراتے ہیں،" الناس عبال علی مقاتل فی المقسید" (لوگ تفسیر کے معاملہ میمقاتل کے محتاج ہیں، نیز حصزت بقیۃ رہ کہتے ہیں کہ محصرت شعبہ سے مقاتل کے بارے ہیں جزت سوال کیاجا تا تھا، میں نے ہمیشہ ان کو مقاتل کا ذکر خیر کرتے ہوئے ہی بایا " اور حضرت مقاتل بن حیان ان کو علم کا سمندر کہا کرتے تھے،

بیکن ان چند تعریفی کلات کوچھوڑ کرسٹ ترائمہ حدیث نے ان پرشد بدجرح اور تنعیر کی ہے، اُن پر میلااعر اص تو یہ ہے کہ وہ بے اصل روایات نقل کرتے ہیں جھتر وكيعةً فرماتے ميں:"ہمادا ادارہ ہواكہ ہم سفر كركے مقاّ تل كے پاس جائيں، ليكن دہ خود می ہمائے شہریں آگئے، ہم اُن کے پاس پہنچے ، گمریم نے انھیں کڈاب یا یا اس لئے ان سے کچے نہیں تھا ، آمام جزمانی وان کے بارے میں کہتے ہیں کان کہ ابابسوراً ربرا وصيك كذاب ي آمام ابن عين فرماتي بين ليس بنفة " ( وه تقرنهين ) اورایک اورموقع پرانھوں نے کہا "کیس کینیع" (وہ کچھ بھی نہیں) تھرد بن عسّلی رفلاس فرماتے ہیں "متروك الحديث كذار" امام ابن سعار كتے ہيں "اصحا الحدايث ينفون حدايته ويندونه "(علمارمديث اس كى مديث سيح اوراً سے مسئر سمجھتے ہیں) ، عجبوالرحمٰن بن محم حکتے ہیں ؟ وہ قعتہ گوتھا، لوگوں نے اس کی صدیثین ترک کردی ہیں "آبوحاتم اورامام عجلی فرماتے ہیں: " مترد اے العديث؛ الآم نسائي شفائي شفاس كذّاب قرارد ياب اودايك دوسرے موقع ير فرمایا کردسول الدصلی الشرعلیہ دسلم کی طرف جھونی حدیثیں گھڑ کرمنسوب کرنے والے چارآومی بہت مشہور ہیں، ان میں سے ایک مقاتل بھی ہیں ؛ امام دارقطی محصے ایک ر بكذب " روه مجود بولت بين ، امّا م حاكم م كي الكي بين بالقوى عن هم" ر دہ علمار کے نزدیک فوی ہیں ہیں) ، تغیرانصرین عبدالوارث فرماتے ہیں کہ: درمقاتل ہمانے پاس آئے اور میں عطابی کے داسطے سے کھے صدیثیں سنانے لگے ، پھر وہی مدیثیں ضخاک ہے واسطے سنائیں، پھروہی احادیث عمروبن شعیرہ کے داسطے سے شنامیں ، ہم نے ان سے کہا کہ یہ ر وا یات آپ نے کس سے شنی ہیں؟ تو پہلے توانھوں

أن بردوسرااعتراص به كديعقا مركا عتبارس فرقة محبمهي سيستع ربعني استرتعالی کی صفات کومخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے تھے، اورا سُرتعالیٰ کے لیے اعصنار وغیرہ کے قائل تھے)عباس بن مصعب مروزی کہتے ہیں کہ: 'مقاتل بن سیمال<sup>صلا</sup>ً بَلْخ ك باشندے تنے ، عرر وس آگئے ، بہاں الحوں نے جامع معجد میں قصد گوئی ترق مردی، بیبی برآن کے اور حبم بن صفوان ربانی فرقہ جمیہ )مے درمیان مباحثے نثروع موصّے ،چنانچہ انفوں نے ایک دوسرے سے خلات کتابیں تکھیں ،، اورامام ابر حنیفًا فراتے ہیں اس ہمارے بہاں مشرق کی جانب سے دو بڑے حبیث نظریات محسن آئے ہیں، ایک جَہَم رکا نظریہ)جومعطلہ میں سے تھا، اور ایک مقاتل رکا نظریہ) ہومشبتہ مِس سے تھا، نیزامام ابو صنیفر و فرماتے ہیں ایجہم نے نفی رصفات میں غلوسے کام لیا، يهان تك كم الله تعالى كوكا بعدم مناديا، اورمقاتل في انتات رصفات مي غلوكيا، يهال تك كدالشر تعالى كواس كي مخلوقات محمشابه قرار ديريا ، چنا بخرها فظشمس الدي وہیئے نے اُن کوضعفاریں شمارکرے لکھاہے برمقائل بن سلیمان البلغی المفسس هالك ، كن به وكيع والنسائ دمقاتل بن سليان لمبنى مفسّر تباه حال بير ، وكنَّ اورنسانی دسنے انھیں کذاب کہاہے)

ك يتمام اقوال بمذب التبذب ص ٢٨٢ تا ١٠٨ ج ١٠ سع ما نوذين،

له النايخ الكبيرص ١٦٧ قسم ٢ ج م ترجم نمبر ١٩٠١،

سل مفتاح السعادة ، لماش كرئى زاود دص م ۴ ج ا مطبوع دكن ،

كك تهذيب التهذيب حواله بالا،

شه المغني في الضعفاء، للزببي ص ١٥ ج٠ ٢ ،

اورحافظ ابن حجریے ان کے اسوال کا خلاصہ میں کالاہے کہ" کن بوہ وھجر وہ وڈمی بالد جسیم" دعلمانے ان کی گذریب کی ہے اور آن کی روایات کو چھوڑ دیا ہے ، اور ان پرفرقہ مجتمد میں سے ہونے کا الزام بھی ہے ،

له تقریب النهذیب، ص۲۲۲۳ ترجم منر، ۱۳۲۰

نعیم بن حادِ کہتے ہیں کہ <sup>م</sup>یں نے حصرت سغیان بن عیدنہ دھ کے باس مقاتل کی ایک كتاب ديجى توان سے يو يهاكر كيا آپ تفسير مي مقاتل كى روايات نقل كرتے بين ؟ المحول في جواب ميس كها بدنهي ، يكن ميس اس سع مد وليتا بول "حصرت عبد اللهب المبارك منے أن كى تفسير ديكھى توبكا "اس ميں علم توبرًا عجيب ہے، كاش إكه اس كى المسناديمي دهيم) ہوتيں "حضرت حادبن عرو ؒنے فرمايا سبوباتيں يہ بيان كرتے ہيں أكرا تفيس علم كمناصح مو توركن برك عالم بيس "امام أبن حبان فرمات بين كه!" وه بہودونصاری سے قرآن کا علم حاصل کرنے تھے جواُن کی کتابوں کے موافق ہے ، اور خلیل یم کہتے ہیں ؟ اہلِ تَفسیر کے نزو کیک ان کا بڑامفام ہے ، ادر دہ وسیع انعلم تھے، نیکن حفاظ *حدیث نے د*وایت میں اُن کوضعیف قرار دیا ہے '' النذامقاتل كي نفسيرون يرروايتي نقطه نظرس تدمر كز بحروسه نهيس كراتية البسرلغت وادب، تاريخ وقصَص ،كتبِ سابقه كي والول اورعام معلومات كي لخط سے اُن کی تفسیرس کام کی باتیں بھی لجاتی ہیں ،جن سے محقق اہل علم کھے نہ کچھ فائدہ بھی انظا سکے ہیں،اس لئے عام مفسرین نے ان کونقل کرنے میں قباحت ہنیں مجی، ربع بن السرم الشراع الن كانام ربيع بن انسيب كرى العنقى ہد، يه اصلاً بعتره كے ربع بن السرح اللہ علم اللہ بعرض آسان چلے گئے تھے، اس لئے ان كو بعرى مجهی کهاجاتا ہے اورخراسان مجی، انھوں قے حصرت انس من، حصرت ابوا بعالیہ اور حصرت حسن بصری وغیرہ سے روایات لی ہیں ، اما عجلی ؓ ابوحائم ؓ اورا مَام نسائی ﴿ فَالْكُ ك صُدوق "ياسلسب بأس "عالفاظ ستعمال كة بين بوادن درجى توثين ب ك بتذبيب التهذبيب ص٢٨٠ تا ٢٨٠ ، ج٠ اوميزان الاعتدال ص١٠١ ح م ، طبع مصر، مقائل بن سلیمان کے بادیے میں جتنے اقوال ہم نے تہذیب البتذریسے بلاسندنغل کتے ہیں ان کی مسبند كيا ملاحظ مواريخ بفرار للخطيب من ١٦٠ ما ١٦٩، كم بمندسي المهندسيس ٢٣٩ ج والجرح والتحديل الأبن إي حامم وص ١٥ ج الحمم ترحمه منر۷۰۵ ۲۰۵ طبع دکن، ابسته حصرت یی بن عین فرماتے ہیں : 'کان یتن بعض فیفرط ' دوہ شیعہ تھے اور آشیع میں افراط سے کام لینے تھے ) اورامام ابن حبان نے انھیں ' فقات' میں شارکیا ہی اور امام ابن حبان نے انھیں ' فقات' میں شارکیا ہی اور امام ابن حبان کے جور دایات ذکر کی ہیں لوگ آن سے احراز کرتے ہیں اس لئے کہ اُن کی دوایات میں اصطلاب بہت ہے ' اور حافظ ابن مجر نے اُن کے بارے میں خلاصہ یہ ذکر کیا ہے کہ بعصدی دق لدادھ آا رہی بالتشیق " نے اُن کے بارے میں خلاصہ یہ ذکر کیا ہے کہ بعصدی دق لدادھ آا رہی بالتشیق " روہ ہے بیل ہر مجانا ہی دوسرے اُن ہر تشیق کا الزام ہے )

عوان المحرف المعرف الما الواس عطیة بن سعد بن بخنا دة العونی المجدل عوان المجدل العون مین اور حفرت الوسعید خدری الله می ہے ، یہ کوفہ کے باشند ہے تھے ، تابعین مین اور حفرت ابوسعید خدری الدم الدیم الد

له تهذیب التهذیب ص۱۳۹۶ ۳۰

كك تغريب التهذيب ص٢٢٦٦،

سك مناب الضعفار والمردكين، للنسائيع، مع الثّاريخ الصغربلخاري، ص ٢٠١،

پاس جاگران سے تفنیر کے بارسے بیں سوالات کیا گرتے بتھے اوران سے دوایات بیتے تھ' لیچن جونکہ کتبی ضعیعت اور بدنام ہیں (جبسا کہ آگے آرہاہیے) اس لئے انھوں نے انکی کنیت ابنی طرف سے ابوسعید رکھ لی تھی، اور جور دایات یہ کلبی سے سنتے ان کو کمتبی کانام لینے کے بجائے ابوسعید کی کنیت سے روایت کردیتے، اور چونکہ عطیۃ العوقی شہر صحابی حفرت ابوسعید فدری سے بعض احادیث شی تھیں، اس لئے ناوا قعت لوگ پہ سیجتے ... کہ یہ دوایت بھی حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہوگی، حالانکہ در حقیقت وہ کمبی کی روایت ہوتی تھی ،

آن پر دوسرااع راض به بی که به شیعه تقی، اور تسرااع راض به بی که روایات نقل کرنے میں فلطیاں کرتے تھے، اور تو بقااع راض به بی که بدلس تھے ، چنا بخرحا فظ ابن مجر ان کے بارے میں تھے ہیں: صد دین یعطی کثیرًا، کان شیعیًا میں آساً رسی بورے اور ان کے بارے میں تھے ہیں: صد دین یعطی کثیرًا، کان شیعیًا اور حافظ شمس الدین و سب کی صنعفار میں آن کا تذکرہ کرتے ہوئے تھے ہیں من تا بی مشہور منمی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے تھے ہیں من تا بی مشہور مندی مختلط میں مجمع علی صعف " (مشہور آ بعی ہیں ، اُن کے صنعف پر اجماع بی البتہ الم ترذی کی اصطلاح میں مغیران کی تعین روایات کو حن و تسرار دیا ہی، مین کوئی واوی مہم بالکذب وجوٹ کے منت مراد ہروہ صدر بیٹ ہو اور وہ ایک سے زائد طراح وں سے مروی ہی، اس لئے ان کی تحدین سے کا مکز می اور وہ ایک سے زائد طراح وں سے مروی ہی، اس لئے ان کی تحدین سے کا مکز می اور وہ ایک سے زائد طراح وں سے مروی ہی، اس لئے ان کی تحدین سے ان دور ان اعرامات کا دنو پہیں ہو تا جو عطیۃ العونی پر وار دیے گئے ہیں،

له تهذيب التهذيب ص ۲۲۵ و۲۲۶ج ،

سكه تفريب التهذيب ص ٢٢ج٠،

سیم المغتی فی الضعفارص ۲۳۷ ج۲ ترحمه بمبر ۳۱۳۹،

الاتقان ص ۱۸۹ ج ۲ نوع سد،

۵۵ ديکھئے كتاب العلل للرززي،

عبد الحراث برف الم النكابورانام عبدالرحن بن زيدب اللم العدو المدن صاجزاد بربس جن كاتذكره يحيي آچكاہے، ان كوبيٹير محسد ثين نے صعيف قرار دياہے، مرف امام بن عرى كا قول ب كر " له احاديث حسان، وهو مسن احتمل إلناس وصدقه بعضهم وهومس يكتب حديثه والسحس احاديثم وي وہ ان راویوں میں سے ہی جنیس اوگوں نے گوارا کیا ہے، اور لعض حضرات نے اُن کی تصدیق کی ہے، ان کی حدیثیں بھی جاسحتی ہیں) باقی تمام علمار جرح نے ان کی تضعیف كى ہے، إمام بخارى منحقة بين بنضعفه على جنَّ ارعلى ابن المديني تنف ان كوببت ضعیف کمانی امام نسانی منصح بین "ضعیف" ام احد ادرامام ابوزرع نے بھی ان کی تضعیف کی ہے، امام ابوداؤر فرماتے ہیں کمد زیربن اسلم کے تمام بیٹے ضیف بیں وامام ابوحاسم وفرماتے بیں کو اپنی ذات میں صالح آدمی تھے ، مگرحدسٹ میں بہت كرور؛ امام ابن خزيم ركت بن "كيس هو مهن بحتج اهل العلم علي لسوء حفظه وهورجل صناعته العبادة والتقشف " (ده ان لوگول ميس بہیں جن کی حدیث سے اہلِ علم استدلال کرسکیں ، کیونکہ ان کاحافظ کر ورتھا، اس ک اصل كام عبادت وزهرها ، المام ابن حبانٌ فرماتے ہیں بسكان يَقِلْ الانعباد وهولايعلم حتى كثرونك فى روايته من رفع المراسيل وباسسناد الموقوف فاستعن الترك "روه روايات كوغرشعورى طوربريك ديتي بن، يهان مك كدأن كى روايت بيس ايسى مېرىت سى مثاليس بېس كەمرسل كومر فوع بنا يا اورموقون كومسندكرويا،اس لية ومستحق ترك بين)،ام طحادي فرمات بين: سُحديثه عنداهل العلمر بالحديث في النهاية من الضعف "(علمارٌ

له التایخ الکیرللخاری اص ۲۸۴ ج ۳ قسم ا ترحم بنبر ۹۲۲ ، طه کتاب العنده داند و کنن ، مع التایخ الصغیر ۲۹۲ ، طه و التایخ الصغیر ۲۹۲ ،

حدیث کی نظریں ان کی احادیث انہائی صنعیف ہیں اس کے علادہ ام مالک میں اللہ کے اور ج زجائی اللہ کا اس کے علادہ ام مالک میں اللہ کا اور ج زجائی میں اس کے علادہ اس کے علادہ ابن جوزی کے اور جوزجائی سے بھی آن بر سخت جرح منقول ہی اور علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے ہے اسمعواعلی صنعفہ "دان کے صنعیف براجماع ہے ) چنا بچہ ابن جرشنے ان کے بارے میں فیصلہ میں کیل ہے کہ وہ صنعیف ہیں ،

کار ان کاپر را نام ابوالنه مرب اسائب بن بشرب عرد بن عبرالحارث بن عبرالحارث بن عبرالعزی الکلی دمتوفی لا کالم بنی به تبیله بنو کلب کی طرف منسوب بس، کوفه کے باشند ہے تھے ، اور تابخ وانساب اور تفسیر می شہور بی ، علم ان کے صفیف اور نا قابل اعتباد ہونے پر متفق بی ، صرف امام ابن عری نے اتنا لکھا ہے کہ "له غیرماذ کوت احادیت صالحة ، وخاصة عن ابی صالح ، وحد معی وجن بالمتفسیر ولیس لاحل اطول من تفسیرہ ، وحد ن عنه تفات معی وجن بالمتفسیر ولیس لاحل اطول من تفسیرہ ، وحد ن عنه تفات معن المناس و رضوہ فی المتفسیر والما فی الحد بیت فلد مناکیر" (ان کی جو مدین بیس نے ذکر کی بین ان کے سواان کی عربی سی شہر بین ، اور کسی کی تفسیران کی مربی بین اور کسی کی تفسیران کی تفسیر میں شہر بین ، اور کسی کی تفسیران کی تفسیر میں ان کی دوایات منگر بین ) ، بیکن اور تفسیر میں ان کی دوایات منگر بین ) ، بیکن اور تفسیر میں ان کی دوایات منگر بین ) ، بیکن اور تفسیر میں ان کی دوایات منگر بین ) ، بیکن باق تام ابل علم نے ان برث دیر جرح کی ہے ،

اُن پُرسب سے سنگین اگزام جھوٹا ردا بیٹیں بیان کرنے کا ہے، معتر ب سیان گا اپنے والدسے نقل کرتے ہیں کہ '' کوفہ میں دوکزا ب تھے، ان میں سے ایک کبی ہیں یہ نسیر میں ان کی بیٹر روایات ابوصالے سے مروی ہیں ، لیکن ابوجناب کلبی جیان کرتے ہیں

ك بهذي المهنوب ص ١٤٠١ تا ١٤١٥ و مريد العظم وميزان الاعتدال ص ١٢٥ و ٢٠ و المراه و ٢٠ و المراه و ٢٠ و المراه و ١٠ و المراه و ١٠ و المراه و ١٨ و المراه و المراه

کر بوصائے نے قسم کھاکر کہا ہوکہ میں نے کلی کوکٹ بات تعنیری ہمیں سنائی، اور سفیان فرک فراتے ہیں کہ کلی کے ایک مرتب خوداع رافت کیا کہ سیس نے ابوصائے سے ابن عباس کی جود وا بیس بیان کی ہیں وہ جوٹ ہیں ہم انحفیں روایت نہ کرو «حفرت سفیان ٹورگ کی جود وا بیس بیان کی بیس در جبوٹ ہیں ہم انحفیں روایت نہ کرو وہ حفرت سفیان ٹورگ کی سند سے مروایت کراہے تو وہ ثقہ ہی ہوں گے ، میکن اسکی سفیان ٹورگ جیسا محد شخص بیان فرائی ہو کہ کو کھونت سفیان ٹورگ کا مقصدان سے مقیقت حضرت ابوحائم سے بیان فرائی ہو کہ کو کھونت افرای تحب کے لئے کہی کی روایا وایت لینا ہمیں ما سال موسے بی کہ اور حضرت قرق بن خالد ہم ہمی موسے بی کہ ہمور سے اور حضرت قرق بن خالد ہم ہمی موسے بی کہ ہمور سے اور حضرت قرق بن خالد ہم ہمی موسے بی کہ ہمور سے بولے ہیں ،

ان پر در مرااع راض بہ ہے کہ یہ انہمائی غائی مشیعہ تھے ، حفرت ابو تجرا کہتے ہیں کہ " ہیں نے اُس کو یہ کہتے ہوئے مساکہ ایک مرتبہ حفرت جرسی علیہ السلام آنحفرت صلی الشرعلیہ دسلم پر دی نے کرائے ہے ، آنخورت صلی الشرعلیہ دسلم پر دی نے کرائے ہے ، آنخورت صلی الشرعلیہ دسلم ہیں کام سے انتظار بھیے تھے توجر شیل علیہ استلام نے وہ وی حضرت علی ہم بر نازل کر دی یہ ابوس نہ وال جہوں تھے ہوئے کہ سامنے نقل کیا گیا تو ان مسلم بھی ہوں یہ سائے ہوں یہ سبائی ہوں میں سبائی ہوں ہی سبائی ول حافظ وہ سینہ بہد ہوئے ہمنا ہے کہ ہیں سبائی موں سبائی ہوں یہ سبائی ہوں ہیں سبائی ہوں سبائی ہوں سائی ہوں سبائی ہوں سبائی ہوں ہیں سبائی ہوں سبائی ہوں سائی ہوں سے تھا

مل يرتام اقد ال تبذيب التهذيب نقل مح ماري بي، البترها فظ ذهبي في خود مغيان فوري من المتران وري المتران المتران وري المتران ال

جوبیکتے ہیں کہ حفزت علی م کی دفات نہیں ہوتی، دہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے ادر اس کوایسے دقت میں عدل وانصاف سے بھر دیں گے جب وہ ظلم دہجر سے بھری ہوگی' یہ لوگ جب کوتی بادل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں،'' امیرا لمؤمنین اس میں ہیں''

آخرس تفتن طبع کے لئے ان کا ایک لطیفہ بنی خدمت ہی، وہ خود کہتے کہ میں نے
یا دواشت کا مطاہرہ بھی ایسا کیا ہے کہ کسی نے نہ کیا ہوگا، اور محبول کا مطاہرہ بھی ایسا
کیا کہ کسی نے نہ کیا ہوگا، یا دواشت کا واقعہ تویہ کہ میں نے پورا قرآن چھ یا سات ن
میں یا دکر لیا تھا، اور محبول کا عالم یہ کہ ایک دوز میں نے اپنا خط بنانے کے لئے
ڈاڑھی کومٹھی میں بکر ا، جا ہتا یہ تھا کہ مٹھی سے نیچے کے بالوں کو کاٹ دوں، لیکن
محبول کرمٹھی کے اور یہ سے پوری ڈاڑھی کا شاڑا لی بھ

یوں توتفسیر کی کتابوں میں اور بھی بہت سے لوگوں کے نام آتے ہیں، لیکن جن

رتایخ بغدادص ۲ م ج ۱۴ ترحسمه مشام ابن الکلی)

که میزان الاعترالص ۵۵ ج ۳، کله ایسناصفی ۵۵ ج ۳، کله ایسناصفی و ۵۵ ج ۳، کله ایسناصفی و ۵۵ ج ۳، کله کله اوانی بالوفیات للصفری ص ۸۳ ج ۳ مطبعه باشمیه دشق می می و میزان الاعترال ص ۲۵ ج ۳، میکن خطیب بغدادی ترخ به قصه اگن کے بجائے اُن کے بیٹے ہشام ابن الکلبی کی طرف منسوب کرکے بیان کیاہے،

حصزات کا ندگره اس باب می آگیا ہے یہ دہ حصزات ہیں جن کے حوالے تعنیر میانہائی کرت سے آئے ہیں ، اوراگری کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ بعد کی تمام تفایر کا بنیاد کی ماخذ بہی حصزات ہیں ، اور بشتر تفاسرا نہی کی روایات اورا قوال کے گردگھوئی ہیں ، اس لیے ان حصزات کے احوال معلوم ہونے سے انشارا سٹران تمام تفاسیر کے مطالع میں بھیرت پیرا ہوگی جفول نے تفسیر الروایة کا طریقہ خمستیار کیا ہے، مشلاً ، میں بھیرت پیرا ہوگی جفول نے تفسیر الدر المنشورا ورتفسیر این کیٹر و وغیرہ ، یا جو ہیں سند کے بنیر قدیم ایم تفسیر کے اقوال بیان ہوتے ہیں، جیسے دوح المعانی ، تفسیر اسرائی اور مماخرین کی دو سری تفامیر ،

متأخربن كي جيز تفسرين

جیساکداس باب کے سروع بیں عرض کیا جا پھاہے، ہم نے اس کتاب میں علم تفسیر کی مفصل کا بیخ بیان کرنے کے بجائے صرف قرون اُول کے بعض اُن مفترین کے تعارف براکتفار کیا ہے جن کی روایات اورا قوال پر پورے علم تفسیر کی بنیا دہے ، بعد میں فشر آن کریم کی جو تفسیری بچھ گسیّں، اور علما برا مست نے جس جس بہ لوسے قرآن کریم کی خدرت کی دہ ایک طویل الذیل موضوع ہے، جو مستقل تصنیف جا ہسا ہے ، یہ دعویٰ توکوئی بھی نہیں کرسکتا کہ تفسیر بسترآن کاحق ادا ہو جبکا ہے ، سیکن یہ بھی اپنی جگہ نا قابل انکار حقیقت ہو کہ شجے رسالت کے پر وانوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب کی خدمت میں صرف محنت دعوی ریزی ہی سے نہیں، جنون عشق سے کی اتنی سرحیں بھی کی بین نہ اُس کے است ترجے ہوئے ہیں، اور رنداس کی مختلف بہاؤہ کی اس قدر خدمت کی گئی ہے ، حالا نکہ اس مقصد کے لئے کسی بھی دُور میں کوئی عالیٰ اس قدر خدمت کی گئی ہے ، حالا نکہ اس مقصد کے لئے کسی بھی دُور میں کوئی عالیٰ اس قدر خدمت کی گئی ہے ، حالا نکہ اس مقصد کے لئے کسی بھی دُور میں کوئی عالیٰ تنظیم قائم نہیں رہی، ،

مہت آسان ہو، اور وشخص کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا چاہے اس کے لئے پور سے کتب خلنے موجود ہیں ، اگر عبرت اُن تفسیروں کا تعارف کرایا جائے جو آ بجل دستیا ہیں تب بھی اس کے لئے ایک مستقل تا لیعت چاہتے ، لیکن یہاں ہیں صرف اُن چند تفاسیر کا مختصر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کا احقر بر ذاتی طور سے بڑا نا قابل فراموسش احسان ہے، اور جواحقر کو سلفت کے تفسیری علوم کا خلاصہ محسوس ہوتی ہیں، اور جب بھی کسی آیت کی تفسیر میں کوئی الجعن میں آئی ہے احقر نے سہے پہلے اہنی کی طرف رجوع کیا ہے، اور جن کے بار سے میں میرانا چیز خیبال یہ ہوکہ ہم جلیے لوگوں کے لئے جو مغیر تفاسیر کا باقاعدہ مطالعہ ہمیں کر باتے یہ کتا ہیں بڑی صد تک دو مری کتب کی بوری کر دہتی ہیں،

ان میں سرفرست تغییرابن کیٹرہے، یہ حافظ عاد الدین دا، تقسيران كثير ابوالفداراسم عيل بن الخطيب الى حفص عرب كثيرالشافعي المان كثير المانعي المنظيب المنطق عرب كثيرالشافعي رمتوفی منکلهٔ م ) کی تصنیعن می اورجار حبلدوں پرشتل ہے، اس کتاب کو تفسیر ابن جبئرْ کاخلاص کمنیاچاہتے، حافظ ابن کیٹر جسے جوطریقہ احسیاد فرمایا ہووہ تغییر بالرواية كاطرلقه ب، يعنى برآيت ك تحت وه يهط اس كى تفسر كاخلاصه سيان فرماتے ہیں ، پھراس کے مختلف کلات یا جلوں کی تفسیریں انھیں آ مخفزت صلی اللہ علیہ دسلم یا صحابہ والبعین کی حتنی روایات ملتی ہیں وہ ذکر فرماتے ہیں ،لیکن ان سے <u>پیلے سے جن مفتترین نے تفسیر ہاروایۃ کا طریقہ ختیار فرایا ہے،مثلاً حا فظ ابن جرئر گ</u> ابن مرد دیے، اورابن مائے دغیرہ، انھول نے تفسیری دوایات کوصرف جمع کرنے کا کام کیاہے، اُن کی چھان پھٹک ہنیں کی، لیجن حافظ ابن کٹیر ہم کی خصوصیت یہ ہے کہ وه مفسر ہونے کے سابھ سابھ حلیل اعدر محدث بھی ہیں، ادر روایات برجرح تیفید کے فن سے واقعت ہیں، جنامخہ انھوں نے اوّل تو اُن صنیں عندا در موضوع ر دایا سے کو بكرزت چهانىڭ دىيابىي جومتىقىزىنى كى كتابول مىں ئېھى چلى آرىپى تھىيى، دوسرىي جو كمزور ر وایات وہ لات میں عمومًا اُن کی عللِ اسسنا دیریمی تنبیہ فرماوی ہے، (مثلاً ملاحظہ ہو

بهرکیف؛ روایتی لحاظ سے تفسیر اس کیڑرہ سہ محاط اور مستند تفسیر ہے بین اس کا پرمطلب بھی نہیں ہے کہ اس تفسیر میں درج ہرروایت درست ہے، بلکہ بعض مقامات برحا فظ ابن کیٹرہ بھی ضعیف روایات کوکسی تنبیہ کے بغیر نقل کرگئ بیں، مثلاً سورہ تو تہ کی آیت د مین کھٹ میں کا اخذہ الح کی تفسیر کرتے ہو تو حضرت شعل بھی محدثین کے نزدیک شعلی ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے،

بدا مام فخ الدین محدا بن صنیاد الدین عمرا لرازی دمتونی ملنشه هر) کی تصنیت برجس می روایت کے اعتباد سے تفسیر ابن کنیز بنایت جامع اور بے نظیر تفسیر ہے ، اسی طرح علوم ورایت کے لحاظ سے تفسیر کم برکا کوئی جواب بنیں ، بعض لوگوں نے اس کتاب پر فقرہ نجست کیا ہے کہ : فیدہ کل شنی الا المقنسیو" زاس میں تفسیر کے سواسب کچھ کے میں حقیقت یہ ہے کہ نے فقرہ اس کتا کہ میں میں منایاں خصوصیا سے کہ میں فتر آن سے لئے اس تفسیر کا کوئی جواب بنیں ہے ، اس کے کہ میں فتر آن سے لئے اس تفسیر کا کوئی جواب بنیں ہے ، اس کی نمایاں خصوصیا سے درج ذبل بیں : -

را) ہرآیت کی تفسیر ترکیب بخوی اور شان نزول سے متعلق سلف کے جتنے اقوال ہوتے ہیں الم رازی آن کو نہایت مرتب اور منصبط اندازیں بوری شرح و وضاحت سے بیان کرتے ہیں ،جس سے باسانی یہ معلوم ہوجا کہ کر اس آیت کی تفسیر علی کینے اقوال ہیں ، اور کیا کیا ؟ ووسمری تفسیروں میں میں مباحث عوالم منتشراور کھو کا موسے ہوتے ہیں جن سے خلاصر کا لئے میں وقت لگتا ہے ، لیکن تعسیر کمبر میں رسب بایں محل جا اور منصبط طریعے سے مل جاتی ہیں ،

رم، قرآن کریم کے انواز بیان کی شوکت وعظمت کو بوری تعصیل سے بیتا ان فرلمتے ہیں ،

رس آیت سے تعلیٰ جوفقی احکام ہوتے ہیں انھیں تفصیلی ولائل کے ساتھ ذکر کرنے ہیں ،

رہم ) آیت بیں جن باطل صنر قوں اورعقل پرستوں نے کوئی پخرلیٹ کی ہوتی ہے اسے بتام د کمال ذکر کرکے اس کی مآلل اوڑھ عسل تردید کرنے ہیں ،اس طرح اس ہیں جمیتہ ،معتزلہ بحبتمہ ، اباحیۃ اوران کے ذبانہ کے تمام باطل فرقوں کی تردید ہوجو دہیے ،

له الاتقان ص ج ٢ د مجيب المسلمين بكلام رب العالمين،

لبکن ہماری ناچیزداشے میں اگرمیفقرہ کسی کماپ پر داست آسکتا ہے تو وہ ہمادسے وودکی تعتبرا ہجوا ہر للطنطادی ہے ، ده) تفسیرکی ایک خصوصیت، جس کی طرن بہت کم توجر کی گئی ہواس کا بیان کیا ہوا ربط آیات ہے، واقعدیہ ہے کہ آیتوں کے ورمیان ربط ومناسبت کی جو وجہ وہ بیان فرطتے ہی وہ عومًا اتنی ہے تکلف، انتیان اور معقول ہوتی ہے، کہ اس پر دل ناصر مطلق ہوجا آ ہے، بلکہ اس سے قرآن کریم کی عظمت کا غیر معمولی تا ٹر بیدا ہوتا ہے، مطلق ہوجا آ ہے، بلکہ اس سے قرآن کریم کی عظمت کا غیر معمولی تا ٹر بیدا ہوتا ہے، (۲) قرآنی آیات اور اس لامی احکام کے اسراد دھیم پر بھی اُن کا کلام خوب ہوتا ہے،

فعلاصہ یہ کر تفسیر کہ اِنہائی جامع تفسیر ہے، ادراحقر کاذاتی بخربہ یہ کہ حاق آل کے میں خرمعولی کے سلسلہ میں جب بھی کوئی دشواری بیش آئی ہے، تفسیر بہرنے اس معالمے میں خرمعولی دہمنائی کی ہے، عودًا لوگ اس کا طول بیان دیکھ کر گھراجاتے ہیں، (حدیہ کر کسورہ فاتحہ کی تفسیر اس کے ، ۵ اصفحات میں آئی ہے) لیکن یہ تطویل شرق میں زیادہ ہے، بعد یہ اتنی ہیں رہی، اوراس سے استفادہ کیا جائے تو علم ومعرفت کے گوہرنایاب ہاتھ آتے ہیں، البت اس تفسیر کے بارے میں چند باتیں وہن نظین رہنی جاہئیں،۔

دا) امام دازی نے یہ تفسیر سورہ فتح تک ایجی تھی، کہ دفات ہوگئی، چنا مخب مورہ فتح کے بعد ایک الدمشقی دمتونی مورہ فتح کے بعد ایک درکھی میں الدمشقی دمتونی موسلام میں کا ایس کے بعد الدین جسمد بن محدا لقمولی (متوفی سنتہم) نے پیمی فرمایا الله یک مکال یہ ہے کہ ام دازی کے اندازِ نگادش کو اس طرح برفت در کھلہے کہ اگر کسی کو یہ حقیقت معلوم مذہوتو وہ کمبی شبہ بھی نہیں کرسکتا کہ یہ امام دازی کے سواکسی اور کی متح سے ،

د۲) تفسیرکبیرکی دوایات دو مری تفاسیر کی طرح دطب دیا بس کامجوع ہیں، د۳) معرود سے چندمقامات پرامام دازی نے جہودمفسرس سے الگ داہ اختیاد کی ہے، (مثلاً لم یکن ب ابواہیم الّا ثلاث کذبات کی مدمیث صیح کوردکر دیا ہی)

له كشف الظنون ص ٧٧٧ ج ٧،

مبذاجها المنون في تفرد اختسار كياب و بال على جهوري كے مسلك بر مونا جاہئے،

اس تفسير كا پورانام "ارشا دم قل الله من القرآن الكريم"

الله به يه قاضى ابوالسعود محدون محدالهادى بحفى دمتونى طفقه من كى تصنيف بو اور بلاسشبران كا شامكار به بي تصنيف بو اور السين محدالها ور تدبّر فسرآنى كا شامكار به يركل بالخ جلد دن بر شقل ہے، اور اس ميں اختصار كے ساتھ قرآن كريم كی بڑی توثین تفسير كی گئى ہے، اس كی نمايان ترین خصوصيت يہ ہے كه اس ميں نظم قرآن ، تناسب تفسير كی گئى ہے، اس كی نمايان ترین خصوصيت يہ ہے كه اس ميں نظم قرآن رئيم كی مراد سجھنے يہن بن اور قرآن كريم كی مراد سجھنے يہن بن آنے اور بلاغت بھی ہم جو بات انداز بيان كی عظمت بھی ہم جو بین آنے آسان بھی ہم وجاتی ہے، اور قرآن كريم كے مع برات انداز بيان كی عظمت بھی ہم جو بین آنے گئی ہے،

لعب طبی اسکا درا ام سالهام لاحکام اسران بی بدا نرتس کے میرانسر میں انداز میں اسکا درا اور میں میں اسکا میں اسک ابی بربن فرح لعشرطبی (متوفی سئاتیم) کی تسنیف ہی،جوفقہ میں امام مالک میرے مسلک کے ہرویتھ،اصل میں اس کتاب کا بنیا دی موصوع توقرآن کریم سے نعتی احكام دمساتگ كامستنباط تعا، ليكن اس خمن مي الخوں نے آيتوں كى تشريح ، مشكل ٰالفاظ كى تحقيق،اعواب د ملاغت او رمتعلقه ر دايات كويمهي تفسير مين خوب جمع کیا ہے، خاص طور پر روز مرہ کی زندگی کے لئے قرآن کریم سے جو ہدا یات ملتی ہیں ان کواچی طرح واضح فرایا ہے، اس کتاب کا مقدمہ بھی نہایت مفصل اورعلوم قرآن کے اہم مباحث پرمشتل ہے ، پرتفسیر ہارہ جاروں میں ہے اور بار بارشائع بو *بحی ہے* ، ده) روح المعالى المثاني "بد، ادريه بغداد كمشهور عالم علام محوداً لوي في رحة الشعليه (متوفى منكلهم) كي تصنيف سع اورتين جلدون برشتل سع ، يريو مكه بالکل آخری دُود کی تصنیعت ہو، اس لئے ایھوں نے کوشش کی ہے کہ سابقہ تفامیر کے اہم مباحث اس میں جمع کردیں، چنائج اس میں لغت ، بخو، ادب ، بلاغت ، فقہ ، عقا تد، کلام، فلسفه ، بهیت، تصوف اورمتعلقه روایات پریمی میسوط بحثی کی بین، اورکوشش نی بدن بریمی میسوط بحثی کی بین، اورکوشش نی فراتی بری بین بری این مین کی میساند مین بری معاطمین بین معاطمین بین معاطمین بین بری اوراب تغییر قرآن سیسلسلے میں کوئی بھی کام اس کی دوسے بے نیاز نہیں ہوسکتا،

بربانخ تفاسراً حقر کے اچیز و دق کے مطابق ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص حرف کہی پراکتفا کرنے تو انشار اوٹر مجبوعی حیثیت سے کسے دوسری تفاسیرسے بے نیا ذکر دینگی، یہ احق کی ذاتی رائے تھی، بعدیں اپنے مخدوم بزرگ حضرت مولانا ہید محدر یوسعت بودی صاحب مظلم العالی کے ایک مقالے سے اس کی تقریباً حرف برحرف تا تید ہوگئی فللٹ الحمد موصوف اپنے گرانقدر مقالے " پتیمة البیان" بیں بحر مرفراتے ہیں: -

مُیُونکر عرع بیز کم ہے، آفات زمانہ زیادہ ، اور ہمارے دور میں ہمتیں بہت ، اور عزائم کرور ہوگئے ہیں، ۔ . . . اس لتے میں اپنے طالب علم ہما یُوں کو چارائیں تفاسیر کی نشاں دہی کرنا چاہت ابوں کہ اگر کوئی شخص اُن ہر قناعت کرنا چاہے تو وہ انساراں ڈکانی ہوں گی،

ایک تفسیرابن کیٹر "... جس کے بارے میں ہمایے استاذ وحفرت عسلامہ
انورشاہ صاحب سیمیری فرائے بھے کہ "اگر کون کتاب سی دوسری کتاب سے
بے نیاز کر سختی ہی تو وہ تفسیرابن کبٹر شہے جو تفسیرابن جریڈ سے بے نیاز کر دیتی کو"
وڈسری تفسیر کہراام دازی جس کے بائے میں ہما ہے ہتا ذفر ملقے تھے کہ قرآن کی کے شکلات میں جمجے کوئی مشکل ایسی نہیں ملی جس سے الم دازی کے تعرض نا کیا ہو، یہ اور بات ہے کہ اعجان او قائت مشکلات کاحل ایسا بیش نہیں کرسے جس کی دول مطمئن ہوجائیں، اور اس کے بائے میں جو کہا گیا ہے کہ فید کل شک ڈالا المنفسیو، تو یہ خواہ مخواہ اس کی جلالت قدر کو کم کرکے دکھانا ہے، اور شاید کی المنفسیو، تو یہ خواہ اس کی جلالت قدر کو کم کرکے دکھانا ہے، اور شاید کی ایسے خطوا کون سے حس پر دوایات کا غلبہ تھا، اور قرآن کریم کے لطا کھن وعلوا

ک طون توجّه دیمی، تیستری تفسیروح المعالی جومبرے نزدید قرآن کریمی الیمی تفسیر بے جیسے میچ بخاری کی مثرح نئے العباری ، اللہ یک فتح الباری ایک کلام مخوق کی مثرح ہے اس نے اس نے اس نے مثرح بخاری کا جوت رصنہ الممت بر کھا المسے چکاد یا ہے ، اورالٹر کا کلام اس سے بلند و بر ترہے ، کہ کوئی بشراس کا حق اوا کرسکے ، توجی تفسیر اب اسعود ہے ، جس میں نظم مشرآنی کو بہترین عبارت میں میمان کرنے برخی تفصیل توج وی گئے ہے ، اور وہ بسااوقات و مختشری کی کشآت ہے نیاد کر دہتی ہے ۔ اور وہ بسااوقات و مختشری کی کشآت ہے نیاد کر وہ ابنی خصوصیاً تسمی ساتھ کیا گیا ہے ، جو ناچیز کی سمجھ میں آئی تھیں ، حصات شاہ صاحب اوران کے ساتھ اس توافق برمیں الٹر تعالیٰ کا شکرگذار ہوں کا تمریز درشی رحضات بتوری منظلم کے ساتھ اس توافق برمیں الٹر تعالیٰ کا شکرگذار ہوں کا تعلید رسید حضات بتوری منظلم کے ساتھ اس توافق برمیں الٹر تعالیٰ کا شکرگذار ہوں کا تعلید رسید حضات بتوری منظلم کے ساتھ اس توافق برمیں الٹر تعالیٰ کا شکرگذار ہوں کا تعلید در شدید حضات بتوری منظلم کے ساتھ اس توافق برمیں الٹر تعالیٰ کا شکرگذار ہوں کا تعلید در شدید حضات بتوری منظلم کے ساتھ اس توافق برمیں الٹر تعالیٰ کا شکرگذار ہوں کا تعلید در شدید حضات بتوری منظلم کے ساتھ اس توافق برمیں الٹر تعالیٰ کا شکرگذار ہوں کا تعلی کا شکرگذار ہوں کا تعلید در شدید حضات سے تعالیٰ کا شکرگذار ہوں کا تعلید در شدید در سے ساتھ کیا گیا ہے کہ در اس کے ساتھ کیا گیا ہوں کیا تعلید در سے در ساتھ کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کو تعلیل کا شکرگی ساتھ کیا گیا ہوں کی ساتھ کیا گیا ہوں کی کر دو بسالوقات کی ساتھ کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کی کر دور سے کی ساتھ کی کر دور سے کی کی کر دی کر دور سے کر دور سے کی کر دور سے کر دور سے کر دور سے کی کر دور سے کی کر دور سے کر دور سے کی کر دور سے کیا گیا ہوں کی کر دور سے کی کر دور سے کر دور

له مخفان يتيرالبيان مقدم مشكلات القرآن ص ٢٠ وم وطيع مجلس ملى بل ٢٠٠٠م م

سے ساتھ محصرِ حا منر کی صروریات کو بطریق ِ احسن پر را کمیا گلیاہے ، مجدا للہ یہ تفسیر عوام و خواص میں ہج در مقبول ہورہی ہے ، اور اس سے بڑا فائدہ پہنچ رہاہیے ،

الله مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مُ اللهُ اللهُل

ولله الحمد اولاً واخرا، وصلى الله تعالى على سين اومولانا محمد وعلى الدواصحابه وازواجه والتباعه اجمعين؛

لحقر محسّسه رتقی عثمانی لیلة الجمعة ۱۵ربیع الثانی ۱۳۹۱م

دارہے۔اوم کودنگی کواچی نمبر۱۳

## صاحبإتصنيف

٢٤ : مولانا في تقل الن معرت مولانا ملى منظومات

(متى أعلم باكستان، بالى داد أعلوم كراجي)

دلادت : د شال الكرم 1362 و (اكرم 1943 م)

لىلى : الميكل دور مكالى داراطوم كرا يى 1379 م (1960م)

2- فالحل المائية بالمائة 1958 ماتيان الرياح كاتر

1964ر بالكالم 1964م 1964 م

4 النابل لكالما يعض عدى 1967م المانك والكارب كالم

1870 Szil-1870 Szizy-je-ch/2/4

مَركِي : مديث وفق كِيناده والقيامنا ي علم كي مَركِي، والمعلم

كائي 1960ء عامال

محالت: الارتبابات اللاغ "1967، سالال

ادادت ابنار" البلاغ الزيش "(اكريزي)1989 مستامال

نامب : 1-1 كب مدودار العلى كرا في 1976 و عامال

2 يمل شعبة تعنيف الالف والعلم كراجي

3-نَعْ شُرِيعت لتطبيط فَطُّ - يرمُ كادت آف باكتان

4- تا كبريك يح المقد الاسائ "جده سودى حرب

ح معاشلت اور تلک برقائل آند مکام کے بعث ملائ ممالک ع

(Sharlah Supervisory Boards) لتَلْفِ مِيْكُول شَل

الإيسة المالى الدور كالبر

تسانيف: تسانيف كالبرسة اى كتاب كالبيب برلادة فرائي.